مورس بداو بداولئے الما الماريا



5. usrelus

مشہور ادیب اور صحافی بورس پولیوائے چالیس سال سے زیادہ سے سوویت ادب کی خدمت کر رہے ھیں۔ ان کو اپنی کتاب ''چراغ جلتا رھا'' کے لئے ریاستی انعام ملا ہے جو ایک سچی کہانی ہے جس کے ھیرو الکسٹی ماریسٹف ابھی تک حیات ھیں۔ بورس پولیوائے چار بڑے ناولوں اور کہانیوں اور فیچر کہانیوں کی ۱ کتابوں کے مصنف ھیں۔ بورس پولیوائے کی عمدہ کتابیں سوویت یونین بورس پولیوائے کی عمدہ کتابیں سوویت یونین کے باھر بھی کافی مشہور ھیں اور دنیا کی دسیوں زبانوں میں ترجمہ ھو چکی ھیں۔ یہ ھیں حقیقی انسان کی کہانی ''چراغ جلتارھا'، 'کہانیوں کی کتاب انسان کی کہانی ''چراغ جلتارھا'، 'کہانیوں کی کتاب میں، اور ''ڈاکٹر ویرا'،۔

ان کی پچھلے برسوں کی تخلیقات میں فیچر کہانیوں کی کتابیں ''همعصر،، اور ''چورا هے پر مڈبھیڑ'' اور ناول ''ویران ساحل پر،، هیں جو دور دراز سائیریا میں نیا شہر اور بڑا پن بجلی گھر بنانے والوں کے بارے میں هیں۔

آجکل بورس پولیوائے نوجوانوں کے رسالے ''یونست، (نوجوانی) کے چیف ایڈیٹر ھیں، اس کے علاوہ وہ سوویت امن کمیٹی کے ممبر ھونے کی حیثیت سے بہت اھم اور بڑا سماجی کام بھی انجام دیتے ھیں۔

بورس بولبواع

چراع جانتا رہا

دوسرا ایڈیشن

دارالاشاعت ترقى ماسكو ترجمه: انور عظیم تصویریں: عوامی فنکار ژوکوف

Б. Полевой
ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
На языке урду

## فهرست

## صفحه

| عرض | مصنف |  |  | ٠ |  |  | 4 |
|-----|------|--|--|---|--|--|---|
|     | حصه  |  |  |   |  |  |   |
|     | حصه  |  |  |   |  |  |   |
|     | حصه  |  |  |   |  |  |   |
|     | مصم  |  |  |   |  |  |   |
|     | A    |  |  |   |  |  |   |

## عرض مصنون

میں، ۱۹۰۸ء میں ۱۷ ویں مارچ کو ماسکو میں پیدا ہوا لیکن پلا بڑھا شہر تویر میں جس کا نیا نام کالینن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں خود کو اب بھی کالینن کا باشندہ تصور کرتا ہوں۔

میرے ابا جان، جو بیرسٹر تھے، ۱۹۱٦ء میں دق کی نذر ھو گئے۔ مجھے وہ بہت کم یاد ھیں لیکن انہوں نے روسی اور غیر ملکی ادب کا سرمایہ جمع کرکے جو شاندار لائبریری بنا لی تھی اس سے معلوم ھوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں ترقی پسند اور وسیع مطالعے کے آدمی تھے۔ میرے اباجان کی موت کے بعد میری اماں جو ڈاکٹر تھیں، ایک کارخانے کے ھسپتال میں کام کرنے لگیں اور ھم ان مکانوں میں منتقل ھو گئے جو عظیم الشان موروزوف ٹکسٹائل مل کی ملکیت تھے۔

وهاں میں نے اپنے بچپن اور جوانی کے دن کائے۔
هم ان گھروں میں رهتے تھے جن کو "ملازموں کے مکان"
کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن میرے دوست مزدوروں کے بچے تھے
اور میں ان کے ساتھہ هی اسکول جاتا تھا۔ میری اماں هسپتال میں
بہت مصروف رهتی تھیں اور مجھے بہت کم وقت دے پاتی تھیں۔
اس لئے میں دن کا زیادہ حصہ مزدوروں کی "خواب گاھوں"، میں (اس
زمانے میں ھوسٹلوں کو اسی نام سے یاد کیا جاتا تھا) اور بستیوں کے آس پاس
پتایا کرتا تھا۔ ویسے میں عام طور پر کوئی برا طالبعلم نہیں تھا
لیکن مجھہ میں کوئی ایسا خاص جوش و خروش بھی نہ تھا۔ میرا خالی
وقت کارخانے کے چھوٹے سے گندے چشمے اور ابا کی لائبریری کی کتابوں
کے درمیان بٹ جاتا تھا۔ میری مصروف ماں پڑھنے کے سلسلے میں میری

رهنمائی کرتیں اور اپنے محبوب مصنفوں کو پڑھنے کی سفارش کرتیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلے بہلے جو کتابیں پڑھیں ان میں تھیں گوگول، چیخوف، نیکراسوف اور پومیالوفسکی کی تصنیفیں ۔ مجھے گورکی سب سے زیادہ بھائے ۔ میرے ماں باپ اپنی طالبعلمی کے زمانے ھی سے ان کو پوجتے تھے اور ھماری گھریلو لائبریری میں انقلاب سے پہلے کی ان کی قریب قریب تمام تحریریں موجود تھیں ۔

قدرتی مناظر کا نظارہ اور مشاهدہ بھی میرے بچپن کے مشغلوں میں شامل تھا۔ چوتھی جماعت سے ھی میں ننھے ماھرین قدرت کروہ میں ''ایک ممتاز شخصیت، تھا اور شہر اور رپبلک کے ماھرین قدرت کی کانفرنسوں میں سرگرم حصہ لیتا تھا۔ گھر پر میں ھمیشہ کوئی نه کوئی جانور یا چڑیا ضرور پالتا تھا۔ ایک شاھیں، جو کمیں سے اڑتہ ھوا آیا اور کارخانے کے احاطے کے تاروں میں پھنس کر اپنے پر توڑ بیٹھا، ایک ننھا کوا جو گھونسلے سے گر پڑا اور بلی کے پنجے سے بیٹھا، ایک ننھا کوا جو گھونسلے سے گر پڑا اور بلی کے پنجے سے بیچایا گیا، ایک ساھی یا گھاس میں رینگنے والا سانپ جسے میں نے کھڑکی کے دوھرے فریم کے درمیان ایک خاص بکس میں رکھه چھوڑا تھا۔

صوبے کا ایک اخبار ''تویرسکایا پراودا،، همارے شہر میں چھپتا تھا۔ اس صدی کی تیسری دھائی میں مزدور نامدنگاروں کی ایک تنظیم قائم ھوئی اور پمپ ھاؤس میں ادارتی دفتر کی ایک شاخ کھلی۔ ھم لڑکوں پر اینٹ کی اس چھوٹی سی عمارت میں آنے جانے والے لوگوں کو دیکھہ کر بڑا رعب پڑتا۔ یہ تھے مزدور نامدنگار! وہ اخبار کے لئے لکھتے تھے۔ ایک مستری جو اس تنظیم کا صدر تھا، بڑا مقبول ھوا اور ھاتھوں ھاتھہ لیا جانے لگا۔

یقینی اسی زمانے میں میں اخبار نویسی کی طرف پہلی بار کھنچا هونگا جو میرے خیال میں بہت هی دلچسپ مشغله تهی، نهایت اهم اور جیسا که اس زمانے میں لگتا تھا، کچھه پراسرار بھی۔

میری پہلی تحریر ''تویرسکایا پراودا،، میں اس وقت چھپی جب میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا۔ مجھے یاد آتا ہے یہ سات سطروں کی ایک تحریر تھی۔ اس میں مشہور کسان شاعر دروژین کا ذکر تھا جو ھمارے اسکول میں آئے تھے۔ اس کو آخری صفحے پر ایک غیر اھم سی جگہ دی گئی تھی اور اس کے نیچے لکھنے والے کا نام

نه تھا۔ لیکن میں جانتا تھا یہ کس نے لکھا ہے اور میں اخبار کا وہ شمارہ اس وقت تک اپنی جیب میں لئے پھرا جب تک که اس کا بھرته نه بن گیا۔ وہ مضمون ''تویرسکایا پراودا،، میں چھپنے والے مضامین کے سلسلے کی پہلی کڑی تھا۔ میں نے شروع میں شہر کی تمام خامیوں اور کوتاھیوں کے متعلق لکھا۔ اس کے بعد میں زیادہ سنجیدہ موضوع پر لکھنے لگا اور آخر میں جب اخبار والے مجھه سے زیادہ روشناس ھو گئے تو مجھے شہر ، کارخانوں اور فیکٹریوں کے متعلق فیچر اور خاکے لکھنے کا کام دیا جانے لگا۔

میں نے اسکول جانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ وھاں سے فارغ ھو کر صنعتی کالج میں نام لکھوایا جہاں میں علم کیمیا پڑھتا تھا اور کمیاتی اور کیفیاتی تجزئے کیا کرتا تھا۔ لیکن میں دل کی گہرائی میں ادارتی دفتر کے لئے تڑپتا رھتا تھا جہاں چھاپہ خانے کی خوشبو بسی رھتی تھی اور تجارتی کلاسوں کے وقت میں چھپے چوری ایک آدھه خاکه یا فیچر ایسے موضوع پر لکھه مارتا تھا جس کا اس مضمون سے دور کا بھی واسطہ نہ ھوتا جو اسکول ماسٹر پڑھاتا تھا۔ اس طرح میں اخبارنویس کے شاندار پیشے سے آشنا ھوا جس کو میں امرح میں اخبارنویس کے شاندار پیشے سے آشنا ھوا جس کو میں مسحورکن تصور کرتا ھوں۔

"تویرسکایا پراودا، ان دنوں بڑا جاندار اور دھڑلے کا اخبار تھا۔ وہ بروقت چیزوں کی طرف متوجه ھوتا تھا، ان کو اپنی گرفت میں لیتا اور ھر اس نئی دلچسپ اور اچھی چیز کو "منظر عام پر لے آتا تھا، جس کو سوشلسٹ زندگی روزانه کارخانوں اور دیماتوں میں جنم دے رھی تھی۔ اخباروں میں کام کرتے ھوئے میں نے زندگی کا گہرا مشاھدہ کرنا ، اپنے گرد و پیش رونما ھونےوالے واقعات اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنا سیکھا اور یہ گر سیکھا کہ لکھنا اسی وقت چاھئے، جب موضوع اچھی طرح گرفت میں آ جائے۔ میں اپنی چھٹیاں اخباروں کی نذر کرتا اور یہ وقت ھر ممکن طریقے سے زیادہ مشاھدے اور مطالعے پر صرف کرتا۔

گورکی کی شخصیت جن کی کتابوں پر میں اپنے لڑ کپن سے ھی جان دیتا تھا ایک مینار نور کی طرح میرا راستہ روشن کرتی۔ میں نے ان سے زندگی کا مشاہدہ کرنا سیکھا۔ ایک بار موسم گرما میں

میں نے اخبار سے یہ طے کیا کہ میں تویر کے لکڑھاروں اور بیڑے کھینے والوں کے متعلق مضامین کا ایک سلسلہ لکھونگا۔ بی تویر صوبے کے سیلیژاروف ضلع میں گیا۔ مجھے لکڑی کاٹنے کے کیمپ میں ایک جگہ مل گئی۔ اس کے بعد میں نے لکڑی کے بیڑے بنانے والوں کے ساتھہ کام کیا۔ اور آخر میں ایک بیڑے پر تیسرا ملاح بن گیا۔ میں والگا کی لہروں پر بہتا ھوا، اس جگہ سے جہاں دریا کا سوتا پھوٹتا ہے، اپنے پیدائشی شہر اور آگے ریبنسک تک گیا جہاں لکڑیوں کو کنارے تک لے جانے کے بعد ھمارا سفر بخیر و خوبی ختم ھوا۔

اس عرصے میں "بیڑے بانی " سے متعلق میرے مضامین چھپتے رہے جو میں رات کے وقت بیڑے کے بیچوں بیچ اپنے جھونپڑے میں آگ کے پاس بیٹھ کر لکھتا تھا۔

اگلے موسم گرما میں ایک اخبار "تویرسکایا دریونیا" نے مجھے ایسے مضامین کا ایک سلسله لکھنے کا کام سونھا جس میں پنچائتی فارم قائم ھونے سے پہلے ایک ایسے گاؤں کی جھلکیاں دکھائی جائیں جہاں سوشلزم زندگی میں داخل ھو رھا ھو۔ تویرسکایا "کاریلیا" کے اندر دوردراز گاؤں میکشینو میں میں نے لائبریرین کا کام سنبھال لیا جہاں سے میں دیہی زندگی اور پنچائتی محنت کی پہلی کونپلوں کے متعلق اپنے تاثرات قلم بند کر کے بھیجتا رھا۔

میرے مضامین کا پہلا مجموعہ ۱۹۲ے میں شائع ہوا۔
کومسومول اخبار ''سمینا،، میں کام کرنے والے میرے دوستوں نے،
جہاں میں اس وقت کام کرتا تھا، یہ کتاب مجھے بتائے بغیر میکسم
گورکی کو بھجوا دی جو سورنتو میں تھے۔

جب مجھے معلوم ہوا تو میں سہم گیا۔ میں نے سوچا کہ ایک ایسے عظیم ادیب سے میری ادھہ کچری اور بھونڈی ''تحریر ،، پڑھوانا (یہ میں اس وقت بھی اچھی طرح سمجھتا تھا) بڑی بےادبی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت مجھے کتنی حیرت ہوئی ہوگی جب مجھے ایک بھاری بھر کم لفافہ ملا جس پر غیرملکی ٹکٹ لگے ہوئے تھے اور میرا نام اور پتہ بڑے بڑے صاف شفاف لکھائی میں لکھا ہوا تھا۔ گور کی نے فل اسکیپ سائز کے چھہ صفحوں پر میری ادھہ کچری تحریر کا جائزہ انتہائی توجہ اور صبر سے لیا تھا اور مجھے مشورہ دیا

تھا کہ اپنی تعریر کو بہتر بنانے کے لئے بڑی عرق ریزی سے کام لینا چاھئے اور مجھے فن کے استادوں سے طرز تحریر کو چمکانے اور نکھارنے کا گر سیکھنا چاھئے جس طرح ''خراد چلانے والا دھات پر پالش کرتا ہے۔ '' اس عظیم ادیب کا خط میرے لئے ایک گراں قدر سرمایہ تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر غور کیا اور صحیح اور کارآمد نتیجے تک یہنچنے کی کوشش کی۔ گورکی نے یہ محسوس کرنے میں میری مدد کی کہ صحافت اور ادب بہت ھی پیچیدہ اور مشکل میدان ھیں جن کے لئے دوسرے پیشوں سے کم نہیں بلکہ زیادہ مطالعے میدان ھیں جن کے لئے دوسرے پیشوں سے کم نہیں بلکہ زیادہ مطالعے اور مشاھدے کی ضرورت ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ''لگے ھاتھوں اور مشاھدے کی ضرورت ہے۔ میں کسی منزل تک نہیں لے جائیگا اور یہ کہ اس میں پتا مارکر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پریس کا اور یہ کہ اس میں پتا مارکر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پریس کا ایک لائق نمائندہ بننے کی تھوڑی سی امید تو کر سکوں۔

اس وقت تک میں کالج سے سند لے چکا تھا اور اب تویر کے "پرولیتارکا،، کارخانے میں رنگائی اور چھپائی کے شعبے میں کام کر رھا تھا جس کو عرف عام میں لوگ '' چھاپہ ،، مل کہتے تھے۔ جلد ھی میں ایک سرگرم مزدور نامه نگار بن گیا۔ کارخانے کے کام اور پبلک مصروفیتوں کے بعد مجھے مشکل سے وقت ملتا که اخبار نویسی کر سکوں جس کا میرے دل میں اتنا چاؤ پیدا ھو چکا تھا۔ پھر بھی میں زیادہ سے زیادہ اس کے اندر گم ھوتا گیا۔ آخرکار بہت دن غور کرنے کے بعد میں نے کارخانے کو چھوڑ دیا اور اخبار ''سمینا،، عملے میں شامل ھو گیا۔

''سمینا، کے پاس لکھنے والوں کا ایک اچھا ھونہار حلقہ تھا ان میں سے بہتیرے بعد میں بڑے صحافی بن کر ابھرے۔ ھم اخبار میں بہت مصروف رھتے تھے۔ اس کا بجٹ معمولی تھا جو ھفتے میں دو بار چھپنے والے چھه آٹھه صفعے کے اخبار کے اعتبار سے بہت کم تھا۔ اسی وجه سے زیادہ ترکام پرجوش نوجوان نامه نگار بلامعاوضه انجام دیتے تھے۔ ھمارے اخبار نے جو پیش قدمیاں کیں اور سبقت دکھائی اس کو کئی بار ''پراودا،، نے خوب سراھا۔ میں ''سمینا،، دکھائی اس کو کئی بار ''پراودا،، نے خوب سراھا۔ میں ''سمینا،، میں کام کرتا رھا اور جب یہ بند ھوگیا تو میں کالینن کے علاقائی اخبار ''پرولتارسکایا پراودا،، میں حب الوطنی کی عظیم جنگ چھڑنے تک کام کرتا رھا۔

میں ۱۹۳۰ء سے نوجوان کمیونسٹ لیگ کا ممبر تھا اور ۱۹۳۰ء میں کمیونسٹ بارٹی کا ممبر بنا۔ میرے پاس سب کچھہ کمیونسٹ پارٹی کی عظیم تعلیم وتربیت کی دین ہے جس نے بعد میں مجھے ادیب بنایا۔

اخبار کی مصروفیتوں کے ساتھہ ساتھہ میں نے کہانیاں بھی لکھیں لیکن گورکی کے مشورے کے پیش نظر میں نے ان میں سے چند ھی اخبار یا علاقائی جنتری ''ھمارا زمانہ'، میں چھپوائیں۔ ۱۹۳۹ء میں میں نے اپنا پہلا افسانہ ''ھاٹ شاپ'، رسالہ ''اکتوبر'، میں چھپوایا۔

میں نے اس کتاب میں اشتراکی مقابلے کے اندولن کے متعلق اپنے تاثرات اور مشاهدات کا خلاصه پیش کیا تھا جو اس وقت کالینن کے صنعتی کارخانوں میں شروع هو رها تھا اور ساتھه هی میں نے یه د کھایا تھا کہ کس حوصلے اور جرأت سے کام لیا جا رھا ھے۔ میں نے یہ سب کچھہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس پر اپنے اخبار میں لکھہ چکا تھا۔ اس کتاب کو جو کچھہ بهی کامیابی حاصل هوئی وه بنیادی طور پر ان شاندار واقعات کا نتیجه هے جو اس میں دکھائے گئے هیں اور ان عوام کی دین ہے جنکی تصویر اس میں کھینچی گئی ہے۔ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ موضوع اور اس کے ہیرو حقیقی ہیں۔ اس حد تک کہ کالینن گاڑیساز کارخانے کے جہاں دیدہ مزدور فوراً اپنے ساتھیوں کے چہرے پہچان لیتے تھے۔ سارے واقعے کا انجام اسی لکیر کے فقیر والے انداز سے ہوا اور حقیقی ہیرو نے مجھے اپنی شادی میں شرکت کی دعوت دی ـ دلهن میری هیروئن کا اصلی نمونه تهی ـ شادی میں آئے ہوئے مہمانوں نے مجھہ پر فقرے چست کئے اور کہا کہ ھیرو اور ہیروئن کو اس داستان کو آگے بڑھاکر مصنف کا کام جاری رکھنا پڑا اور انہوں نے اس کو ایک خوش انجام داستان میں بدل دیا اگرچہ اس کے انجام میں وہی لکیر کے فقیر والی بات ہے۔

ایک اخبار نویس کی حیثیت سے میرا طویل تجربہ پہلا افسانہ لکھنے میں میرے آڑے آیا۔ لیکن میں نے سب سے گراں بہا تجربہ ایک ادبی کارکن کی حیثیت سے اس وقت حاصل کیا جب میں

حب الوطنی کی جنگ کے آغاز سے ھی ''پراودا،، کا جنگی نامه نگار بنا۔

یه دیکھتے ہوئے که ایک اخبار نویس کو ہمیشہ بھاگتے رہنا پڑتا ہے، اسے اخبار کے سونپے ہوئے فرائض انجام دینے پڑتے ہیں، رپورٹنگ ہمیشہ فوری نوعیت کا کام ہوتی ہے اور یه کام موڈ کا لحاظ کئے بغیر کرنا پڑتا ہے اور کہانی کا ایک خاص چوکھٹے میں ٹھیک بیٹھنا ضروری ہے ۔ بعض مرتبہ لوگ مجھہ سے پوچھتے ہیں کہ اخبار کا کام میری ادبی سرگرمیوں میں رکاوٹ تو نہیں ڈالتا؟

میں اس قسم کے سوالوں کا برا نہیں مانتا۔ ایسے سوال سن کر میں صرف مسکراتا ہوں۔ اخباروں میں میرے کام ہی نے مجھے ادب کا رسته دکھایا اور سب سے اہم بات یه ہے که اس نے مجھے اپنے ہم عمر لوگوں کے کرداروں میں ان خوبیوں کو ڈھونڈنے اور پالینے کا گر سکھایا جو نئی اور صحیح معنی میں کمیونسٹ خصوصیتیں ہیں۔ "پراودا،" کے جنگی نامه نگار کی حیثیت سے میں عظیم الشان محاذ کی صف کے اہم حصوں میں رہتا تھا جہاں میری سوشلسٹ مادر وطن کی قسمت کا فیصله ہو رہا تھا۔ اس نے میرے لئے گراں بہا مساله فراہم کیا۔

آج، عام طور پر لوگ جانتے هیں که ''چراغ جلتا رها، اور ''هم — سوویت لوگ، کے هیرو حقیقی هیں، یه جیتے جاگتے مرد اور عورتیں هیں، بہت سے اپنے اصلی یا ذرا سا بدلے هوئے ناموں کے ساتھه سامنے آتے هیں۔ ان کتابوں کے لکھنے کا خیال ''پراودا،، کے ادارتی دفتر میں پیدا هوا۔ یه سب کچهه یوں هوا۔

۱۹۳۲ کی فروری میں اخبار میں ایک کھانی چھپی "ماتوی کوزمین کا کارنامہ،،۔ اس کھانی میں جو میں نے فوراً کوزمین کے جنازے سے واپس آتے ھی لکھی تھی، ایک پنچائتی فارم کے اسی سالہ پنچائتی کسان کی زندگی کی تصویر دکھائی گئی ہے جس نے ایوان سوسانن کے کارنامے کو دوھرا دیا تھا۔ کھانی خام تھی اور بے جان۔ جیسے ھی میں محاذ سے ماسکو لوٹا مدیر اعلی نے مجھے بلوایا اور کہا کہ اس شاندار کارنامے کے بارے میں میری تحریر بہت جلد بازی میں قلم بند ھوئی ہے اور اس میں ایک اناڑی نامہ نگار کے قلم کی جھلک ہے۔

''اس کو ایک خوبصورت کہانی کا روپ دیا جا سکتا تھا،'

ھر چیز سے عام نتیجے نکالنے کی عادت کے مطابق اس نے مجھے ڈانٹتے ھوئے

کہا۔ ''میں نے یہ باتیں دوسرے جنگی نامہ نگاروں سے بھی کہی

ھیں اور تم سے بھی کہہ رھا ھوں: ھمارے عوام جو شاندار

کارنامے انجام دے رہے ھیں ان کے بارے میں جو کچھہ دیکھو اور سنو

پوری تفصیل سے درج کرو۔ یہ تمہارا فرض ہے۔ اور اس سے

بڑھہ کر یہ کہ پارٹی کے ممبر کی حیثیت سے بھی یہ تمہارا فرض

ھے۔ ذرا دیکھو تو اس جنگ میں سوویت عوام جس ہے جگری اور

جان فروشی کا مظاھرہ کر رہے ھیں اس نے تاریخ قدیم، ازمنہ وسطی

جان فروشی کا مظاھرہ کر رہے ھیں اس نے تاریخ قدیم، ازمنہ وسطی

عد اور ان کارناموں کو بھلائے جانے سے بچانے کے لئے اور اپنے

عوام کو ابھی یا بعد میں یہ دکھانے کے لئے کہ ھمارے لوگ فاشزم

سے کس طرح لڑے اور کیوں کر اس پر فتح حاصل کی، تمہیں سب

اس لئے میں نے ایک موٹی سی مجلد نوٹ بک خریدی اور بہادری کے هر کارنامے کے بارے میں ، جس سے میں دوچار هوتا ، تمام دلچسپ مثالیں درج کر لیتا اور ان کارناموں کی ٹھیک جائے وقوع لکھنا اور متعلقہ مردوں اور عورتوں اور گواهوں کے گھر کے پتے لکھنا نہ بھولتا۔

اس اثنا میں جنگی نامهنگار کی حیثیت سے جنگ کے ایک محاذ سے دوسرے محاذ پر منڈلاتا رہا، محاذ سے "چھاپه ماروں کے علاقے،، میں جاتا، وہاں سے جنگلوں میں جہاں چھتری سے اترنے والے ہوا بازوں کی انتھک ٹولیاں، دشمن کے عقب میں ہنگامه پیدا کرکے ان کا دل دھلا رہی تھیں اور پھر استالن گراد، کورسکایا دوگا، کورسون شیوچنکوفسکی، ویسلا، نیئسی اور اشپرئے کے محاذ پر لوٹ آتا۔ ہر جگه میں نے بہادری اور سرفروشی کے ایسے کارناموں کا نظارہ کیا جن کے آگے ماضی کے مشہور سورماؤں — یوان سوسانن، مارفا کوژینا، سیواستوپول کا جہازی کوشکا اور بہت سے دوسرے سورماؤں کے کرنامے ماند پڑ جاتے ہیں ، جن کی یاد کو تاریخ اور ادب نے ہمارے لئے محفوظ کر رکھا ہے۔

سب ملاکر میں نے اس قسم کے پینسٹھه نوٹ لئے۔ ان میں سے ایک پھیل کر کتاب بن گیا۔ اس کتاب میں شہر اوریل کے

قریب ہوائی الحے میں گارد کے سینئر لفٹیننٹ الکسئی ماریسئف سے ملاقات کا ذکر ہے جبکہ اس شہر پر حملہ ہو رہا تھا۔ ہاتی میں سے میں نے چوبیس چن لئے جو میری نظر میں مثالی کردار تھے اور جو سوویت انسان کے دل کی آئینہ داری کرتے تھے۔ ان کو میں نے "هم سوویت لوگ،، نامی کتاب میں استعمال کیا۔

آج، جنگ کے بعد، میں جو کچھہ دیکھتا ھوں اسی کے بارے میں لکھنے کی اسی روایت پر عمل کر رہا ہوں۔ کہانی ''واپسی،، میں میں نے ماسکو کے ایک مشہور فولاد ساز کی زندگی کا سچا واقعہ فن کارانه طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ھے ۔ ناول "سونا"، ایک ایسے واقعے پر مبنی ہے جس کا انجام، ۱۹۳۲ء کے شروع میں کالینن محاذ کی فوجوں کی پیش قدمیوں کے دوران میں رونما ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس واقعاتی تحریر میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ هماری اشتراکی زندگی روزانه، هر گهنٹے، مسلسل اپنی آگے بڑھتی ھوئی تحریک کے دوران میں بدل رھی ہے، ادیب کے سامنے حد درجه دلچسپ اور سادہ، مگر شاندار موضوعات کو بےنقاب کر رہی ہے۔ كميونزم كے امك تصورات كے زير اثر سوويت عوام محنت اور سپاهيانه سرفروشی کی ایسی بلندیوں پر پہنچ رہے ھیں اور اپنے دیس کے لئے ایسے کارھائے نمایاں انجام دے رہے ھیں کہ تصور کی تیز سے تیز نگاهیں بھی ان کی گرد نہیں پا سکتیں ۔ سوویت حقیقت ادیب کے سامنے کیسے کیسے رنگا رنگ کرداروں کو بے نقاب کئے چلی جا رھی ہے! اخبار کا کام مستقل مجھے اپنے زمانے کے دلچسپ ترین لوگوں سے دوچار کرتا ہے اور ان کی زندگی اور کام کا مشاہدہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اخبار نویسی آنکھوں اور کانوں کی حس کو تیز کرتی ھے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، فنکارانه تصور کی کمی کی تلافی زندگی سے چھان کر ابھاری ہوئی حقیقتیں کر دیتی ہیں۔

میرے هیرو، میری کتابوں کے اوراق سے باهر اپنی زندگی میں میری لکھی هوئی داستانوں کو جاری رکھتے هیں۔ میں الکسئی ماریسئف سے وارسا میں ملا، جہاں هم کتاب کے هیرو اور مصنف کی حیثیت سے نہیں بلکه دوسری عالمی امن کانگریس کے ڈبلیگیٹ کی حیثیت سے ملے۔ "ایک رزمیه کارنامے کا جنم،، کا هیرو ملک گبدولین قزاخستانی سائنس اکادمی کے ادبی انسٹیٹیوٹ کا صدر ہے۔ یو کرین

کی کسان عورت کو جس نے ٹینک رجمنٹ کے پرچم کو بچایا (کمانی ''رجمنٹ کا پرچم'،) چقندر کی کاشت سیں اپنی کامیابیوں کے صلے میں ایک بڑا انعام عطا ہوا ہے۔

ایک ادیب جب آن لوگوں کو دیکھتا ہے جو تخلیقی سرگرمیوں سے سرشار ھیں تو اس کا دل دوھری مسرت کا لطف اٹھاتا ہے۔ اشترا کیت کی دھرتی کا ادیب ھونا ہے پایاں لطف ومسرت کی بات

ھے !

بورس پولیوائے

ماسكو، نومبر . ه و و ع

## بهلاحصه

ستارے اپنی تابناک اور ٹھنڈی روشنی کے ساتھہ اب تک چمک
رھے تھے لیکن پورب میں آکاش پر اوشا کی دھندلی دھندلی جوت پھیلنے
لگی تھی۔ رفتہ رفتہ اندھیرے سے درخت جھانکنے لگے۔ یکایک
ان درختوں کی پھننگوں سے تیز اور تازہ ھوا کھیلنے لگی اور جنگل
تیز اور گونج دار آواز سے بھر گیا۔ چیڑ کے صدیوں پرانے درختوں
نے بیقرار سرگوشیوں میں ایک دوسرے کو پکارا اور سفوف جیسی
خشک برف ان کی جھنجھوڑی ھوئی شاخوں سے سڑاکے کی آواز کے ساتھہ
نیچے آ رھی۔

هوا جتنا اچانک اٹھی تھی اسی تیزی سے خاموش هو گئی۔ پھر دوبارہ درخت پالے کی ماری هوئی نیند میں غرق هو گئے۔ اور تب جنگل میں وہ ساری آوازیں گونج اٹھیں جو پو پھٹنے کا پیغام دیتی هیں: پاس کے جنگلی میدان سے بھوکے بھیڑیوں کے غرانے کی آواز آئی، لومڑیوں کی چونکی هوئی چیخ سنائی دی، اور پھر کھٹ بڑھئی کی مبہم سی کھٹ کھٹ کی آواز آئی جو خاموش جنگل میں اتنی مترنم معلوم هوئی جیسے وہ درخت کے تنے کے بجائے وائلن کو چھیڑ رهی هو۔

پھر ھوا پرشور جھونکوں کے ساتھہ چیڑ کی گھنی پھننگوں میں ناچنے لگی۔ صاف ھوتے ھوئے آسمان میں آخری ستارے بہت ھی ھولے ھولے بجھتے چلے جا رہے تھے۔ ایسا معلوم ھو رھا تھا کہ خود آکاش سکڑ کر بہت گھنا ھو گیا ہے۔ جنگل، رات کے بچے کھچیے لبادے کو جھٹک کر الگ کرتے ھوئے اپنی تمام تر ھریالیوں اور شادابیوں کے ساتھہ لہلما اٹھا۔ چیڑ کے گھنگھریالے سروں اور

فر کے کاسوں کو چومتی ہوئی گلابی لکیر چغلی کھا رہی تھی کہ سورج نکل چکا ہے اور ایک روشن، تازگی بخش اور پالے بھرے دن کی خبر دے رہا ہے۔

اب کافی روشنی پھیل چکی تھی۔ بھیڑیئے رات کے شکار کو ھضم کرنے کے لئے جنگل کی گھنی گہرائیوں میں واپس جا چکے تھے، لومڑی بھی میدان سے جا چکی تھی اور اپنی عیاری کے نشان کے طور پر برف پر پیچوخم کھاتے ھوئے نقش چھوڑ گئی تھی۔ جنگل مسلسل ایک امٹ آواز کے ساتھہ گونج رھا تھا۔ صرف چڑیوں کی پھڑپھڑاھٹ، کھٹ بڑھئی کی کھٹ کھٹ، سینیتسا چڑیوں کے ایک ڈال سے دوسری ڈال پر پھد کنے اور چہچہانے اور سوئکا پرندے کی کھری اور لالچ بھری ٹراھٹ سے اس حزن انگیز، بے قرار اور طویل کی کھری اور لالچ بھری ٹراھٹ سے اس حزن انگیز، بے قرار اور طویل گونج میں کچھہ فرق پیدا ھوتا تھا جو نرم رو لہروں کی طرح جنگل میں مسلسل تیر رھی تھی۔

ایک سروکا \* نے نکیلی اور کالی چونچ کو بید کے پیڑ کی ایک ڈال پر صاف کرتے ہوئے مڑ کر دیکھا، غور سے کچھہ اور اڑنے کے لئے پر تولنے لگی۔ شاخیں سہم کر چرچرائیں۔ کوئی بھاری بھر کم اور مضبوط دیو جھاڑیوں کو چھیڑتا ہوا آگے بڑھہ رہا تھا۔ جھاڑیاں سرسرائیں، چیڑ کے سر بے چینی کے ساتھہ ھلنے لگے، خشک برف کی چرمراھٹ سنائی دی۔ سروکا چیخی اور اپنی تیر جیسی دم اٹھاتی ہوئی اڑ گئی۔

برف سے ڈھکے ھوئے چیڑ کے درختوں میں سے بھورے رنگ کی ایک لمبی تھوتھنی نمودار ھوئی جس کے سر پر شاخ درشاخ سینگ تھے۔ خوف زدہ آنکھوں نے وسیع میدان کا جائزہ لیا۔ سرخ اور مخملیں نتھنے زور زور سے پھڑکے جن سے گرم گرم سانس کی بھاپ نکل رھی تھی۔

بوڑھا بارہسنگا چیڑوں کے سائے میں ایک مجسمے کی طرح کھڑا تھا۔ صرف اس کی پیٹھه کی کھال لرز رھی تھی۔ خطرے کے احساس سے اس کے کان کھڑے تھے اور ھر آواز پر چونک جاتے تھے ۔اس کی سماعت اتنی تیز تھی کہ اس نے اس بھونرے کی آواز بھی سن لی جو چیڑ

<sup>\*</sup> روسی چڑیا ۔

کے درخت میں اپنی سونڈ پیوست کر رہا تھا۔ لیکن اس کے تیز کانوں کو چڑیوں کی پھڑپھڑاھٹ اور چہچہاھٹ، کھٹ بڑھئی کی کھٹ اور چیڑ کے درختوں کی پھننگوں کی سرسراھٹ کے سوا اور کچھہ سنائی نہ دیا۔

بارہ سنگے کے کانوں نے اس کی ڈھارس بندھائی لیکن ناک کی حس نے خطرے کی بو سونگھہ لی۔ پگھلتی ھوئی برف کی خوشبو میں تیز، بری اور ناگوار بو بھی ملی ھوئی تھی جو اس گھنے جنگل کے لئے اجنبی تھی۔ اس جانور کی غم گین، کالی آنکھوں کو چمکتی ھوئی سفید برف کی تموں پر کالے کالے ھیولے بکھرے نظر آئے۔ وہ ذرا نہ ھلا۔ اس کے پٹھے تن گئے اور وہ زقند بھر کے گھنے جنگل کی راہ لینے کو تیار ھو گیا۔ لیکن برف پر پڑے ھوئے ھیولے جو ایک دوسرے سے قریب اور بعض جگہ ایک دوسرے پر دھرے ھوئے تھے بالکل بے حس و حرکت تھے۔ ان ھیولوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن ان میں سے ایک بھی نہ تو ھل رھا تھا اور نہ اچھوتی تھی لیکن ان میں سے ایک بھی نہ تو ھل رھا تھا اور نہ اچھوتی خاموشی کو چھیڑ رھا تھا۔ ان کے پاس ھی برف کے ڈھیروں میں خاموشی کو چھیڑ رھا تھا۔ ان کے پاس ھی برف کے ڈھیروں میں سے عجیب قسم کے دیو سر اٹھائے جھانک رہے تھے۔ یہیں سے بھیانک اور تیز بدہو آ رھی تھی۔

بارسنگا جنگلی میدان کے کنارے کھڑا خوف زدہ نظروں سے گھور رھا تھا اور اس کی سمجھہ میں نہیں آ رھا تھا کہ ان بے حس و حرکت اور بظاھر بے ضرر انسانوں کے اس پورے گلے کو سانپ کیوں سونگھہ گیا ہے۔

اوپر سے ایک آواز آئی اور جانور بھونچکا رہ گیا۔ اس کی پیٹھه کی کھال میں پھر جھر جھری پیدا ھوئی اور اس کی پچھلی ٹانگوں کے پٹھے اور بھی زیادہ تن گئے۔

لیکن یه آواز بھی ہے ضرر نکلی۔ یه آواز ان بھونروں کی گھنگھناھٹ کی طرح تھی جو ایک نئے نویلے برچ کے درخت کے پتوں میں چکر لگا رہے ھوں۔ باربار ایک تیز اور رگڑ کھاتی ھوئی آواز، شام کے وقت دلدل میں ٹراتے ھوئے پرندے دیرگاچ کی آواز کی طرح، اس گھنگھناھٹ میں شامل ھو جاتی۔

پھر پالے سے ٹھٹھرے ھوئے نیلے آسمان میں بھونرے نظر آئے جو اپنے چمکتے پروں کے ساتھہ ناچ رہے تھے۔ باربار پرندے

اور زیادہ بلندی پر چڑچڑائے۔ ایک بھونرا اپنے پھیلے ھوئے پروں کے ساتھہ زمین پر آ رھا۔ باقی بھونرے نیل گئن میں ناچتے رہے۔ بارہ سنگے نے پٹھے ڈھیلے چھوڑ دئے، میدان میں قدم رکھا اور کنکھیوں سے آسمان کو دیکھتے ھوئے سخت برف کو چاٹا۔ اچانک ایک اور بھونرا اس ناچتے ھوئے جھنڈ سے الگ ھوا اور اس نے اپنے پیچھے گھنا دم چھلا چھوڑتے ھوئے سیدھ جنگل کے اس کھلے میدان میں غوطه لگیا۔ وہ بڑا ھوتا گیا اور اتنی تیزی سے پھیلتا گیا کہ بارہ سنگے کو مشکل ھی سے ایک جست نگا کر جنگل کے اندر غائب ھو جانے کا موقع ملا ھوگا۔ اس وقت کوئی ہے پناہ چیز جو موسم خزاں کے طوفان موقع ملا ھوگا۔ اس وقت کوئی ہے پناہ چیز جو موسم خزاں کے طوفان سے بھی زیادہ ھولناک تھی، درختوں کے سروں سے ٹکرائی اور ایک ایسے دھماکے کے ساتھہ زمین پر آ رھی کہ سارا جنگل گونج اٹھا۔ یہ شور ایک کراہ کی طرح سنائی دیا اور اس کی گونج درختوں میں تیرتی چلی گئی یہاں تک کہ اس نے بارہ سنگے کو جا لیا جو جنگل گئی یہاں تک کہ اس نے بارہ سنگے کو جا لیا جو جنگل گئی یہاں تک کہ اس نے بارہ سنگے کو جا لیا جو جنگل کی گھنی پہنائیوں میں سب کچھہ چیرتا ھوا تیر کی طرح سنسناتا چلا

یه گونج چیڑ کی سرسبز گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ مفوف جیسی برف جس کو گرتے ہوئے ہوائی جہاز نے جھنجھوڑ دیا تھا، درختوں کے سروں سے اڑی اور ہوا میں تیرتی ہوئی، چمکتی اور جھلملاتی ہوئی نیچے آ گئی۔ ہمہ گیر اور بوجھل خاموشی پھر چھا گئی۔ اس خاموشی میں ایک انسان کی کراہ اور ایک ریچھہ کے پنجوں تلے چرمراتی ہوئی برف کی آواز صاف سنائی دی جس کو اس اجنبی شور و غل نے جنگل کی پہنائیوں سے نکل کر میدان میں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔

ریچھہ دیوپیکر تھا، بوڑھا اور جھبرا۔ اس کے دونوں پچکے ھوئے پہلوؤں سے اس کے میلے چکٹ روئیں کے بھورے بھورے گچھے کے جھانک رہے تھے اور اس کے پتلے کولہوں کے پاس روئیں کے گچھے کے گچھے لٹک رہے تھے۔ موسم خزاں سے اب تک ان علاقوں میں جنگ لڑی جارھی تھی جس کے شعلے اس گھنے جنگل تک پہنچ رہے تھے جہاں پہلے زمانے میں صرف جنگل کے رکھوالوں اور شکاریوں کا گزر ھوتا تھا اور وہ بھی کبھی کبھار۔ اور اس موسم خزاں میں گرد و نواح ھی، جبکہ ریچھہ اپنی جاڑے کی نیند کی تیاری کر رھا تھا، گرد و نواح

میں جنگ کی گھن گرج نے اسے اپنے ماند سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ بھوک سے بھڑکا ہوا جنگل میں سنڈلا رہا تھا اور اسے کسی کل چین نہیں پڑ رہا تھا۔

ریچهه میدان کے کنارے اسی جگه کھڑا ھو گیا جہاں ابھی کچهه دیر پہلے بارہ سنگا کھڑا تھا۔ اس نے بارہ سنگے کے تازہ نقش قدم کو سونگھا اور اس کے منه میں پائی بھر آیا، اس نے زور زور سے سائس لیا، اپنے پہلوؤں کو پھڑکایا اور کان کھڑے کرکے سننے لگا۔ بارہ سنگا تو ھاتھہ سے نکل چکا تھا لیکن قریب ھی سے ریچھہ کو کچھہ ایسی آواز سنائی دی جو کسی زندہ اور شاید کمزور چیز کی آواز معلوم ھوتی تھی۔ ریچھہ کے شانوں کی کھال پھڑکی۔ اس نے اپنی معلوم ھوتی تھی۔ ریچھہ کے شانوں کی کھال پھڑکی۔ اس نے اپنی تھوتھنی لمبی کر لی۔ پھر میدان کے کنارے بہت ھی نحیف فریادی تھوتھنی لمبی کر لی۔ پھر میدان کے کنارے بہت ھی نحیف فریادی

بہت آهسته آهسته پهونک پهونک کر اپنے نرم پنجوں پر چلتے هوئے جن کے وزن تلے وہ خشک برف کی گونجتی هوئی چرچراهٹ سن رها تها، ریچهه اس بے حس و حرکت انسانی هیولے کی طرف بڑها جو قریب قریب برف سیں دفن تھا۔

۳

هواباز میریسف، فضائی جنگ کے دوهرے ''چنگل، میں پھنس گیا تھا۔ هوائی جہازوں کی لڑائی میں کسی شخص کے ساتھہ اس سے زیادہ بری بات اور کچھہ نہیں هو سکتی۔ اس کی تمام گولیاں ختم هو چکی تھیں کہ چار جرمن هوائی جہازوں نے اس کو گھیر لیا اور اس کو اپنے الحے کی طرف اڑنے پر مجبور کرنے لگے اور اس کو چرکا دینے یا اپنا راستہ بدلنے کا ذرا موقع نہ دیا۔

یه سب کچهه یوں هوا: لفٹیننٹ میریسٹف کے زیر کمان لڑا کو هوائی جہازوں کا ایک دسته "ایل، هوائی جہازوں کے ایک دستے کی نگہبانی کے لئے روانه هوا جو دشمنوں کے ایک هوائی الحمل کمیاب رها۔ حمله کرنے کے لئے جا رها تھا۔ یه دلیرانه حمله کامیاب رها۔ اشتورسوویک هوائی جہاز، جن کو پیاده فوج "الڑتے هوئے ٹینک،، کے نام سے یاد کرتی تھی، قریب قریب چیڑ کے درختوں کو چھوتے

هوئے، چپکے سے هوائی الح ے تک پہنچ گئے جہاں بہت سے ''یونکرس، هوائی جہاز قطار اندر قطار کھڑے تھے۔ سرمئی رنگ کے چیڑکے جنگل کے پیچھے سے اچانک یه هوائی جہاز ابھرے اور هوائی الح یہ ٹوٹ پڑے، ان کی مشین گنیں اور توپیں ان بھاری ٹرانسپورٹ هوائی جہازوں پر گولیاں برسانے لگیں اور ان پر دم دار شلوں کی بوچھار شروع کر دی۔ میریسئف اپنے چار هوائی جہازوں کے دستے کے ساتھه اس حملے کے علاقے کی حفاظت کر رها تھا۔ اس نے صاف صاف آدمیوں کے سیاہ هیولوں کو هوائی الحے میں ادهر ادهر بھاگتے هوئے دیکھا۔ اسے برف سے ڈھکے هوئے میدان میں ٹرانسپورٹ هوائی جہاز رینگتے نظر آئے۔ اس نے دیکھا ، اشتورموویک هوائی جہازوں کے هواباز ، نظر آئے۔ اس نے دیکھا ، اشتورموویک هوائی جہازوں کے هواباز ، هیں اور حمله کر رہے هیں اور ''یونکرس، هوائی جہازوں کے هواباز ، هیں اور دمله کر رہے هیں اور ''یونکرس، هوائی جہازوں کو دوڑا کر هوائی جہاز کو اڑانے والی سڑک پر نکال رہے هیں اور پر تولتے هوئے هوا میں بلند هو رہے هیں۔

اسی لمحے الکسئی ئے وہ ھلاکت آفریں غلطی کی۔ قریب سے حملے کے علاقے کی نگہبانی کرنے کے بجائے وہ ہوابازوں کے الفاظ میں ''زد پر آتے ہوئے شکار،، کے لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے اپنے هوائی جہاز کو غوطه دیا اور پتھر کی طرح اس بھاری هوائی جہاز پر گرا جو ابھی ابھی زمین سے اٹھا تھا۔ اس پچرنگے ہوائی جہاز کے مستطیل نما دھڑ کو بار بار مشین گن کی گولیوں کی بارش سے چھلنی كرنے میں اسے بڑا لطف آیا۔ اس كو اتنا اعتماد تھا كه اس نے دشمن کے هوائی جہاز کو زمین پر گرتے هوئے دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نه کی۔ هوائی اڈے کے دوسرے سرے پر ایک دوسرا "يونکرس"، زمین سے بلند ھوا۔ الکسٹی اس کے پیچھے ھو لیا۔ اس نے حمله کیا مگر ناکام رھا۔ گولیوں کی چادر آھستہ آھستہ اٹھتے ھوئے ھوائی جہاز کے اوپر سے پھسلتی چلی گئی۔ اس نے تیزی سے اپنے ہوائی جہاز کو گھمایا اور پھر حملہ کیا اور پھر حملہ خالی گیا۔ اس نے اپنے شکار کو دوبارہ جا لیا اور ابکے اس نے ہوائی جہاز کے سگار نما دھڑ پر پوری وحشت سے گولیوں کی بوچھار کرکے اسے جنگل میں گرا دیا۔ "یونکرس، هوائی جہازوں کو گرانے اور فتح کی خوشی میں دھوئیں کے اس سیاہ مینار کے گرد دو بار چکر لگانے کے بعد جو

اتھاہ جنگل کے سبز سمندر سے اٹھہ رہا تھا، اس نے اپنے جہاز کا رخ دشمن کے اڈے کی طرف موڑ دیا۔

لیکن وہ وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ اس نے اپنے تین ہوائی جہازوں کو دشمن کے نو ''میسر '' ہوائی جہازوں سے لڑتے ہوئے دیکھا جن کو ظاہر ہے جرمن ہوائی الاے کے کمانڈر نے اشتورموویکوں کے حملے کا جواب دینے کے لئے بلایا تھا۔ وہ بڑی بہادری سے جرمنوں پر جھپٹ رہے تھے جن کی تعداد ان کی تین گنی تھی۔ ہوابازوں نے ان کو اشتورموویکوں سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ وہ دشمن کو المچا کر دور کھینچتے رہے۔ جس طرح تیتر خود زخمی ہونے کا بہانہ کرکے شکاریوں کو اپنے بچوں سے دور رکھتا ہے۔

الكسئي نے جب يه سوچا كه وہ هاتهه ميں آتے هوئے شكار كے لالچ میں آ گیا ہے تو اس نے خود کے نیچے اپنے رخساروں کو جلتے هوئے محسوس کیا۔ اس نے اپنے شکار کا انتخاب کیا اور دانت بھینچ کر آگ کے اس طوفان میں کود گیا۔ اس نے جس ہوائی جہاز کو اپنا نشانه بنایا تھا وہ ایک ''میسر ،، تھا جو باقی ھوائی جہازوں سے قدرے الگ هو گیا تھا اور جیسا که ظاهر تھا وہ بھی شکار کی تاک میں تھا۔ الکسٹی جہاں تک ممکن تھا تیزی سے ھوائی جہاز کو موڑ كر دشمن كے ايک پہلو پر جهپٹا۔ اس نے اس فن كے تمام داؤ پیچ کے مطابق اپنے دشمن پر حمله کیا۔ جب اس نے گھوڑا دبایا تو اس کے جالی جیسے صلیبی شیشے میں دشمن کے جہاز کا سرمئی دھڑ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن دشمن کے ہوائی جہاز کا بال بیکا نه هوا اور وه پاس سے گزر گیا۔ الکسئی کا نشانه خطا نه هو سکتا تھا۔ شکار قریب تھا اور شیشے میں صاف نظر آ رھا تھا۔ " گولیان!،، الکسٹی بھانپ گیا اور فورا اس کے جسم میں ایک ٹھنڈی جھرجھری تیر گئی۔ اس نے آزمانے کے لئے گھوڑے کا بٹن پھر دبایا اور وہ وہ تھرتھراھٹ محسوس کرنے میں ناکام رھا جو ھر ھواباز اپنی مشین گنوں کو داغنے کے ساتھہ پورے جسم میں محسوس کرتا ہے۔ گولیوں کی میگزین خالی تھی۔ اس نے گولیوں کا سارا ذخیرہ ٹرانسپورٹ ہوائی جہازوں پر حملہ کرنے میں ختم کر دیا تھا۔

لیکن دشمن کو یه معلوم نه تها! الکسئی نے مرکزی لڑائی میں کودنے کا فیصله کیا تاکه اس طرح اور کچهه نہیں تو لڑنے والوں

کی تعداد میں تو اضافہ ھو ھی جائے۔ لیکن اس کا خیال غلط تھا۔ لڑا کو ھوائی جہاز کا ھواباز جس پر حملہ کرنے میں وہ ناکام رھا تھا تجربہ کار اور تیزبیں تھا۔ جرمن ھواباز نے محسوس کر لیا کہ دشمن کی گولیاں ختم ھو گئی ھیں اور اس نے اپنے ساتھیوں کے نام ھدائت جاری کی۔ چار ''میسر'، ھوائی جہاز باقی ساتھیوں سے الگ ھو گئے اور انہوں نے الکسئی کو گھیر لیا۔ ایک ایک دونوں کناروں پر اور ایک اوپر اور ایک نیچے۔ گولیوں کی بوچھار سے جو صاف شفاف نیلی فضا میں صاف دکھائی دیتی تھیں، انہوں نے الکسئی کو شفاف نیلی فضا میں صاف دکھائی دیتی تھیں، انہوں نے الکسئی کو میں جگڑ لیا۔

چند هی دن قبل الکسئی نے سنا تھا که ستارایا روسا کے اس علاقے میں مشہور جرمن ''ریختگوفن، هوائی ڈویژن مغرب سے یہاں آیا تھا۔ اس ڈویژن میں فاشست رائخ کے بہترین هواباز تھے اور اس کی سرپرستی براہ راست گوئرنگ کے هاتهه میں تھی۔ الکسئی نے محسوس کر لیا که وہ ان فضائی بھیڑیوں کے چنگل میں پھنس گیا ہے اور ظاهر ہے که وہ اسے اپنے هوائی اڈے کی طرف اڑنے پر مجبور کرنا چاھتے ھیں تاکه وہ ان کے هوائی اڈے پر اتر جائے اور جرمن اس کو گرفتار کر لیں۔ اس قسم کے واقعات هو چکے تھے۔ اس نے خود هی دیکھا تھا که اس کے دوست، سوویت یونین کے هیرو اندرئی دیگتیارینکو کی سرکردگی میں ایک هوائی دستے نے کس طرح اندرئی دیگتیارینکو کی سرکردگی میں ایک هوائی دستے نے کس طرح ایک جرمن هوائی جہاز کو نیچے اترنے پر مجبور کرکے هواباز کو قید کیا تھا۔

جرمن قیدی کا راکھہ جیسا چہرہ اور اس کے لڑکھڑاتے ھوئے قدم الکسئی کی آنکھوں میں پھر گئے۔ ''قید؟ کبھی نہیں! مجھہ سے یہ چالاکی نہیں چلیگی!،، اس نے طے کر لیا۔

لیکن وہ هر کوشش کے باوجود بچ کر نه نکل سکا۔ جرمن اسے جس رخ پر اڑنے پر مجبور کر رہے تھے اس سے وہ ذرا بھی هٹتا تو جرمن اس کے راستے میں گولیوں کی دیوار کھڑی کر دیتے۔ ایک بار پھر الکسئی کی آنکھوں میں جرمن قیدی، اس کا مسخ چہرہ اور لرزتے هوئے جبڑے ابھر آئے۔ اس کی آنکھوں سے جانوروں جیسا خوف جھانک رہا تھا۔

میریسئف نے دانت زور سے بھینچ لئے اور اپنے انجن کی گیس پوری کی پوری کھول دی۔ اور عمودی پوزیشن اختیار کرتے ھوئے اس نے اس ھوائی جہاز کے نیچے غوطه لگانے کی کوشش کی جو اس کو نیچے اترنے پر مجبور کر رھا تھا۔ وہ دشمن ھوائی جہاز کے نیچے سے نکل جائے میں کامیاب ھو گیا لیکن جرمن ھوا باز نے بڑے وقت سے اپنا گھوڑا دبایا۔ الکسئی کے انجن کا آھنگ غائب ھو گیا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی سانس رکنے لگی۔ سارا ھوائی جہاز سر سے پیر تک کانپنے لگا جیسے مہلک بخار میں تڑپ رھا ھو۔

''مجھہ پر وار ھو گیا! ،، الکسئی سفید بادلوں کی ایک گپھا میں غوطہ لگا کر اپنا پیچھا کرنے والوں کو جل دینے میں کامیاب ھو گیا۔ لیکن اب کیا کیا جائے؟ وہ زخمی ھوائی جہاز کی لرزش اپنے پورے جسم میں محسوس کر رھا تھا جیسے وہ اس کے زخمی انجن کی نزع کا کرب نہ ھو بلکہ اس کے اپنے بخار کا کرب ھو جو اس کے جسم میں کپکی پیدا کر رھا تھا۔

انجن کو کہاں نقصان پہنچا ہے؟ کتنی دیر اور ہوائی جہاز ہوا میں تیر سکتا ہے؟ کیا تیل کا خزانہ پھٹ جائیگا؟ الکسئی ان سوالوں کے بارے میں جتنا سوچ رہا تھا اس سے زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ڈائنامیٹ کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے جس کا فلیتہ جل رہا ہے۔ اس نے ہوائی جہاز موڑا اور خود اپنے محاذ کی طرف اڑنے لگا تا کہ اگر مرنا ہی ہے تو کم از کم اپنے لوگوں کے ہاتھوں دفن تو ہو۔

اچانک پورا واقعہ اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گیا۔ انجن رک گیا۔ ھوائی جہاز زمین کی طرف گرنے لگا جیسے ایک سیدھے کھڑے ڈھلان پر لڑھک رھا ھو۔ اس کے نیچے جنگل ایک بیکراں سرمئی اور نیلے سمندر کی طرح سانس لے رھا تھا.. ''خیر میں قیدی تو نہیں ھونگا،، یه خیال ھواباز کے دماغ میں کوند گیا۔ قریب ترین درخت جو ایک پھیلی ھوئی پٹی بن گئے تھے اس کے ھوائی جہاز کے پروں کے نیچے دوڑنے لگے۔ جب جنگل اس پر ایک درندے کی طرح جھپٹا تو اس نے یہ اختیار جھٹکے سے انجن بند کر دیا۔ ایک زبردست دھماکے تو اس نے یہ اختیار جھٹکے سے انجن بند کر دیا۔ ایک زبردست دھماکے کی آن میں ھر چیز آنکھوں سے اوجھل

ہو گئی جیسے وہ اور اس کا ہوائی جہاز، دونوں سیاہ اور گہرے سمندر میں کود پڑے ہوں۔

ھوائی جہاز نیچے گرتے ھوئے صنوبروں کے سروں سے ٹکرایا۔ اس کی وجه سے اس کے گرنے کی تیزی کچھہ کم ہوئی۔ کئی درختوں کو توڑتے ہوئے خود ہوائی جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن الکسٹی اس سے چند ھی لمحے پہلے ھوائی جہاز کے کاک پٹ سے کود چکا تھا۔ وہ صدیوں پرانے فر کے چھتنار درخت پر گرا اور اس کی شاخوں سے پھسلتا ہوا برف کے اس ڈھیر میں دھنس گیا جو تیز ہواؤں نے درخت کے تنے کے پاس جمع کر دیا تھا۔ برف نے اس کی جان بچا لی۔ الكسئى كو بالكل ياد نه تها كه وه كتنى دير وهال برهوش اور ہے حس و حرکت پڑا رہا ہے۔ دھندلے دھندلے سے انسانی سائے، عمارتوں کے نقوش اور عجیب و غریب مشینوں کی پرچھائیاں اس کے پاس سے گزرتی چلی گئیں اور وہ جس طوفائی تیزی سے بھاگ رہی تھیں اس نے اس کے پورے بدن میں ٹیس مارتے ہوئے بوجھل درد کا احساس جگا دیا۔ پھر کوئی بڑی اور گرم سی چیز جس کے خط و خال بڑے مبہم سے تھے، اس طوفانی ھنگامے سے ابھری اور اس کے چہرے پر گرم اور بدبودار پھونکیں مارنے لگی۔ اس نے کروٹ لے کر اس سے دور هونا چاها لیکن اسے محسوس هوا که وہ برف میں جکڑ کر رہ گیا ہے۔ ایک انجانی دہشت سے مجبور ہو کر جو اس کے گرد منڈلا رھی تھی اس نے اچانک ایک جھٹکے کے ساتھہ کوشش کی اور فوراً اپنے پھیپھڑوں میں پالے کی سی ٹھنڈی ھوا کی سرسراھٹ، اپنے گالوں کو چھوتی ہوئی برف کا لمس اور ایک زبردست ٹیس محسوس كى - اب يه ٹيس اس كے پورے جسم ميں نہيں بلكه اس كے پيروں میں تھی۔

"زنده هوں!" یہ خیال اس کے دماغ میں کوند گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کو قریب هی کسی کے پیروں کی آهٹ اور بھاری سانس کی آواز سنائی دی۔ "جرمن!" فوراً اس کو خیال آیا۔ اور اس نے آنکھه کھولنے اور اچھل کر اپنی حفاظت کرنے کی فوری خواهش کو دبا دیا۔ "قیدی! آخرکار قیدی هو هی گیا! اب میں کیا کروں؟"

اس کو یاد آیا که کل هی هر نن سولا مستری یورا نے اس کے پستول کے خول کے ٹوٹے ہوئے فیتے کی مرمت کرنے کے الئے اپنی خدمات پیش كى تھيں مگر وہ اس پيش كش كا فائدہ نه اٹھا سكا ـ اسى كارن اسے اپنا پستول ہوائی فلائنگ سوٹ کی ران والی جیب میں لے کر چلنا پڑتا تھا۔ اس کو نکالنے کے لئے اس وقت اسے کروٹ بدلنا پڑتا لیکن وہ دشمن کو اپنی طرف متوجه کئے بغیر ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ منہ کے بل پڑا ہوا تھا۔ اس نے پستول کے تیز کناروں کو اپنی ران میں چبھتے ہوئے محسوس کیا لیکن وہ بےحس وحرکت پڑا رہا۔ شاید دشمن اس کومرده سمجهه کریوں هی چهوڑ کر چلا جائے۔ جرمن اس کے قریب چل رھا تھا اور کچھہ عجیب انداز سے سانس لے رہا تھا۔ پھر وہ برف کو چرمراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ الکسئی نے پھر اس کے منه سے نکلتی هوئی بساند محسوس کی۔ اب وہ سمجھه گیا که وهاں پر ایک هی جرمن تها اور اس چیز نے اس کے بچنے كا امكان بڑھا ديا۔ اگر وہ اس كى گھات ميں رہے، يكايك اچھلے اور اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو ہتھیار تک ھاتھہ لے جانے کا موقع دئے بغیر اس کا گلا گھونٹ دے تو ... لیکن یہ بڑی احتیاط اور آنتہائی چابکدستی سے کرنا ہوگا۔

پہلو بدلے بغیر الکسئی نے آھستہ آھستہ آنکھیں کھولیں لیکن اس کو جرمن کی جگہ ایک بھورا جھبرا ڈھیر نظر آیا۔ اس نے آنکھیں اور زیادہ کھولیں اور فورا کس کر بند کر لیں: وھاں تو اس کے سامنے ایک بڑا سا لاغر اور جھبرا بھالو اپنے پنجوں پر بیٹھا تھا۔

۳

ریچهه انتهائی خاموشی سے جس طرح صرف جانور هی خاموش هو سکتا هے، اس بے حس و حرکت انسانی هیولے کے سامنے بیٹها تها جو دهوپ میں چمکتی هوئی نیلگوں برف سے جهانک رها تها۔

اس کے گندے نتھنے پھڑک رہے تھے۔ اس کے نیم وا منه سے پرانے اور پیلے دانت جو اب تک کرارے تھے جھانک رہے تھے اور اڑھی رال کا ایک تار ھوا میں لہرا رھا تھا۔

جنگ نے اس کی جاڑے کی نیند حرام کر دی تھی اور وہ بھوکا اور غصے میں تھا۔ لیکن بھالو مردار نہیں کھاتے۔ اس نے اس بے بسے حص و حرکت جسم کو سونگھا، جس سے پٹرول کی تیز ہو آ رھی تھی اور میدان کے چکر لگائے جہاں اسی قسم کے اور بہت سے انسانی ڈھانچے چرمراتی ھوئی برف میں اکڑے پڑے تھے۔ لیکن ایک کراہ اور سرسراھٹ کی آواز اسے پھر الکسئی کے پاس کھینچ لائی۔

اب وہ الکسٹی کے پہلو میں آسن جمائے بیٹھا تھا۔ بھو ک کی چبھن اس کی مردار بے زاری سے لڑ رھی تھی۔ بھو ک اس پر غالب آنے لگی تھی۔ درندے نے ایک بھاری سانس لی، ھوا باز کے جسم کو اپنے پنجوں سے الٹا پلٹا اور اس کی وردی کو ناخنوں سے نوچا۔ لیکن فلائنگ سوٹ اپنی جگہ پر جما رھا۔ ریچھہ آھستہ سے غرایا۔ الکسٹی نے آنکھہ کھولنے، لڑھک کر ایک طرف ھٹ جانے اور اپنے سینے پر سوار اس بھاری بھر کم ھیولے کو اٹھا پھینکنے کی خواھش کو بڑی مشکل سے دبایا۔ ایک ایسے لمحے میں جب اس کا پورا وجود اسے پوری بےجگری سے اور جان ھتھیلی پر لے کر لڑنے پر ابھار رھا تھا اس نے خود کو مجبور کیا اور آھستہ آھستہ کہ ذرا پتہ نہ چلے، اس نے ھاتھہ جیب میں ڈالا، پستول کا دستہ چھوا اور بڑی احتیاط سے اس طرح اس کا گھوڑا چڑھایا کہ آواز نہ پیدا ھو اور چپکے سے اسے نکال لیا۔

درندہ اور بھی بپھر کر اس پر ٹوٹ پڑا اور اس کے فلائنگ سوٹ کو نوچنے لگا۔ مضبوط چمڑا چرچرایا مگر اس نے جواب اب بھی نہ دیا۔ ربچھہ مارے غصے کے دھاڑا، اس نے دانت اس کے فلائنگ سوٹ میں گاڑ دئے اور سمور اور روئی کی تہوں کو چیر کر اس کے بدن میں دانت چبھونے لگا۔ لیکن الکسئی نے آخری قوت ارادی سے کام لے کر درد بھری چیخ کو گلے میں دبا دیا اور ٹھیک اس آن جبکہ ربچھہ نے اس کو برف کے ڈھیر سے اوپر اٹھایا اس نے پستول اٹھایا اور لبلبی دبا دی۔

گولی دھائیں سے چلی اور ایک تیز آواز دھڑ کتی گونجتی تیرتی چلی گئی۔

کسی پرندے نے پر پھڑپھڑائے اور تیزی سے اڑ گیا۔ خشک برف جھنجھوڑی ھوئی شاخ سے ناچتی ھوئی گری۔ ریچھھ نے آھسته

آهسته اپنے شکار کو چھوڑ دیا۔ الکسٹی پھر برف میں گر گیا اور اپنی آنکھیں ریچھہ پر جمائے رھا۔ ریچھہ پچھلے پنجوں کے بل بیٹھا ھوا تھا۔ اس کی کالی پیپ بھری آنکھوں سے عجیب حیرانی جھلک رھی تھی۔ بجھے بجھے سے رنگ کے کالے خون کی دھار اس کے نکیلے دانتوں کے درمیان تیرتی ھوٹی برف پر ٹپکنے لگی۔ وہ ایک بھاری اور خوفناک آواز کے ساتھہ گرجا، اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ھوا اور اس سے پہلے کہ الکسئی دوبارہ گولی چلائے ڈھیر ھو گیا۔ نیلگوں برف آهسته آهسته ارغوانی ھو گئی اور ریچھہ کے سر کے پاس پگھلتی ھوئی برف سے بھاپ سی اٹھنے لگی۔ درندہ مر چکا تھا۔

الکسئی جس جذباتی اور جسمانی تناؤ کے ساتھہ یہ سب کچھہ کر رھا تھا وہ اب جاتا رھا۔ اس نے پھر اپنے پیروں میں وھی تیز جلتی ھوئی ٹیس محسوس کی۔ وہ برف پر دوبارہ گرا اور بے ھوش ھو گیا۔ جب اسے دوبارہ ھوش آیا تو سورج چڑھہ آیا تھا۔ اس کی کرنیں چیڑ کے گھنے درختوں کو چیرتی ھوئی برف کو اپنی روشنی سے جگمگا رھی تھیں۔ اب درختوں کے ساٹے میں برف کا رنگ ھلکا نیلا نہیں رھا تھا بلکہ اس کا رنگ گہرا نیلا ھو گیا تھا۔

" کیا میں نے ریچھہ کو خواب میں دیکھا تھا؟،، الکسٹی کے ذھن میں جو پہلا خیال کوندا وہ یہ تھا۔

قریب هی نیلی برف پر ایک بهورا، جهبرا اور میلا کچیلا ڈهانچه پڑا تھا۔ جنگل آوازوں سے گونج رها تھا۔ کھٹ بڑھئی بڑے آهنگ سے درخت کے تنے کو کھٹکھٹا رها تھا۔ پیلے سینے والی تیز سینیتسا چڑیاں خوش اور مگن چہچہا رهی تھیں اور ایک ڈال سے دوسری ڈال پر پھدک رهی تھیں۔

"میں زندہ هوں، زندہ هوں، زندہ هوں!،، الکسئی نے آپ هی آپ دوهرایا ۔ اس احساس سے که وہ زندہ هے اس کے پورے وجود میں، اس کے پورے وجود میں اس کے پورے جسم میں ایک جادو کی لہر، ایک خمارآلود سنسنی سی دوڑ گئی جس کا تجربه آدمی هر بار اس وقت کرتا هے جب وہ کسی جان لیوا خطرے کے منه سے بچ نکلتا ہے۔

اس زوردار احساس کے تحت وہ اچھل پڑا اور کھڑا ھو گیا لیکن دوسرے ھی لمحے وہ چیخ کر ریچھہ کے ڈھانچے پر گر پڑا۔ اس کے پیروں کی ٹیس آگ کی طرح پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس

کا سر ایک بوجهل گھنگھناھٹ کے شور سے بھر گیا جیسے چکیوں کے دو پاٹ گھوم رہے ھوں اور اس کے دماغ میں زلزله سا پیدا کر رہے ھوں۔ اس کی آنکھوں کو جیسے کوئے انگلیوں سے دبا رھا تھا۔ ابھی اسے لگتا کہ اس کے چاروں طرف ھر چیز روشن اور صاف ہے اور سورج کی ٹھنڈی اور زرد کرنوں میں نہا رھی ہے۔ پھر دوسرے ھی لمحے سب کچھه ایک سرمئی پردے کے پیچھے غائب ھو جاتا جس سے چنگاریاں اڑنے لگتیں۔

''بہت برا ہوا۔ گرتے وقت دھچکا لگا ہوگا۔ اور لگتا ہے پیروں میں بھی کچھہ خرابی آ گئی ہے،، الکسٹی نے سوچا۔

اس نے کہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے حیرت بھری نظروں سے جنگل کے کنارے سے آگے وسیع میدان کو دیکھا جو دور کے جنگل کے سرمئی رنگ کے دائرہنما حلقے کے پیچھے افق تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ معلوم هوتا تها که موسم خزال میں یا زیادہ قرین قیاس یه هے که شروع جاڑے میں اس جنگل کا دامن ایک دفاعی مورچه رہا تھا اور سوویت فوج اس پر زیادہ دن نه سهی بڑی جواں مردی سے اس وقت تک قابض رهی تھی جب تک که سب سپاھی موت کے گھاٹ نه اتار دئے گئے ۔ ان زخموں پر برف کی آندھیوں نے روئی جیسے برفیلے اون کی چادر بچھا دی تھی۔ لیکن آنکھیں ان تہوں کے نیچے بھی خندقیں، ٹوٹی پھوٹی مشین گنوں کے اڈوں کے پہاڑی نما ڈھیر، چھوٹے بڑے شلوں کے دھماکوں سے بننے والے گڈھوں کا لامتناھی سلسله دیکھه سکتی تھیں جو جنگل کے کنارے تباہ شدہ، جلے جھلسے اور سر کٹے درختوں تک چلا گیا تھا۔ اس تباہ و برباد میدان میں کہیں کہیں مچھلی کے پروں کے سے رنگا رنگ ٹینک بھی جھانکتے نظر آ رہے تھے، وہ برف میں جمے پڑے تھے اور سب کے سب عجیب قسم کے جنوں بھوتوں کے ڈھانچے معلوم ھوتے تھے۔ خاص طور پر ان میں سے ایک، دستی بم یا زمین پر رکھے ہوئے کسی بم سے ٹکرا کر کچهه اس طرح الٹ گیا تھا کہ اس کی لمبی نال زمین پر لٹکی ہوئی تھی اور منہ سے جھانکتی ہوئی زبان کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ پورے میدان میں ٹینکوں کے پاس، اتھلی خندقوں کے کناروں پر اور جنگل کے کنارے سوویت اور جرمن سپاھیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں ۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ بعض جگه لاشیں ایک کے

اوپر ایک ڈھیر کی طرح رکھی تھیں۔ سپاھی اسی طرح برف میں اکڑے پڑے تھے جس طرح جاڑے کے شروع شروع میں چند مہینے قبل موت نے ان کو آ لیا تھا۔

ان سب چیزوں سے الکسئی کو اندازہ ہوا کہ یہاں کتنا زبردست اور گھمسان کا رن پڑا تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھی یہاں لڑے تھے اور اس کے سوا ہر چیز بھول گئے تھے کہ انہیں ہر قیمت پر دشمن کو روکنا ہے اور اس کو آگے بڑھنے سے باز رکھنا ہے۔ یہاں سے ذرا ہی دور، جنگل کے کنارے کے قریب چیڑ کے ایک موٹے سے درخت کے سائے تلے، جس کا سر شل سے اڑ گیا تھا اور جس کے پاش پاش لمبے تنے سے پیلے رنگ کی چمکیلی رال ٹپک رهی تھی، جرمن سپاھیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ان کے سر ال ٹپک رهی تھی، جرمن سپاھیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ان کے سر اڑ گئے تھے اور چہروں کا قیمہ بن گیا تھا۔ بیچ میں دشمن کی ایک لاش منه کے بل پڑی تھی۔ وہ بغیر فوجی کوٹ کے صرف اپنی فوجی لاش منه کے بل پڑی تھی۔ وہ بغیر فوجی کوٹ کے صرف اپنی فوجی وردی میں تھا جس کا کالر نچا ہوا تھا۔ اس کے پاس ھی ایک رائفل پڑی تھی جس کی سنگین ٹوٹی ہوئی تھی اور کندہ ٹکڑے ٹکڑے وردی میں تھا اور خون میں لتھڑا ہوا تھا۔

ذرا اور آگے، جنگل کی طرف جانے والی سڑک پر، ریت سے کمر تک ڈھکے ھوئے فر کے ایک نئے درخت تلے بم کے بنائے ھوئے گڈھے میں، ایک سانولے ازبک کی لاش پڑی تھی۔ لاش آدھی گڈھے میں تھی اور آدھی باھر۔ اس کا چہرہ بیضوی تھا اور لگتا تھا کہ اسے پرانے ھاتھی دانت سے تراش کر ابھارا گیا ھے۔ اس کے پیچھے فر کی شاخوں کے نیچے ھاتھہ کے بموں کا ڈھیر تھا اور خود ازبک کے ھاتھہ میں ایک بم تھا جیسے اس نے یہ بم پھینکنے سے پہلے آسمان کو گھور کی دیکھا ھو اور اس انداز میں مبہوت رہ گیا ھو۔

اور بھی آگے، جنگل والی سڑک کے ساتھہ ساتھہ، یعنی خاکی رنگ کے ٹینکوں کے پاس، بڑے بڑے شل کے گڈھوں کے کناروں پر، بعض پرانے درختوں کے تنوں کے قریب، خندقوں کے اندر، ھر جگہ لاشیں ھی لاشیں تھیں۔ لاشیں روئی دار جیکٹ اور پتلونیں پہنے، ھری وردیوں میں ملبوس، کان چھپانے والی ٹوپیاں پہنے، مڑے ھوئے گھٹنوں، اوپر کو اٹھی ھوئی ٹھوڑیوں اور موم جیسے چہروں کے

ساتھہ برف کے ڈھیروں سے جھانک رھی تھیں جن کو لومڑیوں نے نوچا تھا اور سروکاؤں اور کواؤں نے چونچ مارمار کر چیر پھاڑ دیا تھا۔

کئی کوے میدان کے اوپر ہوا میں آھستہ آھستہ چکرلگا رہے تھے۔ اس منظر نے الکسئی کے ذھن میں ''جنگ ایگور ،، کی المناک مگر شاندار تصویر کی باد تازہ کر دی جو عظیم روسی مصور کی تصویر کے چربے کی شکل میں اس کی تاریخ کی کتاب میں موجود تھی۔ ''ان ھی کی طرح میں بھی شاید یہاں پڑا ہوتا،، اس نے سوچا اور پھر اس کی رگ رگ میں زندگی کے نشاط کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے خود کو جھنجھوڑا۔ چکی کے کھردرے پاٹ اب تک اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ اس کے پیر پہلے سے زیادہ بری طرح جل اور دکھہ رہے تھے۔ وہ ریچھہ کے ڈھانچے پر بیٹھہ گیا جو اب خل اور دکھہ رہے تھے۔ وہ ریچھہ کے ڈھانچے پر بیٹھہ گیا جو اب خیل اور دکھہ رہے تھے۔ وہ ریچھہ کے ڈھانچے پر بیٹھہ گیا جو اب خیل اور خشک برف کے غازے سے ڈھکاھوا چاندی کی طرح چمک رھا تھا۔ اس نے سوچنا شروع کیا : کیا کروں، کہاں جاؤں، کیوں کر اپنے محاذ تک پہنچوں۔

جب وہ ہوائی جہاز سے گرا تھا تو اس کے نقشے کا بکس کھو گیا تھا، لیکن اس کو جس راستے پر چلنا تھا اس کے دماغ میں اس كا نقشه بالكل روشن تها ـ جرمن هوائي اله جس پر اشتورموويك هوائي جہازوں نے حمله کیا تھا، مورچے سے پچھم کی طرف کوئی ساٹھه کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ فضائی لڑائی کے دوران میں، اس کے هوابازوں نے دشمن کو ہوائی اڈے سے بیس کلوسیٹر پورب کی طرف کھینچ لیا تھا اور دوھرے ''چنگل، سے نجات پانے کے بعد وہ خود بھی کئی کلومیٹر پورب کی طرف آیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے مورچے سے کوئی ہ کاومیٹر کے فاصلے پر گرا ہوگا – جرمن ڈویژن کے بہت پیچھے، جنگل کے اس بے پناہ سمندر میں جس کو کالا جنگل کتے ہیں اور جس کے اوپر وہ کئی بار پرواز کر چکا تھا اور قریب کے جرمن اڈوں پر بمباروں اور اشتورموویک هوائی جہازوں کے حملے کے دوران میں نگمبانی کا فرض انجام دے چکا تھا۔ ھوا کی بلندیوں سے اسے یه جنگل همیشه ایک بیکرال سبز سمندر نظر آتا تھا۔ صاف موسم میں اس کے چیڑ کے درختوں کے سرمے سانس لیتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ لیکن برے موسم میں یہ جنگل باریک اور سرمئی دھند میں لپٹا هوا هموار اور بےرنگ پانی کا ایک سلسله معلوم هوتا تها جس کی سطح پر چهوٹی چهوٹی لہریں اٹھتی رهتی تهیں ـ

یه واقعه که وه اس وسیع جنگل کے بیچوں بیچ گرا تھا، روشن پہلو بھی رکھتا تھا اور تاریک بھی۔ اچھا پہلو تو یه تھا که اسے یہاں کسی جرمن سے مڈ بھیڑ کا خطرہ نه تھا کیونکه وہ عام طور پر سڑ کوں اور شہروں سے دور نه جاتے تھے۔ بری بات یه تھی که اس کا راسته طویل نه ھونے کے باوجود بہت ھی کٹھن تھا۔ اس کو گھنی جھاڑیوں میں سے گزرنا پڑے گا اور کسی انسانی امداد کا کوئی امکان نه تھا، سر چھپانے کی جگه، روٹی کے ایک ٹکڑے یا پینے کو کسی گرم چیز کی ایک پیالی ملنے کی آس بھی نه تھی۔ اس کے پیر ... کیا وہ اسے آگے لے جا سکینگے ؟ کیا وہ چل سکیگا ؟..

وہ ریچھہ کے ڈھانچے پر سے آھستہ آھستہ اٹھا۔ اس نے پھر وھی درد محسوس کیا جو پیروں سے شروع ھو کر پورے جسم میں اوپر دوڑ جاتا تھا۔ مارے کرب کے اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ پھر بیٹھہ گیا۔ اس نے سمور کے بوٹ اتارنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ھوئے۔ ھر جھٹکے کے ساتھہ اس کے منہ سے ایک کراہ نکل جاتی۔ پھر دانت بھینچ کر اور آنکھوں کو زور سے بند کرتے ھوئے اس نے زور لگایا اور اپنے دونوں ھاتھہ سے ایک بوٹ کھینچ لیا۔ اور فورا بے ھوش ھو گیا۔ جب دوبارہ اسے ھوش آیا تو اس نے بڑی احتیاط سے پیر کی پٹی کھولی۔ اس کا پیر سوج گیا تھا اور چوٹ کی وجه سے پورا کا پورا نیلا پڑ گیا تھا۔ اس کے جوڑ جوڑ بور اس طرح اس کا درد کچھہ کہ ھو گیا۔ اسی طرح ایک بار پھر دانت اس طرح اس کا درد کچھہ کہ ھو گیا۔ اسی طرح ایک بار پھر دانت بھینچ کر، جیسے وہ خود اپنا دانت کھینچ رھا ھو، اس نے دوسرا بوٹ بھی اتار ھی لیا۔

اس کے دونوں پیر بیکار ھو چکے تھے۔ ظاھر تھا کہ جب وہ اپنے ھوائی جہاز کے کا کپٹ سے گرا تو کسی چیز میں اس کے پیر الجھے ھونگے اور اس کے پیروں اور پنجوں کی ھڈیاں ٹوٹ کر رہ گئیں۔ ظاھر ہے معمولی حالات میں، اس خوفناک چوٹ کے بعد اس نے کھڑا ھونے کا خواب بھی نہ دیکھا ھوتا۔ لیکن وہ تو ایک ویران و بیاباں جنگل میں اکیلا تھا۔ وہ دشمنوں کے محاذ کے عقب

میں تھا جہاں کسی آدمی سے مڈبھیڑ کا مطلب آرام و سکون نہیں بلکہ موت تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگلوں کے اندر ھی اندر پورب کی طرف بڑھتا رہے اور کسی آسان راستے یا انسانی آبادی کی تلاش نہ کر ہے۔ ھر قیمت پر آگے بڑھتا رہے۔

پکے عزم کے ساتھہ وہ ریجھہ کے ڈھانچے پر سے اٹھا، کراھتے ھوئے دانت جکڑے اور پہلا قدم اٹھایا۔ وہ ایک لمحے اسی طرح کھڑا رھا، دوسرا پیر برف میں سے کھینچا اور دوسرا قدم اٹھایا۔ اس کے سر میں ایک گھنگھناھٹ سی اٹھنے لگی اور اس کی آنکھوں کے سامنے میدان ناچتے ناچتے تیرتا ھوا غائب ھو گیا۔

الكسئي مارے تهكن اور درد كے ندهال هونے لگا۔ وہ هونك کاٹتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور ایک جنگلی راستے پر پہنچ گیا جو ایک برباد ٹینک اور ھاتھہ میں بم پکڑے ھوئے مردہ ازبک کے پاس سے هوتا هوا پورب کی طرف جنگل کی گهرائیوں میں کھو گیا تھا۔ نرم برف پر اس طرح بھٹک بھٹک کر چلنا اتنا برا نہ تھا لیکن جیسے ھی اس کا پیر ہوا سے سخت ہو جانے والی برف سے ڈھکی ہوئی سڑک کے کوھان جیسے اٹھے ھوئے حصے سے چھو جاتا اس کا درد اتنا جان لیوا هو جاتا که دوسرا قدم اٹھانے کی همت نه هوتی اور وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں کچھہ عجیب ہے ڈھنگے پن سے دور دور تھیں۔ اس کا جسم جھوم رہا تھا جیسے ھوا کے جھونکوں میں لہرا رہا ھو۔ اچانک اس کی نگاھوں میں سرمئی سی دھند بھرنے لگی۔ سڑک، چیڑ کے پیڑ، چیڑ کے درختوں کی سرمئی ٹمهنیاں، گنبدنما آسمان کا نیلا دهبه اس دهند میں کھو گیا... وہ اپنے هوائی اڈے پر تھا، اپنے لڑا کو ہوائی جہاز کے پاس اور اس کا مستری لمبا تڑنگا یورا جس کے دانت اور آنکھیں ہمیشہ کی طرح اس کی بڑھی ہوئی مونچھه داڑھی اور میلے چہرے سے چمکتی هوئی جھانک رهی تھیں اور وہ ہوائی جہاز کے کاک پٹ کی طرف اشارہ کر رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو ''لو تیار ہے، ژوں ہو جاؤ!..،، الکسئی نے ہوائی جہاز کی طرف ایک قدم اٹھایا لیکن زمین جل اٹھی اور اس کے پیر جھلس کر رہ گئے جیسے اس نے دھکتی ھوئی سرخ دھات پر قدم رکھه دئے ھوں۔ اس نے اس آگ سے چھلانگ لگا کر اپنے ہوائی جہاز کے پر تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے ٹھنڈے دھڑ سے ٹکرا گیا۔ وہ

یه دیکهه کر حیران ره گیا که هوائی جہاز کا وه حصه چکنا نه تها اور نه اس پر پالش کی چمک تهی، بلکه وه بهت هی کهردار تها جیسے چیڑ کے چهلکے هوں... لیکن کوئی لڑا کو هوائی جہاز وهاں نه تها – وه تو سڑک پر کهڑا ایک درخت کے تنے کو هاتهه سے تهپتهپا رها تها۔

''وهم؟ مجھے جو چوٹ پہنچی ہے اس سے میرا دماغ خراب هوا جا رها ہے! ، الکسئی نے سوچا ''اس سڑ ک پر چلنا ایک عذاب هوا ۔ کیا میں سڑ ک سے اتر جاؤں؟ لیکن اس سے چلنے کی رفتار بہت آهسته هو جائیگی...، وہ برف پر بیٹھه گیا اور اسی طرح دانت پیس کر اس نے اپنے سمور کے بوٹ اتار لئے اور دانتوں اور ناخنوں سے نوچ نوچ کر اس کا اوپر کا حصه چیرا تا که ٹوٹے هوئے پیروں کو آرام ملے ۔ اس نے اپنا بڑا سا انگورے کا خوب روئیں دار اسکارف اتارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرکے پٹیاں بنائیں اور ان کو اپنے پیروں پر لیے اور پھر بوٹ پہن لئے ۔

اب چلنا کچھہ آسان ہو گیا۔ لیکن اسے چلنا کہنا درست نہ ہوگا: اس نے چلنا نہیں بلکہ آگے کھسکنا شروع کیا، وہ بڑی احتیاط سے پیر خوب اٹھا اٹھا کر ایڑیوں کے بل آگے بڑھنے لگا جس طرح آدمی دلدل میں چلتا ہے۔ ہر چند قدم کے بعد تھکن اور درد سے نڈھال ہو کر اس کا سر گھومنے لگتا اور ہر بار وہ رکنے پر مجبور ہو جاتا، وہ آنکھیں موند لیتا، کسی درخت کے تنے کے سہارے یا برف کے کسی ڈھیر پر آرام کرنے کے لئے بیٹھہ جاتا اور اس وقت یا برف کے کسی ڈھیر پر آرام کرنے کے لئے بیٹھہ جاتا اور اس وقت اس کو اپنی رگوں میں خون کے ھیجان کا احساس ہوتا۔

اسی طرح وہ کئی گھنٹے تک آگے بڑھتا رھا۔ لیکن جب اس نے مڑکر دیکھا تو اس کو اب بھی جنگل کا کنارا نظر آیا، جو سڑک کے دھوپ میں چمکتے ھوئے اس موڑ کو کاٹ رھا تھا جہاں مردہ ازبک برف پر ایک چھوٹے سے سیاہ دھیے کی طرح پڑا ھوا تھا۔ الکسئی کو بہت زیادہ مایوسی ھوئی۔ وہ مایوس ضرور ھوا مگر ھراساں نہ ھوا۔ اس چیز نے اس میں اور تیزی سے آگے بڑھنے کی خواھش بیدار کی۔ وہ برف کے ڈھیر پر سے اٹھا۔ اس نے دانت بھینچ لئے اور آگے بڑھا اور قمام تر توجہ کسی قریب ترین منزل پر مرکوز کرتے ھوئے چلنے تمام تر توجہ کسی قریب ترین منزل پر مرکوز کرتے ھوئے چلنے سے لگا۔ ایک تنے سے دوسرے درخت تک، ایک تنے سے لگا۔ ایک تنے سے لگا۔ ایک آ چیڑ کے درخت سے دوسرے درخت تک، ایک تنے سے

دوسرے تنے تک، برف کے ایک ڈھیر سے دوسرے ڈھیر تک۔ آگے بڑھتے ھوئے وہ اپنے پیچھے ویران جنگل کی سڑک کے پاک برف پر ناھموں اور پیچ وخم کھاتے ھوئے نشان چھوڑے جا رھا تھا، جیسے یہ کسی زخمی جانور کے چھوڑے ھوئے نشان ھوں۔

e

اور اسی طرح وہ شام تک چلتا رھا۔ جب سورج نے، اس کے پیچھے کمیں دور غروب ھوتے ھوتے، اپنی ٹھنڈی اور لال شفق سے درختوں کے سروں کو جگمگا دیا اور سرمئی پرچھائیاں جنگل میں گہری ھونے لگیں تو وہ ایک چھوٹی سی گھاٹی میں جا نکلا جو سدا بہار صنوبری بھاڑیوں سے ڈھکی ھوئی تھی۔ وھاں اسے جو منظر نظر آیا اسے دیکھہ کر محسوس ھوا جیسے اس کی پیٹھہ پر بھیگا ھوا ٹھنڈا تولیہ پھسل رھا ھے۔ خود کے نیچے اس کے بال کھڑے ھو گئر۔

معلوم هوتا تها جب اس میدان میں لڑائی هو رهی تهی تو اس وقت کوئی میڈیکل کمپنی اس گھاٹی پر تعینات کی گئی تھی۔ یہاں زخمی لاکر چیڑ کی سوئیوں جیسی چبھتی ہوئی شاخوں پر لٹائے جاتے ہونگے ۔ یہاں وہ اب تک ان جھاڑیوں کی پناہ میں پڑے ہوئے تھے۔ بعض برف میں نیم دفن تھے اور بعض بالکل دب گئے تھے۔ یه بالکل صاف تھا کہ وہ اپنے زخموں کی وجہ سے نہیں مرے تھے۔ کسی نے بڑی صفائی کے ساتھہ چاقو سے ان کی گردنیں اڑا دی تھیں۔ وہ سب کے سب ایک ھی انداز میں پڑے تھے۔ ان کے سر پیچھے كى طرف لاهلكے هوئے تھے جيسے وہ ديكھنا چاہ رھے هوں كه ان كے پیچھے کیا کچھہ ھو رھا ھے۔ اور یہاں بھی اس بھیانک منظر پر سے پردہ سا ہٹتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ چیڑ کے ایک پیڑ تلے سوویت فوجی کے برف سے ڈھکے ھوئے جسم کے پاس ایک نرس بیٹھی تھی جو کمر تک برف میں دھنسی ھوئی تھی۔ سپاھی کا سر اس کی گود میں تھا۔ وہ بوٹے سے قد کی بڑی دہلی پتلی نازک سی لڑکی تھی۔ وہ سمور کی ٹوپی پہنے ہوئے تھی جس کے کان ڈھکنے والے فیتے اس کی ٹھوڑی کے نیچے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے شانوں کے درمیان ایک خنجر کا چمکدار دسته جگمگا رها تها۔ قریب هی ایک فاشست کی لاش پڑی تهی جو «SS» والی سیاه وردی میں لپٹی هوئی تهی۔ پاس هی ایک سوویت سپاهی کی لاش تهی جس کے سر پر خون میں لتھڑی هوئی پٹی بندهی تهی۔ دونوں ایک دوسرے کی گردن کو موت کی آخری گرفت میں جکڑے پڑے تھے۔ الکسئی فوراً بھائپ گیا که کالی وردی والے سپاهی نے زخمیوں کو قتل کیا تھا اور سوویت سپاهی نے جو ابھی زندہ هوگا، جھپٹ کر اسی لمحے اسے آلیا تھا جبکہ وہ نرس پر خنجر کا وار کر رها تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں کی رهی سھی طاقت سے کام لیتے هوئے دشمن کو جگڑ لیا تھا۔

اس طرح برف کے طوفان نے ان سب کو دفن کر دیا تھا ۔ سمور کی ٹوپی پہنے ہوئے پتلی دہلی لڑکی کو، اور ان دونوں، قاتل اور اس سے انتقام لینے والے سوویت سپاھی کو جو ایک دوسرے کی گردن کو جکڑے ہوئے نرس کے چوڑے فوجی بوٹوں میں چھپے ہوئے قدموں میں پڑے تھے۔

الکسئی و هاں چند لمحے بالکل مبہوت کھڑا رها۔ پھر نرس کی طرف بڑھا اور اس کی پشت سے خنجر کھینچ لیا۔ یہ ایک نازی خنجر تھا۔ یہ پرانی جرمن تلوار کے طرز کا خنجر تھا اور اس کے دستے کے مٹھہ پر «SS» کا روپہلا نشان بنا هوا تھا۔ خنجر کے زنگ آلود پھل پر اب یہ الفاظ بھی پڑھ جا سکتے تھے \* «Alles für Deutschland» الکسئی نے جرمن کے جسم سے خنجر کے چعڑے کا خول الگ گیا۔ اسے راستے میں خنجر کی ضرورت ہوگی۔ اس نے برف ھٹا کر برف سے جما ھوا لبادہ کھودا اور نرس کی لاش کو بڑی محبت کے ساتھہ لبادے سے جما ھوا لبادہ کھودا اور نرس کی لاش کو بڑی محبت کے ساتھہ لبادے سے ڈھک دیا اور اس کے اوپر چیڑ کی چند ڈالیاں رکھہ دیں...

جب تک شام کا دھندلکا پھیل گیا۔ درختوں کے درمیان روشنی کے پردے غائب ھو گئے۔ گھرے اور پالے بھرے اندھیرے نے اس چھوٹی سی گھاٹی کو ڈھک لیا۔ خاموشی چھائی ھوئی تھی۔ لیکن شام کی ھوا درختوں کے سروں پر تیر رھی تھی اور جنگل گا رھا تھا۔ کبھی یہ نغمہ ایک لوری بن جاتا اور کبھی اضطراب اور ھراس میں ڈوبی ھوئی تان۔ بہت ھی باریک لطیف برف اب دکھائی نہ دے میں ڈوبی ھوئی تان۔ بہت ھی باریک لطیف برف اب دکھائی نہ دے

<sup>\* &</sup>quot;سب کچهه جرمنی کے لئے،،۔

رهی تھی لیکن آهسته آهسته سرسراتی هوئی الله رهی تھی اور چهرے میں چبھتی هوئی اس گھاٹی میں اتر اتر کر جمع هو رهی تھی۔ وہ والگا کے اسٹیبی میدانوں میں، کامیشین میں پیدا هوا تھا اور شهر کا باشندہ تھا، اس لئے لکڑھارے کے فن سے بالکل نابلد تھا۔ اس نے رات کے لئے تیار هوئے یا الاؤ جلانے کی زحمت هی نهیں اٹھائی۔ گهرے اندهیرے نے اسے آلیا اور اب اس کے ٹوٹے اور تھکے هوئے پیروں کے روح فرسا درد نے اس میں لکڑیاں چننے کی سکت هی کب چھوڑی تھی۔ وہ چیڑ کے ایک نئے درخت کے نیچے گھنی جھاڑیوں کے اندر رینگتا هوا گھس گیا اور درخت کے نیچے بیٹھه گیا، کندھ جھکا لئے اور سر گھٹنوں پر ٹکا لیا جن کو اس نے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا تھا اور خود کو سانس سے گرم کرتے هوئے بالکل خاموش بیٹھا سکوت اور سکون سے لطف اندوز هوتا رها۔

اس نے اپنے پستول کا گھوڑا چڑھا لیا لیکن شبہ ھی ہے کہ وہ جنگل کی اس پہلی رات کو اسے استعمال بھی کر سکتا تھا۔ وہ تو لکڑی کے کندے کی طرح غافل پڑا تھا، وہ نہ تو چیڑ کے درختوں کی مسلسل سرسراھٹ سن رھا تھا اور نہ قریب کہیں سڑک کے پاس سے آتی ھوئی الو کی چیخ، اور نہ دور سے آتی ھوئی بھیڑیوں کی غراھٹ ۔ جنگل کا کوئی شور بھی اسے سنائی نہ دے رھا تھا جو اس گھرے اندھیرے میں گونج رھا تھا، جس نے اس کو اپنی آغوش میں چھپا رکھا تھا۔

جیسے هی صبح کی پہلی کرنیں پھوٹیں اور پالے کے جکڑے هوئے اندهیرے میں درختوں کے دهندلے نقوش ابھرے، وہ چونک کر اٹھه بیٹھا جیسے کسی نے اس کو جھنجھوڑ دیا هو۔ جاگنے پر اسے یاد آیا کہ اس پر کیا بیتی تھی اور وہ کہاں تھا اور اس نے جس بے پروائی سے جنگل میں یہ رات کاٹی تھی اس کے خیال نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ تیز ٹھنڈک اس کے سمور کے فلائنگ سوٹ کو چیر کر اندر گھس رھی تھی اور اس کا کلیجہ چھلنی کئے دے رهی تھی۔ وہ کانپ رھا تھا۔ لیکن اور اس کا کلیجہ چھلنی کئے دے رهی تھی۔ وہ کانپ رھا تھا۔ لیکن وہ وہ آرام کر رھا تھا اس کا درد پہلے سے کہیں زیادہ بڑھہ گیا تھا۔ کھڑے ھونے کے خیال سے ھی اس کا دم نکلا جا رھا تھا۔ لیکن وہ کھڑے ھونے کے خیال سے ھی اس کا دم نکلا جا رھا تھا۔ لیکن وہ کھڑے عونے کے خیال سے ھی اس کا دم نکلا جا رھا تھا۔ لیکن وہ کھڑے عونے کے خیال سے ھی اس کا دم نکلا جا رھا تھا۔ لیکن وہ کھڑے عونے کے خیال سے ھی اس کا دم نکلا جا رھا تھا۔ لیکن وہ پورے عزم کے ساتھہ ایک جھٹکے سے ائھہ کھڑا ھوا۔ جس طرح کل

اس نے دانت بھینچ کر اپنے سمور کے بوٹ اتارے تھے۔ وقت کی بڑی قیمت تھی۔

الکسئی کو جو مصیبتیں ستا رہی تھیں ان میں اب بھوک كا اضافه هو گيا تها ـ پچهلے دن جب اس نے نرس كي لاش لباد مے سے ڈھکی تھی تو اس نے اس کے پاس پڑا ھوا تھیلا دیکھا تھا جس پر ریڈ کراس کا نشان تھا۔ کسی چھوٹے سے جانور نے اس تھیلے کو كترنا شروع كر ديا تها اور اس ميں جانور كے بنائر هوئر سوراخوں کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ الکسٹی نے پچھلے دن جب ان کو دیکها تها، تو کوئی خاص توجه نه دی تهی لیکن اب اس نے تھیلا اٹھایا۔ اس میں اسے میدان جنگ میں مرھم پٹی کے سامان کے ساتھہ گوشت کا ایک ٹین، خطوں کا ایک پیکٹ اور ایک چھوٹا سا آئینہ ملا جس کی پشت پر پتلے منہ کی ایک بوڑھی عورت کی تصویر تھی۔ جیسا که ظاهر تھا اس تھیلے میں روٹی بھی تھی لیکن چڑیوں اور جانوروں نے اس کا صفایا کر دیا تھا۔ الکسٹی نے اپنے فلائنگ سوٹ کی جیبوں میں ٹین اور پٹیاں رکھہ لیں اور آپ ھی آپ بولا ''شکریه میری جان ـ ۱،۱س نے جوان لڑکی کے پیروں کو لبادے سے ڈھک دیا جس کو ھوا نے ھٹا دیا تھا اور آھستہ آھستہ پورب کی طرف چل پڑا جو درختوں کی شاخوں کی جالیوں کے پیچھر نارنجی رنگ کے شعلر سے دھک رھا تھا۔

اب اس کے پاس ایک کلوگرام گوشت تھا اور اس نے طے کیا که روزانه ایک بار دو پہر کو کھایا کریگا۔

o

درد سے اپنا دھیان بٹائے کے لئے الکسئی نے اپنے راستے کے بارے میں سوچنا اور اس کا حساب لگانا شروع کیا۔ اگر اس نے روزانہ دس بارہ کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا وہ زیادہ سے زیادہ تین دن میں اپنی منزل پر پہنچ جائیگا۔

''یه ٹھیک ہے! اچھا، دس بارہ کلومیٹر کا مطلب کیا ھوتا ہے؟ ایک کلومیٹر دو ھزار قدموں کے برابر ھوتا ہے۔ اس کا مطلب

یہ ہے کہ دس کلومیٹر میں بیس ہزار قدم ہونگے۔ لیکن یہ تو بہت ہوتے ہیں کیونکہ مجھے ہر پانچ چھہ سو قدم کے بعد آرام کرنا پڑے گا...،

پچھلے دن سفر کو آسان بنانے کے لئے الکسئی نے بعض منزلیں مقرر کر لی تھیں: چیڑ کا ایک درخت، درخت کا کوئی تنا یا سڑک کا کوئی گڈھا اور وہ ان میں سے ھر ایک کی طرف یہ سوچ کر بڑھتا کہ وھاں پہنچ کر اسے سستانا ہے۔ اب اس نے اسے عددوں میں بدل دیا ۔ کہ اتنے قدموں کے بعد سستانے کی منزل آئیگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ھر دوڑ ایک ھزار قدموں کی ھوگی، یعنی آدھا کلومیٹر ۔ فیصلہ کیا کہ ھر دوڑ ایک ھزار قدموں کی ھوگی، یعنی آدھا کلومیٹر ۔ اور گھڑی دیکھہ کر آرام کیا جائیگا ۔ پانچ منٹ اور بس! اس نے یہ اندازہ قائم کیا کہ وہ سورج کے طلوع ھونے سے غروب ھونے تک بڑی مشکل سے دس کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔

لیکن پہلے ایک ہزار قدم کتنے کٹھن تھے۔ اس نے درد کی طرف سے دھیان بٹانے کے لئے اپنے قدم گننے شروع کئے۔ لیکن پانچ سو کے بعد وہ گننا بھول گیا اور اس کے بعد اپنے جلتے اور ٹیس مارتے ھوئے درد کے سوا اور کچھہ نہ سوچ سکا۔ ھاں، پھر بھی اس نے ایک ھزار قدم پورے کرکے ھی دم لیا۔ اس میں بیٹھنے کی سکت نہ تھی۔ وہ منہ کے بل برف میں گر گیا اور بڑے ندیدےپن سے برف چاٹنے لگا۔ اس نے اپنی پیشانی اور جلتی ھوئی کنپٹیاں برف پر رکھہ دیں اور اس برفیلے لمس میں ایک ناقابل بیان راحت محسوس کی۔

وہ کانپ گیا اور گھڑی دیکھی۔ سکنڈ کی سوئی ٹک ٹک کرتی ھوئی مقررہ پانچ منٹ کے آخری سکنڈ ختم کر رھی تھی۔ اس نے بڑی سراسیمگی کے ساتھہ اس کھسکتی ھوئی سوئی کو دیکھا جیسے اس کے چکر خاتمے پر کوئی بڑی خوفناک بات ھونے والی ھو۔ لیکن جیسے ھی سوئی ساٹھہ پر پہنچی وہ اچھل کر کھڑا ھو گیا اور کراھتے ھوئے آگے بڑھنے لگا۔

دو پہر تک جب جنگل کی نیم تاریکی چیڑ کی گھنی شاخوں سے چھنتی ھوئی سورج کی باریک کرنوں سے جگمگانے لگی اور جب سارا جنگل درختوں کی رال اور پگھلتی ھوئی برف کی خوشبو سے بس گیا تو اس نے ابھی ان منزلوں میں سے صرف چار منزلیں طے کی تھیں۔ آخری منزل پر وہ برف میں گر گیا کیونکہ اب اس میں اس برچ کے

درخت کے تنے تک رینگنے کی بھی سکت باقی نہیں رھی تھی جو مشکل سے ھاتھہ بھر کی دوری پر تھا۔ وھاں وہ بہت دیر تک بیٹھا رھا۔ اس کا سر سینے پر ڈھلک آیا تھا۔ وہ کچھہ بھی نہ سوچ رھا تھا، وہ نہ کچھہ دیکھہ رھا تھا اور نہ سن رھا تھا، اب تو بھو ک کا احساس بھی سٹ گیا تھا۔

اس نے گہری سانس لی، کئی بار چٹکیوں سے برف منه میں ڈالی اور اپنی بےحسی اور غفلت پر قابو پاتے ہوئے جس نے اس کے جسم کو جکڑ رکھا تھا اپنی جیب سے زنگ آلود ٹین نکال کر اسے جرمن خنجر سے کھولا۔ اس نے برف کی طرح شل بےمزہ چربی کا ایک ٹکڑا منه میں رکھا اور اسے نگلنا چاھتا تھا کہ وہ پگھل گیا۔ لیکن دفعتا اسے ایسی زبردست بھوک نے آدبوچا کہ وہ ٹین کو گیا۔ لیکن دفعتا اسے ایسی زبردست بھوک نے آدبوچا کہ وہ ٹین کو کچھه ھٹائے نہ ھٹا سکا آخر اس نے برف پھانکنا شروع کیا تاکه کچھه تو ھو کھانے کو ۔ کچھه تو گئے سے اترتا رہے۔

لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس نے صنوبری جھاڑی سے اپنے لئے دو چھڑیاں کاٹیں۔ وہ ان چھڑیوں کے سہارے کھڑا ھوا اور چلنے لگا لیکن ھر تازہ قدم کے ساتھہ اس کے لئے اگلا قدم اٹھانا دو بھر ھوتا گیا۔

٦

...اس گھنے جنگل میں الکسئی کے دردناک سفر کا تیسرا دن تھا۔ اب تک اسے آدم یا آدم زاد کا دور دور کوئی نشان نظر نه آیا تھا۔ لیکن تیسرے دن ایک غیر متوقع واقعه پیش آیا۔

وہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھہ اٹھا تو مارے ٹھنڈ اور اندرونی بخار کے لرز رہا تھا۔ اپنے فلائنگ سوٹ کی ایک جیب میں اسے ایک لائٹر ملا جو اس کے مستری نے رائفل کے ایک خالی کارتوس سے بنایا تھا اور اس کو بطور یادگار دیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں بالکل بھول گیا تھا اور سکتا تھا اور گیا تھا اور یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ آگ روشن کر سکتا تھا اور اسے آگ روشن کرنا چاھئے تھا۔ اس نے فرکے درخت کی کچھہ سوکھی اور کائی سے ڈھکی ھوئی شاخیں توڑیں جن کے سائے میں وہ سویا تھا اور ان پر چیڑ کی ٹھنیاں ڈال کر ان کو چلایا۔ سرمئی دھوئیں کے اور ان پر چیڑ کی ٹھنیاں ڈال کر ان کو چلایا۔ سرمئی دھوئیں کے

نیچے سے تیز اور پیلے شعلے بھڑ کنے لگے۔ خشک اور گوند بھری لکڑی بڑی تیزی سے سہک سہک کر جلنے لگی۔ شعلے چیڑ کی ٹمهنیوں تک پہنچ گئے، ھوا نے اپنا کام کیا اور شعلے سنستاتے اور چرچراتے ھوئے بھڑک اٹھے۔

آگ بھڑ کتی چٹختی رھی اور اس سے خشک اور آرامدہ گرمی نکلتی رھی۔ الکسٹی کو آرام و سکون کا احساس ھوا۔ اس نے فلائنگ سوٹ کی زنجیر کھینچی اور وردی کی جیب سے کچھہ مڑے تڑے خط نکالے۔ ان سب کی لکھائی ایک ھی جیسی تھی۔ ان میں سے ایک خط میں باریک سے کاغذ میں لپٹی ھوئی ایک تصویر ملی۔ یہ ایک نازک سی لڑکی کی تصویر تھی۔ لڑکی چھینٹ کا فراک پہنے گھاس پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس نے کچھہ دیر تک تصویر کو غور سے دیکھا اور پھر اس کو باریک کاغذ میں لپیٹ دیا اور واپس لفافے میں رکھہ دیا، ایک لمحے کے لئے کچھہ سوچتے ھوئے اسے اپنے میں رکھہ دیا۔

''کوئی پروا نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ھو جائیگا،، اس نے یہ بات لڑکی سے کہی یا اپنے آپ سے به بتانا مشکل ہے۔ اس نے سوچتے ھوئے دوھرایا وہ کوئی بات نہیں!،،

اب اس نے ایک جھٹکے سے جس کا وہ عادی ہو چکا تھا، اپنے سمور کے بوٹ اتارے، اونی اسکارف کی پٹیاں کھولیں اور اپنے پیروں کا معائنہ کرنے لگا۔ پیر پہلے سے زیادہ سوج گئے تھے اور انگلیاں پھول کر ہر سمت میں بھاگتی نظر آ رھی تھیں۔ اس کے پیر ہوا سے بھرے ہوئے غبارے دکھائی دے رہے تھے اور ان کا رنگ پچھلے دن سے بھی زیادہ عنابی ہو گیا تھا۔

الکسئی نے ٹھنڈی سانس لی اور بجھتی ھوئی آگ پر الوداعی نظر ڈالتے ھوئے آگے بڑھنے لگا۔ سخت برف پر اس کی چھڑیاں چرمراھٹ کی آواز پیدا کر رھی تھیں۔ وہ ھونٹ چباتے ھوئے آگے بڑھتا رھا۔ کبھی کبھی تو وہ نیم ھوش ھو جاتا۔ دفعتاً جنگل کے عام شور کے درسیان ایک نئی آواز سنائی دی۔ اس کے کان جنگل کی آواز کے اتنے عادی ھو چکے تھے کہ وہ مشکل سے نئی آواز سن سکتا تھا۔ اب اس نے دور سے موٹر کی گھنگھناھٹ سنی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ تھکن نے دور سے اسے وھم ھو رھا ھے۔ لیکن آواز تیز ھوتی گئی۔

کبھی تو یہ آواز تیز ہو جاتی اور کبھی بالکل دب جاتی۔ صاف تھا کہ یہ جرمن تھے اور اس کی طرف بڑھہ رہے تھے۔ الکسئی کو فوراً اپنے پیٹ میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔

ڈر نے اس کے اندر شکتی پیدا کر دی۔ وہ اپنی تھکن اور پیروں کا درد بھول گیا اور سڑک سے ھٹ کر برف کی ھموار سطح پر بھٹکتا ھوا فر کے درختوں کے ایک جھنڈ تک پہنچا اور اس کی گہرائیوں میں گھس کر وہ برف پر گر گیا۔ یقینی سڑک سے اس کو دیکھنا مشکل تھا لیکن وہ سڑک کو صاف طور سے دیکھہ سکتا تھا جو دو پہر کی دھوپ میں جھلملا رھی تھی۔ سورج فر کے درختوں کے کنج کے اوپر اٹھہ چکا تھا۔

آواز اور قریب آ گئی۔ الکسئی کو یاد آیا که اس نے جو سڑک چھوڑی تھی اس پر وہ اپنے قدموں کے نمایاں نشان چھوڑ آیا تھا۔ لیکن اب اور دور بھا گنے کا وقت نکل چکا تھا۔ اگلی موٹر سے انجن کی آواز بہت قریب آ رهی تھی۔ الکسئی اور بھی زیادہ برف میں دھنس گیا۔ اس نے شاخوں کی جالیوں میں سے ایک چپٹی سفید رنگ کی بکتربند موٹر دیکھی۔ موٹر ہچکولے کھاتی ہوئی اور اپنی زنجیریں بجاتی هوئی اس جگه پر پہنچ گئی جہاں سے الکسئی کے قدموں کے نشان سڑک سے ایک طرف کو مڑ گئے تھے۔ الکسئی نے سانس روک لی۔ بکتربند موٹر آگے بڑھہ گئی۔ اس کے بعد ایک کھلی ھوئی گاڑی آئی جو هر جگه دوڑ بھاگ سکتی ہے۔ ایک آدمی جو اونچی ٹوپی پہنے ہوئے تھا اور جس کی ناک سمور کے کالر میں کھوئی ہوئی تھی، ڈرائور کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے مشین گن چلانے والے کئی سیاھی بھورے رنگ کے کوٹ اور فولاد کے خود پہنے، اونچی بنچوں پر بیٹھے اور گاڑی کے ساتھہ ساتھہ ھچکولے کھا رھے تھے۔ ایک اور بڑی کھلی گاڑی سب سے پیچھے پیچھے آ رھی تھی۔ اس کا انجن گرج رها تها اور زنجیرین بج رهی تهین ـ اس مین قطار اندر قطار کوئی پندرہ جرمن بیٹھے تھے۔

الکسٹی برف میں اور بھی دھنس گیا۔ موٹریں اتنے قریب آ
گئیں که جلے ھوئے پٹرول کا دھواں اس کے چہرے تک تیرتا چلا
آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی گدی کے روئیں کھڑے ھو
گئے ھیں اور اس کے پٹھے سکڑ کر گیندوں کی طرح جکڑنے لگے۔

لیکن موٹریں آگے بڑھتی چلی گئیں۔ پٹرول کے دھوئیں کی جلی ھوئی بو دور ھوتی گئی اور جلد ھی انجنوں کی آواز دور، بہت دور سے سنائی دینے لگی۔

جب هر طرف خاموشی چها گئی تو الکسئی سڑک پر نکل آیا۔
سڑک پر گزری هوئی موٹروں کے نشان صاف نمایاں تھے۔ وہ ان هی
نشانوں پر چلتا هوا پورب کی طرف بڑھتا رها۔ وہ اسی حساب سے منزل
به منزل بڑھتا رها اور آدھے دن کا راسته طے کرنے کے بعد اسنے اسی
طرح آرام کیا اور کھانا کھایا۔ لیکن اب وہ ایک جنگلی جانور کی
طرح بڑھه رها تھا اور انتہائی احتیاط سے کام لے رها تھا۔ هلکی سے
هلکی سرسراهٹ پر اس کے کان کھڑے هو جاتے، اس کی نگاهیں کسی
طرف سے دوسری طرف تیرتی چلی جاتیں جیسے اسے معلوم هو که ایک
بہت بڑا خطرناک درندہ آس پاس منڈلا رها ہے۔

هواباز هونے کی وجه سے وہ هوا کی بلندیوں میں لڑنے کا عادی تھا اور اس نے پہلی بار دشمن کو زمین پر دیکھا تھا۔ اور اب وہ ان کے ابھارے هوئے نقش قدم پر چل رها تھا۔ وہ انتقاماً هنسا۔ ان پر کڑا وقت گزر رها ہے۔ انہوں نے جسسر زمین پر قبضه جما رکھا تھا، وهاں انہیں کوئی آرام نه ملا، ان کی کوئی آؤبھگت نه هوئی! اس جنگل بیاباں میں بھی، جہاں تین دن میں اس کی نظر ایک انسان پر بھی نہیں پڑی تھی، ان کا افسر اتنے زبردست پہرے اور نگہبانی کے ساتھہ سفر کرنے پر مجبور تھا!

"کوئی پروا نہیں۔ سب ٹھیک ٹھاک ھو جائیگا!" الکسئی نے اپنی ڈھارس بندھانے کے لئے کہا اور یہ بھولنے کی کوشش کی کہ اس کے پیروں کا درد مستقل بڑھتا جا رھا ہے اور اس کی طاقت زائل ھو رھی ہے۔ اب اس کے پیٹ نے فر کے پودوں کی چھال سے دھوکا کھانے سے انکار کر دیا تھا جن کو وہ مستقل چباتا اور نگلتا رھتا تھا۔ نہ اب اس پر برچ کی کسیلی کلیوں کا جادو چلتا تھا اور نہ لائم کے درخت کی نرم اور چپچپی چھال کا جو اس کے منہ میں پہنچ کر چیونگ گم کی طرح پھیلنے لگتی تھی۔

شام کا دھندلکا پھیلنے تک اس نے صرف پانچ منزلیں طے کی تھیں۔ رات کے وقت اس نے زمین پر پڑے ھوئے برچ کے ایک بڑے تقریباً گلے سڑے تنے پر چیڑ کی ٹہنیاں اور سوکھی ھوئی لکڑیاں جمع کر

کے ایک بڑا سا الاؤ جلایا۔ درخت کا تنا مدھم مدھم روشنی کے ساتھہ جلتا اور دھواں پھینکتا رھا اور وہ مزمے میں اس کی خوشگوار گرمی میں ٹانگیں پھیلائے برف پر سویا رھا۔ اسے نیند میں بھی یہ زندگی بخش گرمی کبھی ایک کروٹ، کبھی دوسری کروٹ محسوس ھوتی رھی۔ وہ خود بخود نیند سے چونک کر اٹھتا، آگ میں تازہ لکڑیاں ڈالتا اور کندھے کے کنارے کو کرید کر آھستہ آھستہ شعلوں کو بھڑکاتا۔ آدھی رات کو برف کا طوفان آیا۔ اوپر چیڑ کے درخت لرزتے اور جھکتے، سرسراتے، چیختے اور وحشت کے ساتھہ کراھتے رھے۔ پہٹرکتی اور جھکتے بادل زمین پر امنڈتے رہے۔ سرسراتی ھوئی تاریکی بھڑکتی اور چمکتی ھوئی آگ کے چاروں طرف ناچتی رھی۔ لیکن اس جھٹرکتی اور چھکتے اور وحشت کے ساتھہ کوا تھا اور بھڑکتی اور کرمی اس کی نگمہانی کر رھی تھی۔

آگ نے اس کو جنگل کے درندوں سے بچایا – رہے جرمن سو ایسی رات میں ان کے بارے میں پریشان ھونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ برف کے طونان میں جنگل کی گہرائیوں میں قدم رکھنے کی ھمت نہیں کر سکتے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود، اس وقت جب کہ اس کا جسم تھکن سے چور چور دھواں بھری گرمی میں آرام کر رھا تھا، اس کے کان جو جنگل کی اجنبی خاموشی کے عادی ھو چکے تھے، ھر آواز پر کھڑے ھو جاتے تھے۔ پو پھٹنے والی تھی۔ جب برف کے طوفان کا زور تھما اور خاموش دھرتی پر گہری دودھیا دھند چھا گئی تو الکسٹی کو لگا کہ چیڑ کے جھومتے ھوئی پیڑوں اور چھا گئی تو الکسٹی کو لگا کہ چیڑ کے جھومتے ھوئی پیڑوں اور گرتی ھوئی برف کی سرسراھٹے کے اوپر اوپر دور سے لڑائی کی آواز گرتی ھوئی آرھی ھے۔ دھما کے، مشین گنوں کی تڑ تڑ اور رائفلوں تیرتی ھوئی آرھی ھے۔ دھما کے، مشین گنوں کی تڑ تڑ اور رائفلوں تیرتی ھوئی آرھی ھے۔ دھما کے، مشین گنوں کی تڑ تڑ اور رائفلوں

کی دھائیں دھائیں۔ "کیا محاذ اتنا قریب ھو سکتا ہے؟ اتنی جلدی؟،،

\_

لیکن جب صبح کے وقت ہوا کہرے کو بہا لے گئی اور جنگل جو رات کے وقت چاندی کے رنگ میں ڈوب گیا تھا، دھوپ اور پالے میں چمکنے لگا جیسے وہ اس اچانک تبدیلی پر کھل اٹھا ھو۔

جب پرندے آمدبہار کی خوشی میں چہچہانے، چہکنے اور گانے لگے تو اس وقت الکسٹی اپنے کانوں پر زیادہ سے زیادہ زور دینے کے باوجود لڑائی کی کوئی آواز نه سن سکا — نه رائفلوں کی دھائیں دھائیں، نه توپوں کی گھن گرج ۔

برف کے گالے دھوپ میں بلور کی طرح چمکتے ھوئے، سفید دھواں دھواں چشمے کی طرح درختوں سے گر رہے تھے۔ کہیں پگھلتی ھوئی برف کے قطرے زمین پر ٹپکتے اور ان سے ٹپ ٹپ کی آواز پیدا ھوتی۔ بہار! پہلی بار بہار نے اپنی آمد کا اعلان دھوم دھام اور اتنے بھرپور عزم کے ساتھہ کیا تھا۔

الکسٹی نے صبح کے وقت ٹین میں بچا کھچا گوشت کھانے کا فیصلہ کیا... گوشت کیا گوشت کے چند ریشے رہ گئے تھے جو لزیز چرہی میں لتھڑے ھوئے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے اندر اٹھنے کی سکت بھی پیدا نہ ھو سکیگی۔ اس نے انگلیوں سے خوب اچھی طرح ٹین کو صاف کیا، دانتوں کی طرح نکلے ھوئے تیز کناروں سے اس کی انگلیاں کٹ کٹ گئیں لیکن اس کو محسوس ھوا کہ اب بھی ٹین کے اندر چربی کے چند ٹکڑے چپکے موئے ھوئے ھیں۔ اس نے ٹین کو برف سے بھر دیا، بجھتی ھوئی آگ پر سے سرمئی راکھہ ھٹائی اور ٹین کو دھکتے ھوئے انگاروں پر رکھہ دیا۔ اس کے بعد وہ گرم پانی کو چسکیاں لے لے کر بڑے ذوق وشوق سے پی اس کے بعد وہ گرم پانی کو چسکیاں لے لے کر بڑے ذوق وشوق سے پی گیا جس میں سے گوشت کی ھلکی ہو آ رھی تھی۔ پانی پی چکنے گیا جس میں سے گوشت کی ھلکی ھلکی ہو آ رھی تھی۔ پانی پی چکنے کیا جس میں خوش گوار انکشاف تھا اور جب وہ دوبارہ اپنی راہ پر روانہ ھوا ایک خوش گوار انکشاف تھا اور جب وہ دوبارہ اپنی راہ پر روانہ ھوا تو اس خیال سے اس کے دل میں خوشی کی ایک کرن پھوٹ گئی۔

لیکن یہاں اسے ایک بڑی مایوسی سے دوچار اور مونا تھا۔ برف کے طوفان نے راستہ بالکل مٹا دیا تھا اور برف کے ڈھلواں اور مخروطی ڈھیروں نے جابجا راستے کو روک دیا تھا۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی ہوئی نیلگوں چمک اس کی آنکھوں میں نشتر کی طرح چبھنے لگی۔ اس کے پیر پھولے پھولے برف کے ڈھیروں میں دھنسنے لگے جو اب تک سخت نہیں ہوئے تھے۔ وہ ان ڈھیروں میں سے اپنے پیر بڑی مشکل سے کھینچ سکتا تھا۔ اس کی چھڑیاں بھی بہت کم اس

کی مدد کر سکتی تھیں کیونکہ ھر بار وہ بھی برف میں دھنس جاتی تھیں ـ

دو پہر تک، جب درخت کے نیچے سائے سیاہ ہو گئے اور سورج درختوں کے اوپر سے جھانکنے لگا، الکسئی نے صرف پندرہ سو قدم کا فاصلہ طے کیا تھا۔ وہ تھک کر اتنا چور ہو گیا تھا کہ ہر تازہ قدم اٹھانے کے لئے اس کو بے پناہ قوت ارادی کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگے۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر پر وہ گر جاتا، برف کے ڈھیر پر بے حس و حرکت ایک لمحے کو پڑا رہتا اور چرمراتی ہوئی برف پر اپنی پیشانی کو دباتا، پھر اٹھتا اور چند قدم آگے چلتا۔ اس کو سونے، لیٹ جانے اور ہر چیز کو بھلا دینے اور بے حس و حرکت ہو کر پڑ رہنے کی نا قابل مر چیز کو بھلا دینے اور بے حس و حرکت ہو کر پڑ رہنے کی نا قابل تسخیر خواہش نے آن دبوچا۔ اب چاہے جو بھی ہو! وہ رک گیا۔ بالکل سن کھڑا ہوا جھومتا رہا۔ اس نے پھر اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے بالکل سن کھڑا ہوا جھومتا رہا۔ اس نے پھر اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنی ساری طاقت اکٹھی کی اور مشکل سے اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے چند قدم اٹھائے۔

آخر اسے محسوس ہوا کہ اب وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔
کوئی طاقت بھی اسے اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، اگر اس وقت
وہ بیٹھہ گیا تو پھر کبھی نہ اٹھہ سکیگا۔ اس نے اپنے چاروں طرف
حسرت بھری نظریں دوڑائیں۔ سڑک کے کنارے گھنگھریالے سر والا
ایک نیا چیڑ کھڑا تھا۔ اپنی طاقت کا آخری قطرہ استعمال کرتے ہوئے
الکسٹی اس کی طرف بڑھا اور خود کو اس پر گرا دیا۔ اس کی ٹھوڑی
دوشاخے پر رکھی ہوئی تھی۔ اس چیزنے اس کے ٹوٹے ہوئے پیروں کا
بوجھہ کچھہ ہلکا کر دیا اور اس کو کچھہ آرام محسوس ہوا۔
وہ پر پیچ شاخوں کے سہارے لیٹ گیا اور آرام کا لطف اٹھانے لگا۔
اور زیادہ آرام کرنے کے ارادے سے اس نے اپنا ایک پیر گھسیٹا
اور اس کے بعد دوسرا۔ اب تک اس کی ٹھوڑی شاخ کے دوشاخے پر
رکھی ہوئی تھی۔ اور اس کے پیر جن پر سے جسم کا بوجھہ بالکل
مٹ گیا تھا اب آسانی کے ساتھہ برف کے ڈھیر میں سے نکل آئے۔ اسے

''ارے واقعی! اس چھوٹے سے پودے کو کاٹنا آسان ھوگا۔ اس کی شاخیں کاٹ کر الگ کر دی جائیں اور یہ دوشاخا باقی رہ جائے، ڈنڈے کو آگے پھینکا جائے اور ٹھوڑی اس دوشاخے پر اس طرح رکھی جائے که جسم کا سارا بوجھہ اس پر پڑے اور تب میں اپنے پیر آگے بڑھاؤں، جس طرح میں اس وقت کر رھا ھوں۔ اس طرح رفتار بہت سست ھو جائیگی۔ ھال سست تو ھو جائیگی لیکن میں اتنا زیادہ نہیں تھکونگا اور اس وقت تک برابر آگے بڑھتا رھونگا جب تک کہ برف کے ڈھیر سخت نہ پڑ جائیں۔،،

وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور اپنے خنجر سے چھوٹے سے درخت کو کاٹ گرایا، شاخوں کو چھانٹ کر الگ کیا۔ اس نے اپنا رومال نکالا، پٹیاں لیں اور انہیں چھڑی کے اوپر لپیٹ کر فوراً اپنے راستے پر چل پڑا۔ اس نے چھڑی کو آگے بڑھایا، اپنے ھاتھوں اور ٹھوڑی کو اس کے دوشاخے پر ٹکایا، ایک پیر آگے رکھا اور پھر دوسرا اور پھر چھڑی کو آگے بڑھایا اور دو قدم آگے بڑھائے۔ اور اسی طرح وہ چلتا رہا اور اپنے قدم گنتا اور اپنی رفتار اور منزلیں مقرر کرتا رہا۔ اس میں شک نہیں که اگر کوئی اس آدمی کو صبح سے شام تک اتنی عجیب طرح برف کے ڈھیروں پر کچھوے کی رفتار سے یوں چلتے اور صرف پانچ کلومیٹر کا فاصله طے کرتے هوئے دیکھتا تو اسے یه سب کچهه عجیب سا لگتا۔ لیکن سروکاؤں کے سوا ان تمام باتوں کو دیکھنے والا اور کوئی نہ تھا۔ اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ تین ٹانگوںوالا یہ عجیب و غریب بھونڈا جانور بالکل بے ضرر ہے تو وہ اس کے قریب آنے سے اڑکر نہ بھاگتیں، بلکہ ذرا سا پھدک کر بڑی ہے دلی کے ساتھہ اس کے راستے سے ھٹ جاتیں اور سر گھما کر اپنی کالی کالی موتیوں جیسی تجسس بھری آنکھوں سے بڑے تمسخر کے ساتهه اسے گھورتیں -

۸

اس طرح وہ دو دن تک برف پوش راستے پر لنگڑاتا ہوا چلتا رہا۔ وہ اپنی چھڑی کو آگے پھینکتا، اس کے سہارے آرام کرتا اور پھر پیر گھسیٹتا۔ اس وقت تک اس کے پیر سن ہو گئے تھے اور ان میں کوئی حس باقی نہیں رہی تھی لیکن اس کا جسم ہر قدم پر مارے

درد کے کانپ جاتا تھا۔ اب بھوک کی ٹیس باقی نہیں رہی تھی اب اس کے پیٹ میں چبھن اور کاٹتی ہوئی ٹیس ایک مستقل اور بوجھل درد میں بدل گئی تھی جیسے اس کا خالی پیٹ سخت ہو کر پلٹ گیا ہو اور اندر سے اس کے معدے اور آنتوں کو دبا رہا ہو ۔

الکسئی کا کھانا نو نہال چیڑ کے درختوں کی چھالیں تھیں جو وہ آرام کے لمحوں میں اپنے خنجر سے اتارتا تھا اور ساتھہ ھی برچ اور لائیم کی کلیاں اور نرم اور ھری کائی بھی جن کو وہ برف کی تہہ کھود کر نکالتا تھا اور اپنے رات کے آرام کے دوران میں پانی میں ڈال کر ابالتا تھا۔ پگھلی ھوئی برف کے نیچے سے جھانکتی ھوئی گوندنیوں کا ''جوشاندہ'، ابال کر پیتا تو اس کا جی باغ باغ ھو جاتا تھا۔ یہ گرم ''جوشاندہ'، اس کے پورے جسم میں ایک روشنی کی لہر سی دوڑا دیتا اور اس میں آرام و آسودگی کا ایک دلفریب احساس ہوتا کر دیتا۔ دھوئیں اور پتوں کی بو میں بسا ھوا ''جوشاندہ'، پیتے ھوئے اسے بڑے سکون کا احساس ھوتا اور اس کا سفر اتنا ہے منزل اور ھوئنا کی نہ معلوم ھوتا۔

یہ اس کی چھٹی رات کا پڑاؤ تھا اور وہ پھر فر کے ایک چھتنار پیڑ کے شامیانے تلے لیٹا ھوا تھا۔ اس نے رال ٹپکاتے ھوئے ایک تنے کے چاروں طرف آگ روشن کر رکھی تھی جو اس کے خیال میں رات بھر بھڑ کتے رھنے اور گرمی پیدا کرنے کے لئے کافی تھی۔ ابھی رات کا اندھیرا نہیں چھایا تھا۔ اوپر فر کے پیڑ پر ایک گلہری نظر سے اوجھل اپنی دھن میں محو تھی۔ وہ فرکے پھل کو کھٹک کھٹک کر اس کے ٹوٹے ھوئے چھلکوں کو زمین پر گرا رھی تھی۔ الکسئی کا دماغ ابسستقل کھانے کے خیال میں کھویا ھوا تھا۔ اور وہ سوچ رھا تھا کہ اجر گلہری کو ان پھلوں میں کیا ملتا ھوگا۔ اس نے ایک پھل اٹھایا اور اس کا چھلکا اتار کر دیکھا تو اندر باجرے جتنا بڑا ایک بیج نظر آیا۔ دیکھنے میں وہ صنوبر کی چھوٹی چھوٹی پھلیوں جیسامعلوم ھوتا تھا۔ اس نے بیج کو منہ میں رکھا اور دانتوں سے دباکر توڑ دیا اور اس ضنوبر کے مزےدار تیل کا ذائقہ محسوس ھوا۔

پھر اس نے چند پھل جمع کئے جو اس کے آس پاس بکھر ہے ھوئے تھے، ان کو آگکے پاس ڈالا اور جب گرمی سے پھل پھوٹنے لگے تو اس نے ان کو اپنی مٹھیوں میں لے کر ملا اور ھتھیلیوں کے

درمیان دباکر ان کے اندر سے بیج نکال لئے اور پھونک پھونک کر ان کی پردار بھوسی اڑائی اور چھوٹے چھوٹے دانے پھانک لئے۔
جنگل میں مدھم مدھم آواز گونج رھی تھی۔ گوند بھرے درخت کا ٹھنٹھہ بھڑک رھا تھا اور اس سے ھلکا ھلکا خوشبودار دھواں نکل رھا تھا اور الکسٹی کو لوبان کی یاد دلا رھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے شعلے جھلملا رہے تھے، کبھی تووہ تیز چمک کے ساتھہ جلتے اور کبھی بجھنے لگتے اور اس طرح سنہرے چیڑ اور نقرئی برچ کے تنے کبھی تو بجھنے لگتے اور اس طرح سنہرے چیڑ اور نقرئی برچ کے تنے کبھی تو بجھنے لگتے اور اس طرح میں بہت نمایاں ھو جاتے اور کبھی گنگناتے

هوئے اندهیرے میں غرق هو جاتے۔

الکسئی نے کچھہ اور جھاڑیاں آگ پر ڈال دیں اور کچھہ اور پھل بھونے - صنوبر کے تیل کی خوشبو نے اس کے ذھن میں بیچین کی ایک بهولی بسری یاد تازه کر دی... ایک چهوٹا سا کمره جو مانوس حیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ چھت سے لٹکتے ھوئے لیمپ کے نیچے ایک میز۔ اس کی ماں، تہوار کے زرق برق لباس میں ملبوس، ابھی شام کی عبادت سے لوٹی ہے، وہ بڑے تزک واحتشام سے صندوق سے کاغذ کا ایک تھیلا نکالتی ہے اور اس میں سے صنوبر کی پھلیاں نکال کر قاب میں رکھتی ہے۔ پورا خاندان - ماں، دادی اماں، اس کے دو بھائی اور وہ خود جو سب میں چھوٹا ہے۔ سب میز کے چاروں طرف بیٹھه کر صنوبر کی پھلیوں کے چھلکے اتارنا شروع کرتے ھیں۔ اور تہوار کے جشن کی ابتدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی منہ سے ایک لفظ نہ نکالتا، دادی اماں بالوں کے کانٹے کی مدد سے چھلکے کے اندر سے بیج نکالتیں، ماں بھی سوئی سے بیج نکالتی جاتی۔ وہ بڑی صفائی اور خوبی سے پھلیوں کو توڑتی اور بیج میز پر جمع کرتی جاتی اور جب اس کے پاس پورا ایک ڈھیر سالگ جاتا تو وہ کسی ایک بچے کے کھلے منه میں پورا ڈھیر ڈال دیتی۔ خوش نصیب بچه اپنے ھونٹوں پر اس کے هاتهه كا لمس محسوس كرتا \_ يه هاتهه كهردرا تها اور محنت و مشقت سے سخت ھو گیا تھا۔ لیکن تہوار کی وجہ سے اس دن اس کے ھاتھہ سے معطر صابن کی خوشبو آتی ـ

کامیشین... بحپن! شہر کے مضافات میں وہ گھر خاصا آرامدہ تھا!.. لیکن یہاں، جنگل کے شور میں چہرہ تو آگ کی گرمی سے تپنے لگتا ہے لیکن دوسری طرف پیٹھه میں چبھتی ہوئی ٹھنڈ ک

کچوکے لگاتی ہے۔ تاریکی میں ایک الو کی چیخ گونج جاتی ہے اور لومڑی کی غراه فی ابھرتی ہے۔ الاؤ کے پاس ایک تھکا ھارا، بھوکا، بیمار انسان بیٹھا تھا اور سمٹا سمٹایا بھڑ کتے ھوئے انگاروں کو گھور رھا تھا۔ اس وسیع اور گھنے جنگل میں بالکل اکیلا۔ اور اس کے سامنے ایک بالکل انجانی سڑک سوئی ھوئی تھی جو انجانے خطروں اور آزمائشوں سے بھری پڑی تھی۔

''کوئی پروا نہیں، سب کچھہ ٹھیکٹھاک ھو جائیگا!،، اس آدمی کے منہ سے بےاختیار نکلا اور آگ کی آخری سرخ جھلملاھٹے میں اس کے پھٹے ھوئے ھونٹوں پر ایک مسکراھٹ ابھرتی ھوئی نظر آئی جو نہ جانے کن دوردراز بھٹکے ھوئے خیالات کی غماز تھی۔

9

ساتویں دن الکسئی کو معلوم هو گیا که برفانی طوفان والی رات کو دور سے سنائی دینے والی جنگ کی آواز کہاں سے آ رهی تھی۔

وہ تھک کر بالکل چور ھو چکا تھا۔ وہ ھر ھر قدم پر مستانے کے لئے رکتا، لیکن پھربھی خود کو جنگل کی سڑک پر گھسیٹتا رھا جس پر برف پگھل رھی تھی۔ اب بہار صرف دور سے مسکرا کر اپنی چھب نہیں دکھا رھی تھی۔ اب وہ اس سنسان جنگل میں اپنی گرم گرم ھوا اور اپنے چمکتے ھوئے سورج کی کرنوں کے ساتھہ امنڈ آئی تھی۔ کرنیں شاخوں سے چھن رھی تھیں اور ٹیلوں اور ڈھیروں سے برف کو بہائے لئے جا رھی تھیں۔ بہار ان شاموں کے ساتھہ آ گئی تھی برف کو بہائے لئے جا رھی تھیں۔ بہار ان شاموں کے ساتھہ آ گئی تھی ساتھہ شاندار اور سست گراچ چڑیوں کو لے آئی تھی جو اب سڑکوں پر ساتھہ شاندار اور سست گراچ چڑیوں کو لے آئی تھی جو اب سڑکوں پر تھی اٹھے ھوئے سرمئی رنگ کے کوھانوں پر پھد کتی پھرتی تھیں۔ بہارآ گئی تھی اپنی نم برف کے ساتھہ جو شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح مساموں سے بھری ھوئی تھی، گڈھوں میں پگھلتی ھوئی برف سے چمکتے ھوئے جوھڑوں کے ساتھہ اور پھر اس مست بنا دینے والی زوردار خوشبو جوھڑوں کے ساتھہ جو ھر ذی روح کو مارے نشاط اور سرمستی کے مدھوش کر دیتی ھے۔

الکسئی بچپن سے اس موسم پر جان دیتا تھا۔ آج، بھی جب که وہ پانی سے پھولے ھوئے اور مشی میں لتھڑے ھوئے سمور کے جوتوں میں چھپے ھوئے دکھتے پیروں کو جوھڑوں میں گھسیٹ رھا تھا جبکه وہ جبکه وہ بھوکا پیاسا تھا اور درد اور تھکن سے نڈھال تھا، جبکه وہ کیچڑ بھری برف اور آغازبہار کی کیچڑ میں لت پت، جوھڑوں کو کوستا ھوا زبردستی پیروں کو گھسیٹ رھا تھا – ھاں آج بھی وہ بڑے چاؤ سے نمی اور خمار آگیں خوشبو اپنے ھرھر سانس کے ساتھه پی رھا تھا۔ اب وہ جوھڑوں کے درمیان اپنا راسته ڈھونڈنے میں ناکام تھا۔ وہ ٹھو کر کھاتا، گرتا، اٹھتا، اپنا پورا بوجھه چھڑی پر ڈالتا اور زیادہ سے زیادہ دور اپنی چھڑی کو پھینکتا۔ وہ آھسته آھسته اپنے راستے پر مشرق کی طرف بڑھتا رھا۔

یکایک ایک نقطے پر پہنچ کر جہاں جنگلی سڑک اچانک بائیں ھاتھہ کو مڑ گئی تھی، وہ رک گیا اور اس کے پیر زمین میں جکڑ کر رہ گئے۔ اس جگہ پر جہاں سڑک بہت زیادہ تنگ ھو گئی تھی اور دونوں طرف چیڑ کے نوخیز درختوں کے جھنڈ ایک دوسرے کی طرف جھکتے اور بڑھتے ھوئے معلوم ھوتے تھے، اس کو جرمن موٹریں نظر آئیں جو چند دن قبل اس کے پاس سے گزری تھیں۔ ان کا راسته چیڑ کے دو تناور درختوں سے رکا ھوا تھا۔ ان درختوں کے بالکل پاس بکتربند موٹر کھڑی تھی۔ اس کا ریڈی ایٹر تنے سے اٹکا ھوا تھا، اب اس کا رنگ دھبه دار سفیدی مائل نہیں رھا تھا۔ اب وہ زنگ جیسا لال ھو گیا تھا۔ موٹر اپنے پہیوں کے فریم پر کھڑی تھی مینار ایک درخت کے نیچے سانپ کی دیونما چھتری کی طرح پڑا تھا۔ بکتر بند موٹر کے پاس تین لاشیں پڑی ھوئی تھیں۔ کالی، چکٹ وردیوں بکتر بند موٹر کے پاس تین لاشیں پڑی ھوئی تھیں۔ کالی، چکٹ وردیوں اور کپڑے کے خود میں ملبوس۔ یہ تھے اس کے چلانے والے۔

دو کھلی گاڑیاں، جن کا رنگ بھی مٹیالا لال تھا اور جو جل کر برباد ھو چکی تھیں، بکتر بند گاڑی کے بالکل پیچھے پگھلتی ھوئی برف میں کھڑی تھیں – برف دھوئیں، راکھہ اور جلی ھوئی لکڑی سے سیاہ پڑ گئی تھی ۔ سڑک کے کنارے، جھاڑیوں کے اندر، اور گڈھوں میں، چاروں طرف جرمن سپاھیوں کی لاشیں بکھری ھوئی تھیں ۔ یہ صاف ظاھر تھا کہ وہ دھشت کھاکر بھاگے اور ان کی

سمجهه میں نه آیا که یه هو کیا رها هے۔ هر درخت، هر جهاؤی کے پیچھے موت چهپی هوئی ان کا انتظار کر رهی تهی۔ برفانی طوفان نے موت کو اپنی چادر میں چهپا لیا تھا۔

افسر کا جسم جو پتلون سے محروم تھا، ایک درخت سے بندھا ھوا تھا۔ اس کی سبز وردی کے سیاہ کالر میں کاغذ کا ایک ٹکڑا چپکا ھوا تھا، لکھا تھا: ''چلو تمہاری مراد بر آئی!،، اور اس عبارت کے نیچے دوسری لکھائی میں پنسل سے لکھا تھا: ''رذیل کتے،،۔

الکسئی نے جنگ کے اس منظر کا جائزہ لیا اور کھانے کی کسی چیز کے لئے نظر دوڑائی۔ اسے ایک باسی اور پھپھوند بھرے رسک کے سوا اور کچھہ نہ ملا۔ رسک برف میں دھنسا پڑا تھا اور چڑیوں نے چونچ مار مار کر اسے جگہ جگہ سے نوچ دیا تھا۔ وہ فوراً اسے اٹھا کر منہ کے قریب لایا اور بڑے چاؤ سے رئی کی روٹی کی کھٹی مہک کو اپنی سانس میں بساکر پینے لگا۔ اس کا جی چاھا کہ رسک کو اپنے منہ میں رکھہ لے اور خوشبودار، پھولے پھولے رسک کو چوسے، چبائے اور چباتا چلا جائے لیکن اس نے اپنی اس خواھش کو دبا دیا اور رسک کے تین ٹکڑے کر دئے۔ دو ٹکڑے تو اس نے اپنی ران والی جیب کے اندر چھپا دئے اور تیسرا ٹکڑا لے کر اس کے چھوٹے ریزے بنابے لگا۔ وہ ایک ایک ریزہ منہ میں لیتا اور چوستا جیسے وہ کوئی مٹھائی ھو وہ اس کا لطف زیادہ سے زیادہ دیر تک چوستا جیسے وہ کوئی مٹھائی ھو وہ اس کا لطف زیادہ سے زیادہ دیر تک

ایک بار پھر اس نے جنگ کے منظر کا جائزہ لیا اور اب کے ایک خیال اس کے ذھن میں کوند گیا ''یہاں قریب ھی کہیں چھاپہ مار ساتھی ضرور ھونگے! جھاڑیوں اور درختوں کے ارد گرد کیچڑ بھری برف کو ان کے ھی قدموں نے روندا ھوگا!،، شاید انہوں نے پہلے ھی اس کو ان لاشوں کے درمیان منڈلاتے ھوئے دیکھه لیا ھوگا اور اب شاید فر کے کسی درخت کے اوپر سے، جھاڑیوں کے پیچھے سے کوئی چھاپه مار اسکاؤٹ اس کو گھور رھا ھوگا؟ اس نے اپنی ھتھیلیوں کو جھاپه مار اسکاؤٹ اس کو گھور رھا ھوگا؟ اس نے اپنی ھتھیلیوں کو منه پر رکھه کر بھونپو سا بنایا اور اپنی پوری طاقت سے چلایا:

"اوهو! چهاپه مارو! چهاپه مارو!،،

وہ حیران رہ گیا اس کی آواز کتنی مدھم اور کمزور تھی۔ یہاں نک کہ صدائے بازگشت بھی جو جنگل کی پہنائیوں سے ٹکرا کر

گونجتی هوئی آئی اور درخت کے تنوں سے ٹکرا کر دوبارہ گونجی، اس کی آواز سے زیادہ زوردار تھی۔

''چھاپه مارو! چھا... چھاپه مارو! اوھو!،، تیل سے سیاه اور داغدار برف میں دشمن کی خاموش لاشوں کے درمیان بیٹھا ھوا الکسئی باربار پکارتا رھا۔

اس نے جواب سننے کے لئے کان پر زور دیا۔ اس کی آواز بھاری اور بیٹھی بیٹھی سیٰ تھی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ چھاپھمار اپنا کام انجام دے کر اور مال غنیمت سمیٹ کر کب کے جا چکے تھے۔ واقعی، اس سنسان ویرانے میں ان کے ٹھہرنے کا مطلب بھی کیا تھا؟ لیکن وہ پکارتا رھا، اسے آس تھی کہ شاید کوئی معجزہ ھو جائے، شاید یکایک وہ داڑھی والے لوگ جن کے بارے میں اس نے بہت کچھہ سن رکھا تھا، جھاڑیوں سے نمودار ھوں اور اس کو اٹھا کر ایک ایسی جگہ لے جائیں جہاں وہ ایک دن آرام کر سکے، کچھہ نہیں تو ایک گھنٹے کو ھی سہی ہ کسی چیز کی فکر کئے بغیر اور کہیں جانے کی جدوجہد کئے بغیر آرام تو کر سکے۔

صرف جنگل نے اپنی لرزتی ہوئی صدائے بازگشت اور گونج سے اس کی آوازوں کا جواب دیا۔ لیکن اچانک اس نے چیڑ کے گہرے اور پر آھنگ ترنم میں تیرتی ابھرتی اور ڈوبتی ہوئی ایک اور آواز سنی ایا کم از کم جس طرح ہمہ تن گوش ہو کر وہ سن رہا تھا، اس سے اسے محسوس ہوا کہ اس کے کانوں میں بوجھل اور تیز دھمک کی آواز آئی جو کبھی بہت صاف ہو جاتی اور کبھی بہت مدھم اور مبہم ۔ وہ چونک گیا، جیسے اس ویرانے میں اس کے کانوں تک دور سے کسی دوستانہ پکار کی آواز پہنچ رہی تھی۔ اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اور وہ گردن تان کر دیر تک بڑے غور سے آواز پر یقین نہ آیا۔ اور وہ گردن تان کر دیر تک بڑے غور سے آواز سے آواز سے آواز ہمنے کی کوشش کرتا رہا۔

نہیں! اسے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی! پورب سے نم ہوا آئی
اور اپنے ساتھہ دور سے توپوں کی دھمک لائی۔ یہ آواز ان آوازوں
کی طرح اکادکا اور کبھی کبھار ابھرنے والی نہ تھی جو اس نے پچھلے
چند مہینوں میں سنی تھیں جب فوجوں کے سپاھی خندقیں کھود
لینے اور اچھی طرح اپنا مورچہ جما لینے کے بعد محض دشمن کو ڈرانے
اور گھبرانے کے لئے گولیاں چلاتے رہتے تھے۔ اب کے یہ گولیاں

تیزی اور شدت کے ساتھہ چل رھی تھیں۔ لگتا تھا جیسے کوئی ڈھیر کے ڈھیر پتھر گرا رھا ھے یا شاہبلوط کے ٹھنٹھہ پر دھواں دھار مکے برسا رھا ھے۔

بے شک! یہ توپوں کی گھمسان لڑائی تھی۔ آواز سے ظاہر تھا کہ مورچہ وھاں سے کوئی دس کلومیٹر کی دوری پر تھا اور وھاں کوئی زبردست اور سنگین واقعہ ھو رھا تھا، کوئی حملہ کر رھا تھا اور کوئی زندگی اور موت کی بازی لگا کر اس کا مقابلہ کر رھا تھا۔ الکسئی کے گالوں پر خوشی کے آنسو تیرنے لگر۔

اس نے آنکھیں پورب کی طرف جما دیں۔ واقعی، جہاں وہ کھڑا تھا، سڑک اچانک الٹی سمت میں مڑ گئی تھی اور اس کے سامنے برف کا غالیچہ بچھا ھوا تھا۔ لیکن یہ بلاتی ھوئی آواز پورب کی طرف سے آرھی تھی۔ جھاپہ ماروں کے کالے نقش قدم اسی طرف غائب ھو گئے تھے۔ جنگل کے یہ بہادر سپوت یہیں کہیں جنگل میں رھتے تھے۔ الکسئی بڑبڑایا ''کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ساتھیو، سب ٹھیک ٹھاک ھو جائیگا، اس نے پورے زور سے اپنی چھڑی آگے کو بڑھائی، ٹھوڑی اس پر رکھی اور چھڑی پر اپنے جسم کا پورا بوجھہ ڈالتے ھوئے برف پر ایک پیر آگے بڑھایا اور پھر دوسرا اور سڑک سے ھٹتے ھوئے برف پر ایک پیر آگے بڑھایا اور پھر دوسرا اور سڑک سے ھٹتے ھوئے برف پر ایک پیر آگے بڑھایا اور پھر دوسرا اور سڑک سے ھٹتے ھوئے برف پر ایک پیر آگے بڑھایا اور پھر دوسرا اور سڑک سے ھٹتے ھوئے برف پر ایک پیر آگے بڑھایا کو مگر بڑے عزم و استقلال کے ساتھہ آگے بڑھنے لگا۔

1 -

اس دن تو وہ برف پر ایک سو پچاس قدم بھی نہ چل سکا۔ شام کے جھٹیٹے نے اس کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس نے درخت کا ایک ٹھنٹھہ چنا اور اس کے گرد سوکھی ھوئی جھاڑیوں کا ڈھیر جمع کیا، اپنا کارتوسوالا سگریٹ لائٹر کھولا، اس کے چھوٹے سے لوھے کے پہیے کو گھمایا، اس کو دوبارہ جھٹکا دیا ۔ اس کو پسینہ آگیا۔ لائٹر خالی ھو چکا تھا۔ اس نے لائٹر کو بار بار ھلایا اور اس کے اندر پھونک ماری تاکہ اس کی بچی کھچی گیس جلدی سے کام دے جائے، مگر بے کار! رات آئی۔ ننھے ننھے کوندوں کی طرح پہیے سے جو چہرے پر چنگاریاں نکلتیں وہ بجلیوں کی طرح چھن بھر کے لئے اس کے چہرے پر

چھائے ہوئے اندھیرے کو دھو دیتیں۔ وہ پہیے کو چھیڑتا رہا یہاں تک که اس کا پتھر ختم ہو گیا اور وہ آگ نه جلا سکا۔

اس نے مجبوراً اندھیرے میں ٹٹولتے ھوئے چیڑ کے نوخیز درختوں کا ایک جھنڈ تلاش کیا اور سمٹ سمٹا کر ، ٹھوڑی گھٹنوں پر رکھہ کر گھٹنوں کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لےلیا اور خاموش بیٹھہ کر جنگل کی سرسراھٹ سننے لگا۔ اس رات اس کی ھمت جواب دے دیتی لیکن اس سوئے سوئے سے جنگل میں توپوں کی گھن گرج اور بھی زیادہ صاف سنائی دے رھی تھی۔ اس کو محسوس ھوا کہ وہ گولیوں کی تیز تیز تیز تیز تاراھٹ اور بموں کے لمبے لمبے دھماکوں کو الگ الگ پہچان سکتا ھے۔

صبح کے وقت وہ ایک ناقابل بیان تشویش اور دکھہ کے احساس کے ساتھہ اٹھا ۔ اس نے اپنے آپ سے فوراً پوچھا "کیا تھا یہ؟ ایک برا سپنا؟،، اس كو ياد آيا – سگريك لائثر! ليكن سورج كي مهربان کرنوں سے گرم ہو کر اپنے چاروں طرف ہر چیز کو – کیچڑ بھری برف، درختوں کے تنوں اور چیڑ کی ٹمہنیوں ۔ ھر چیز کو چمکتا دھکتا دیکهه کر - اپنی بدقسمتی کا احساس کچهه کم هو گیا۔ لیکن ایک بات اور بھی بری ھوئی۔ اس نے اپنے سن ھاتھوں کو الگ کیا اور اٹھنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا که وہ بالکل اٹھه نہیں سكتا \_ اس نے اٹھنے كى كئى بار كوشش كى تو اس كى دو شاخوںوالى چھڑی ٹوٹ گئی اور وہ زمین پر بورے کی طرح ڈھیر ھو گیا۔ وہ اپنے جسم کو آرام دینے کے لئے کروٹ لے کر چت آیٹ گیا اور چیڑ کی شاخوں میں سے جھانکتے ہوئے اتھاہ نیلے آسمان کو گھورنے لگا جس میں پھولے پھولے سے بادل اپنے گھنگھریالے سنہرے کناروں کے ساتھہ تیزی سے تیر رہے تھے۔ اس کے جسم میں رفتہ رفتہ جان آگئی۔ لیکن اس کے پیروں كو كچهه هو گيا تها ـ وه اس كا بوجهه ايك لمحے كو بهى برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چیڑ کے درخت کو پکڑتے ہوئے اس نے اٹھنے کی ایک بار اور کوشش کی۔ آخر کاسیاب ہوگیا لیکن جیسے ہی اس نے درخت تک اپنی ٹانگوں کو بڑھانے کی کوشش کی، کمزوری اور پیروں میں ایک خوفناک اور نئی چبھتی ہوئی ٹیس سے نڈھال ہو کر گرگیا۔ کیا یہ چل چلاؤ ہے؟ کیا میں یمیں، چیڑ کے پیڑوں کے سائے میں دم توڑ دونگا؟ یہاں تو جنگلی درندے میری لاش کو نوچ کر

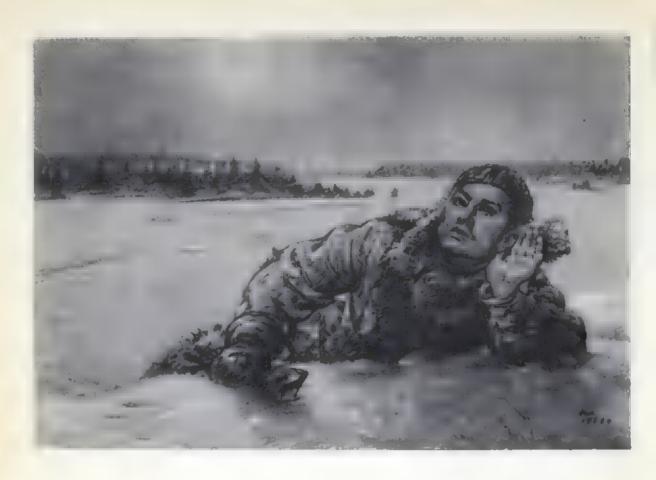

کھا جائینگے۔ صرف چچوڑی ھوئی ھڈیاں رہ جائینگی۔ اور شاید کوئی بھی میری لاش نه پا سکیگا، کوئی بھی اسے دفن نه کر سکیگا۔ کمزوری کے آھنی ھاتھه نے اسے زمین پر دے مارا۔ لیکن دور توپیں دھڑکتی رھیں۔ وھاں گھمسان کا رن پڑا تھا اور اسکے اپنے لوگ وھاں تھے۔ کیا وہ یه آخری آٹھه دس کلومیڑ کا سفر طے کرنے کے لئے طاقت جمع نہیں کر سکیگا؟

توپوں کی گھن گرج نے اس کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا کیا،
اسے باربار للکارا اور آخر وہ لبیک کہہ کر اٹھا۔ وہ اپنے ھاتھوں اور
گھٹنوں کے بل جھک گیا اور جانور کی طرح آگے چلنے لگا، پہلے تو جبلی
طور پر اور بعد میں شعوری اور ارادی طور پر ۔ اس نے سمجھہ لیا کہ
جنگل میں اس طرح چلنا چھڑی کی مدد سے چلنے کے مقابلے میں زیادہ
آسان ہے۔ پیروں پر سے بوجھہ ھٹ گیا تھا اس لئے ان میں کم تکلیف
ھو رھی تھی اور وہ اپنے ھاتھوں اور گھٹنوں کے بل زیادہ تیز چل
سکتا تھا۔ اور پھر مارے خوشی کے اس کے گلے میں کوئی چیز
اٹکنے لگی۔ اس نے زور سے کہا جیسے وہ کسی ایسے شخص کی ڈھارس
بندھا رھا ھو جو جی چھوڑ چکا ھو اور جسے اس طرح آگے بڑھنے کا
بندھا رھا ھو جو جی چھوڑ چکا ھو اور جسے اس طرح آگے بڑھنے کا

"کوئی پروا نہیں میرے بار، اب سب کچھہ ٹھیک ٹھاک ھوجائے گا!،،

ایک مقررہ منزل طے کرنے کے بعد الکسئی نے اپنے ھاتھوں کو بغلوں میں دبا کر گرم کیا، پھر رینگتا ھوا نوخیز فرکے ایک پیڑ کے پاس گیا اور اس میں سے دو مربع ٹکڑے چھال کے نکالے۔ چھال نکالنے میں اس کے ھاتھوں کے ناخن بھی ٹوٹ گئے۔ اس نے تنے سے کئی لمبے لمبے ریشے نکالے۔ اس نے سمور کے بوٹوں سے اپنے اونی اسکارف کے ٹکڑے نکالے اور ان کو ھاتھوں پر لپیٹ لیا۔ ھتھیلی کی الٹی طرف اس نے چھال کے ٹکڑے رکھے، ان کو ریشوں سے باندھا اور پھر پورے حصے کو پٹی سے لپیٹا۔ اس طرح دایاں ھاتھہ تو اور پھر پورے حصے کو پٹی سے لپیٹا۔ اس طرح دایاں ھاتھہ تو بڑا گدیلا گدیلا ھو گیا مگر بایاں ھاتھہ اتنا آرام نہیں پا سکا کیونکہ وہ دانت کی مدد سے باندھا گیا تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اب اس نے ھاتھوں میں ''جوتے'' پہن لئے تھے۔ اب پھر الکسئی اپنے

سفر پر روانہ ہوا اور اب اسے چلنا زیادہ آسان معلوم ہوا۔ اگلی منزل پر اس نے اپنے گھٹنوں پر بھی چھال کے ٹکڑے باندھہ لئے

دو پہر تک جب خاصی گرمی پڑنے لگی تو وہ اپنے ھاتھوں کی مدد سے کافی راستہ طے کر چکا تھا۔ آواز زیادہ تیز ضرور سنائی دے رھی تھی شاید وہ اس جگہ کے قریب آ رھا تھا جہاں سے توپوں کی گھن گرج سنائی دے وھی تھی یا شاید اس کے کان بج رہے تھے۔ اس وقت اتنی گرمی ھو گئی تھی کہ الکسئی نے اپنے فلائنگ سوٹ کی زنجیر کھول دی۔

جب وہ کائی سے ڈھکی ھوئی دلدل میں سے گزر رھا تھا، جہاں پکھلتی ھوئی برف میں سے کہیں کہیں گھاس کے چیے جھانک رہے تھے تو اسے قسمت سے ایک اور نعمت نصیب ھوئی۔ اس نے دیکھا کہ سرمئی سی نرم اور نم کائی پر ایک پودے کی کونپلیں پھوٹ رھی ھیں جس کی عجیب و غریب نکیلی اور چمکیلی پتیاں ابھری ھوئی ھیں اور ان کے درمیان گھاس کے چپوں کی سطح پر ، عنابی رنگ کے قدرے روندے ھوئے مگر رسیلے کروندے پھل رہے ھیں۔ الکسئی تدرے روندے ھوئے مگر رسیلے کروندے پھل رہے ھیں۔ الکسئی نے سر گھاس کے چپے پر جھکایا اور ھونٹوں سے جلدی جلدی ایک کے بعد دوسرا کروندا گرم اور مخملیں کائی پر سے چننے لگا جس کی نمی سے دلدل کی ہو آ رھی تھی۔

پچھلے چند دن میں الکسٹی کو پہلی بار کوئی سچ مچ کی چیز کھانے کو ملی تھی اور ان کروندوں کے خوشگوار کھٹے مٹھے مزے نے اس کے پیٹ میں ایک جھرجھری سی پیدا کر دی۔ لیکن اس کے دماغ میں اتنی سکت باقی نہیں رھی تھی کہ وہ ان کچو کوں کے گزر جانے کا انتظار کرتا۔ وہ ایک گھاس کے چیے سے دوسرے چیے پر ٹوٹتا اور ریچھہ کی طرح زبان اور ھونٹوں سے کام لیتے ھوئے، کھٹی گوندنیاں چنتا رھا۔ اس طرح اس نے گھاس کے کئی چیے صاف کردئے۔ اور اس کو اب نہ تو اپنے پھولے ھوئے ہوٹوں میں موسم بہار کردئے۔ اور اس کو اب نہ تو اپنے پھولے ھوئے ہوٹوں میں موسم بہار کے بانی کا احساس تھا، نہ پیروں میں جلتی ھوئی ٹیس کا اور نہ تھکن کا۔ اسے اپنے منہ میں شیریں اور کھٹے مزے اور پیٹ میں خوشگوار بھاری پن کے سوا اور کسی چیز کا احساس نہ تھا۔

اس نے قے کر دی لیکن پھر بھی وہ خود کو روک نہ سکا اور پھر گوندنیاں چننے لگا۔ اس نے اپنے ھاتھوں کے ''جوتے،، اتارے اور

گوشت کا پرانا ٹین گوندنیوں سے بھر لیا۔ اس نے اپنا خود بھی بھر لیا اور اس کو فیتے سے کمر میں باندھہ لیا اور بڑی مشکل سے پورے جسم پر چھاتی ھوئے آگے بڑھہ گیا۔

رات کو اس نے رینگ کر فر کے ایک بوڑھ درخت کے سائے تلے پناہ لی، گوندنیاں کھائیں اور چھال اور فر کے پھل کی گٹھلیاں چہائیں اور لیٹ گیا۔ لیکن اس کی نیند ایک بےقرار پہرے دار کی نیند کی طرح تھی۔ کئی بار اس کو لگا کہ کوئی دبے پاؤں اندھیرے میں اس کی طرف رینگ رھا ھے۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا اور کانوں پر اتنا زور دیتا کہ وہ بجنے لگتے، وہ اپنا پستول نکالتا اور چو کس ھو کر بے حسوحرکت بیٹھہ جاتا۔ فر کا کوئی پھل گرتا اور وہ چونک جاتا۔ رات کی خشک برف کی چرمراھٹ اور برف کے اندر ھی اندر بہتے ھوئے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے دھکوں کی قل قل سن کر اس کا دل دھک سے ھو جاتا۔

وہ صرف پو پھٹتے سو سکا۔ وہ اٹھا تو اجالا پھیل چکا تھا اور اس درخت کے چاروں طرف جس کے نیچے وہ سویا تھا اس نے لومڑی کے پنجوں کے پر پیچ نشان ابھرے ھوئے دیکھے۔ ان نشانوں کے درمیان اس کی گھسٹتی ھوئی دم کا لمبا نشان تیرتا چلا گیا تھا۔

اچھا، اسی وجہ سے نیند میں گؤیؤ ھو رھی تھی! نشان سے صاف ظاھر تھا کہ لوہڑی اس کے چاروں طرف منڈلائی تھی، بیٹھی تھی اور پھر منڈلائی تھی۔ ایک پریشان کن خیال الکسئی کے دماغ میں کوند گیا۔ شکاریوں کا کہنا ہے کہ یہ عیار جانور انسان کے قریب آتی ھوئی موت کو بھانپ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ کیا یہی پیش آگاھی اس ذلیل درندے کو اس کے پاس کھینچ لاتی ہے؟ یہی پیش آگاھی اس ذلیل درندے کو اس کے پاس کھینچ لاتی ہے؟ رہے گا!،، اس نے اپنا دل خوش کرنے کو کہا اور ھاتھوں اور گھٹنوں پر جھکتے ھوئے اس ھولناک جگہ سے نکانے کے لئے زیادہ سے زیادہ پھرتی کے جھکتے ھوئے اس ھولناک جگہ سے نکانے کے لئے زیادہ سے زیادہ پھرتی کے ساتھہ رینگنے لگا اور رینگتا رھا۔

اس دن اس کی قسمت ستارہ ایک بار پھر چمکا۔ سدابہار خوشبودار صنوبری جھاڑی میں، ھونٹوں سے سرمئی گوندنیاں چنتے ھوئے اسے جھڑ جھڑ کر گرے ھوئے پتوں کا ایک ڈھیر نظر آیا۔ اس نے ھاتھہ

سے اس ڈھیر کو چھوا۔ لیکن اس کی انگلیاں کسی ٹھوس چیز سے ٹکرائیں ۔ اس نے پتوں کو ھٹانا شروع کیا اور یکایک کوئی چیز اس کی انگلیوں میں چبھہ گئی۔ وہ فوراً تار گیا کہ یہ ساھی ہے۔ یه ایک بڑا سا بوڑھا ساھی تھا جو اس جھاڑی میں محض جاڑے کی نیند کا لطف اٹھانے کے لئے آگیا تھا اور خود کو گرم کرنے کے لئے موسم خزاں کے ٹیکے هوئے پتوں کے ڈهیر میں چھپ گیا تھا۔ الکسئی کو ایک دیوانگی بھری خوشی نے آلیا۔ اپنے پورے سفر میں وہ کوئی جانور یا چڑیا مارنے کا خواب دیکھتا آیا تھا۔ کتنی بار اس نے اپنا پستول نکالا تها اور سروکا، سوئیکا یا خرگوش پر نشانه باندها تها اور ہر بار اس نے کتنی مشکل سے گولی چلانے کی خواہش کو دبایا تھا۔ کیونکہ اس کے پاس صرف تین گولیاں بچ رھی تھیں۔ دو دشمن کے لئے اور ضرورت پڑی تو ایک اپنے لئے۔ اس نے بڑی مشکل سے پستول کو الگ کیا۔ وہ کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اور یہاں واقعی اسے گوشت کا ایک ٹکڑا ھاتھہ آگیا۔ ایک لمحه بھی اس نے نه سوچا که عام عقیدے کے مطابق ساھی ایک ناپاک جانور هے ـ جانور ، سمٹا سمٹایا، سویا رہا ـ وہ کچھہ عجیب سا بڑ<u>ے سے</u> لوبھئے کی طرح نظر آ رھا تھا جس پر کانٹے اگے ھوٹے ھوں۔ الکسئی نے خنجر سے اس جانور کو ہلاک کیا، اس کی کھال ادھیڑی، بے ڈھنگے پن سے اس کی نسوں کو کاٹا اور اندر سے پیلی کھال اتاری، دھڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کئے، اور ندیدوں کی طرح دانتوں سے بھورے رنگ کے، گرم اور نسیلے گوشت کو نوچنے لگا جو ہڈی پر بری طرح چپکا ہوا تھا۔ وہ جانور کی بوٹی بوٹی چٹ کر گیا۔ الکسئی نے تمام چھوٹی چھوٹی ھڈیاں چبائیں اور ان کو نگل گیا اور تب جاکر اسے کتے کے گوشت جیسے گھناونے مزے کا احساس ہوا۔ لیکن پورے جسم میں تیرتی ہوئی آسودگی، گرمی اور غنودگی کے احساس کے سامنے اس بو کی کیا حقیقت تھی؟

اس نے پھر ھر ھر ھڈی کو دیکھا بھالا، چوسا اور برف میں لیٹ کر گرمی اور آرام دہ سکون کا لطف اٹھانے لگا۔ وہ پڑ کر سو گیا ھوتا مگر اسے قریب کی جھاڑی سے ایک لومڑی کی غراھٹ سنائی دی۔ الکسٹی کے کان کھڑے ھو گئے اور یکایک اسے پورب سے آتی

ھوئی مستقل گھن گرج کے اوپر تیرتی ھوئی تڑ تڑ کی گرجدار آواز سنائی دی۔ اس نے پہچان لیا که یه مشین گنوں کی آواز ہے۔ اس نے ساری تھکن کو جھٹک ڈالا اور لومڑی اور آرام کی ضرورت کو بالکل بھلا دیا اور پھر جنگل کی گھنی پہنائیوں میں رینگنے لگا۔

1.1

وہ جس دلدل سے رینگتا ہوا گزرا تھا اس کے آگے ایک میدان تھا جس میں کائی سے سیاہ کھمبوں کا ایک احاطه تھا۔ اس میں دوھرے تار درخت کے ریشوں اور گھاس کے ریشوں سے کھونٹوں میں بندھے ہوئے تھے۔ ھوئے تھے۔

کھمبوں کی قطاروں کے درمیان جہاں تہاں برف کے اندر سے ایک سنسان اور ویران سڑک کا نشان جھانک رھا تھا۔ قریب ھی کہیں ضرور انسانی آبادی ھوگی! الکسئی کا دل بلیوں اچھل پڑا۔ یہ قرین قیاس نہ تھا کہ جرمن اس دور افتادہ مقام تک پہنچ گئے ھوئگے۔ اور اگر وہ پہنچ بھی گئے ھوں تو کیا ھوا، قریب ھی کہیں اس کے اپنے لوگ بھی ھونگے اور یقینی وہ ایک زخمی انسان کو پناہ دینگے اور اس کی ھر طرح مدد کرینگے۔

اپنی صحرا نوردی کی منزل قریب محسوس کرتے ہوئے الکسئی نے آرام کئی بغیر تیز تیز آگے کی طرف رینگنا شروع کیا۔ وہ رینگتا رہا، رینگتے رینگتے ہانپنے لگتا، منه کے بل برف پر گر جاتا اور مارے تھکن کے بے هوش ہو جاتا۔ وہ ٹیلے پر پہنچنے کے لئے تیز تیز رینگنے لگا جہاں سے اسے یقین تھا کہ وہ اس گاؤں کو دیکھہ سکیگا جو اس کی جنت، اسکی پناہ گاہ بننے والا تھا۔ اس نے اپنی ایک ایک رگ کی طاقت کو کام میں لاتے ہوئے آبادی تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن اس احاطے اور سڑک کے نشان کے سوا جو اب زیادہ سے زیادہ صاف طور پر برف سے ابھرتی جا رہی تھی اسے کوئی ایسی چیز نظر نه آئی جس سے معلوم ہوتا کہ قرب و جوار میں انسانی آبادی ہے۔

آخرکار ھانپتے اور لرزتے ھوئے وہ ٹیلے پر پہنچا۔ اس نے آنکھیں اٹھائیں – اور فوراً جھکا لیں۔ اس کی نگاھوں کے سامنے کتنا بھیانک منظر تھا!

اس میں کوئی شبہه نه تها که کچهه دنوں پہلے تک یه ایک چھوٹا سا جنگلی گاؤں رھا ھوگا۔ اس کا ابھرے ھوئے نقوش نمایاں تھے اور آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا کہ یہ چمنیوں کی دو ناهموار قطاریں ھیں جو جلے ھوئے برف پوش مکانوں کے اوپر سر بلند ھیں۔ ا<u>سے</u> صرف چند باغ کے احاطے اور جنگلے، ریبینا کے درخت نظر آرھے تھے جو کبھی کھڑ کیوں کے پاس جھومتے ھونگے۔ اب یہ سب کچھہ برف سے جھانک رہے تھے – بےجان اور جل کر کوئلہ۔ یہ ایک ویران اور برف سے ڈھکا ھوا میدان تھا جس میں چمنیاں گردن اٹھائے جھانک رھی تھیں جیسے جنگل کے کٹے ھوئے درختوں کے ٹھنٹھہ نظر آتے ھیں اور ان کے درمیان ایک کنویں کی گردن اٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس فضا میں یه کنواں کچهه عجیب ہے جوڑ سا معلوم هوتا تھا جس میں لوھے سے منڈھی ہوئی لکڑی کی بالٹی زنگ آلود زنجیر میں لٹکی هوئی هوا میں آهسته آهسته جهول رهی تهی ـ گاؤں کے اندر داخل هونے کے راستے پر سبز احاطے کے پاس ایک خوبصورت محراب تھی جس کے نیچے ایک پھاٹک اپنی زنگ آلود چولوں پر آھستہ آھستہ حیختا ھوا ھل رها تها ـ

ایک آدم یا آدمزاد نہیں، ایک آواز نہیں، دھوئیں کا ایک تار نہیں... ویرانه ہے ویرانه لگتا ہے جیسے بہاں کبھی کسی انسان کی جھلک نه دکھائی دی ھوگی۔ ایک خرگوش ، الکسئی سے ڈر کر تڑپتا پھدکتا بھاگا اپنی پچھلی ٹانگوں کو بڑے مضحکه خیز انداز میں پھینکتے ھوئے سیدھا گاؤں کی طرف چل دیا۔ وہ جا کر پھاٹک کے پاس رکا، اگلے پنجے اٹھائے اور کان کھڑے کر کے سننے لگا۔ لیکن جب اس نے دیکھا که یه بڑا سا عجیب و غریب جانور اس کے نقش قدم پر رینگتا چلا ھی آرھا ہے تو وہ پھر جلے ھوئے ویران باغوں کی طرف تڑپتا ھوا بھاگ گیا۔

الکسئی میکانکی طور پر آگے بڑھتا رھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھوں سے ڈھکے ھوئے گالوں پر آنسوؤں کے موٹے قطرے ڈھلکے اور گر کر برف میں جذب ھو گئے۔ وہ اس پھاٹک پر رک گیا جہاں چند لمحے پہلے خرگوش کھڑا تھا۔ پھاٹک پر ایک تختی کا بچا کھچا حصه لٹک رھا تھا جس پر یه حروف دکھائی دے رہے تھے "کنڈ...،، یہ جاننا مشکل نه تھا که اس سپز احاطے کے اندر کپھی کنڈرگارٹن

آباد تھا۔ وھاں نیچی بنچیں اب تک تھیں جو گاؤں کے بڑھئی نے بنائی تھیں اور اس نے بچوں سے اپنی محبت کی وجہ سے ان کو چھیل چھیل کر اور شیشے سے رگڑ رگڑ کرچکنا کر دیا تھا۔ الکسئی نے پھاٹک کھولا، رینگتا ھوا بنچ تک گیا۔ وہ اس پر بیٹھنا چاھتا تھا۔ لیکن اس کا جسم اس جھکاؤ کا اتنا عادی ھو گیا تھا کہ وہ سیدھا نہ ھو سکا۔ جب وہ آخر بنچ پر بیٹھنے میں کامیاب ھو گیا تو اس کی ریڑھہ کی ھڈی دکھنے لگی۔ آرام کرنے کی خاطر وہ برف پر لیٹ گیا اور ایک تھکے ھوئے جانور کی طرح خود کو سکیڑ کر پڑرھا۔

اس کا دل بوجهل اور غم گین تھا۔

بنچ کے پاس برف پگھل رھی تھی اور اس کے اندر سے کالی زمین جھانک رھی تھی، اس میں سے گرم گرم بھاپ سی نکل رھی تھی اور پیچوتاب کھاتی اور لرزتی ھوئی نظر آرھی تھی۔ الکسئی نے مٹھی بھر پگھلتی ھوئی مٹی اٹھائی۔ یہ اس کی انگلیوں کے درمیان سے رس رس کر ٹپکنے لگی اور اس سے سیلن اور گوبر، گوشالے اور گھر کی ہو آنے لگی۔

لوگ یہاں رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی، بہت دنوں قبل، سیاہ جنگل سے زمین کا یہ چپہ چھینا تھا، اس کو ھل سے جوتا تھا، اس پر لکڑی کاسراون پھیرا تھا، اس میں کھاد ڈالی تھی اور اسے زر خیز بنایا تھا۔ یہ ایک کٹھن زندگی تھی، جنگل اور جنگل کے درندوں سے مستقل کشمکش کی زندگی ۔ اگلی فصل کاٹنے تک مشکل سے دو وقت روٹی کھانے کی فکر میں ڈوبی ھوئی زندگی ۔ سوویت دور میں یہاں ایک پنچائتی فارم قائم ھوا اور لوگ ایک بہتر زندگی کا خواب دیکھنے لگے۔ کھیتی باڑی کی مشینیں آئیں اور ان کے ساتھہ اطمینان اور آسودگی ۔ گاؤں کے بڑھئیوں نے ایک کنڈرگارٹن بنایا اور شام کے وقت گلابی گالوں والے بچوں کو اسی باغ میں دوڑتے اور کھیلتے دیکھہ کر گاؤں کے لوگوں نے سوچا ھوگا کہ اب وقت آگیا ہے کہ گاؤں میں گاؤں کے لوگوں نے سوچا ھوگا کہ اب وقت آگیا ہے کہ گاؤں میں آلوم سے گرم بنایا جائے، ایک مطالعے کا کمرہ قائم کیاجائے جہاں وہ ایک کاب گھر بنایا جائے، ایک مطالعے کا کمرہ قائم کیاجائے جہاں وہ آلام سے گرم گرم بیٹھیں اور جب باھر برفانی طوفان بپھر رہا ھو تو وہ اپنی جاڑے کی شام اچھی طرح مزے میں کاٹیں ۔ انہوں نے اپنے ھاں تو وہ اپنی جاڑے کی شام اچھی طرح مزے میں کاٹیں ۔ انہوں نے اپنے ھاں بجلی لانے کا خواب بھی دیکھا ھوگا، یہاں جنگل کی ان اتھاہ گہرائیوں بجلی لانے کا خواب بھی دیکھا ھوگا، یہاں جنگل کی ان اتھاہ گہرائیوں بجلی لانے کا خواب بھی دیکھا ھوگا، یہاں جنگل کی ان اتھاہ گہرائیوں بجلی لانے کا خواب بھی دیکھا ھوگا، یہاں جنگل کی ان اتھاہ گہرائیوں

میں ۔ اب یہاں ایک ویران جنگل اور بیابان کے سوا کچھہ نہ تھا — جہاں ایک جاوداں، شور ناآشنا خاموشی چھائی ھوئی تھی...

الكسئى جتنا زياده سوچتا اتنا هي زياده تيز اس كا دماغ كام كرتا ـ کامیشین کا تصور اس کی آنکھوں میں ابھرا - اتھلے اسٹیپیمیدان میں دریاً ئے والگا کے کنارہے گرد و غبار میں اٹا ہوا وہ چھوٹا سا شہر۔ موسم گرما اور موسم خزاں میں اسٹیپیمیدان کی تیز ہوائیں شہر کو جھنجھوڑتی ھوئی بہتیں اور اپنے ساتھہ گردوغبار اور ریت کے بادل اڑاتی چلتیں، جو چہروں اور ھاتھوں میں چبھتے، بند کھڑ کیوں کی دراڑوں سے گھروں میں گھستے، آنکھیں اندھی ھو جاتیں اور ریت دانتوں میں بجتی ۔ اسٹیپی میدان کی اس ریت کو لوگ ''کامیشین کی بارش،، کہتے تھے اور کئی نسلوں سے کامیشین کے لوگ اس ریت کو رو کنے اور صاف شفاف تازہ ہوا میں جی بھر کے سانس لینے کے خواب دیکھتے آئے تھے۔ لیکن یه خواب صرف سوشلسٹ دیس میں پورا هوسکا۔ لوگوں نے آپس میں سر جوڑ کر صلاح مشورہ کیا اور ھوا اور ریت کے خلاف ایک سہم چلا دی۔ هر سنیچر کو پوری آبادی کدالوں، پھاوڑوں اور کلماڑیوں کے ساتھہ باھر نکل آتی اور کچھہ ھی دنوں میں شہر کے چوک میں جو پہلے خالی خالی نظر آتا تھا، ایک پارک لمهلما اٹھا اور توپل کے نوخیز پیڑ تنگ سڑ کوں کے کنارے قطار باندھه کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ بڑی احتیاط سے ان میں پانی ڈالتے اور ان كى كاك چھانك كرتے رهتے جيسے يه ان كى اپنى كھڑكيوں ميں كھلنےوالے پھولوں کے پودے ھوں۔ الکسٹی کو یاد آیا کہ جب پتلی پتلی چھوٹی شاخوں میں کونپلیں پھوٹیں اور انہوں نے ھرمے لباس زیب تن کر لئے تو تمام لو گوں نے، جوان اور بوڑھوں نے کتنی خوشیاں منائی تھیں... دفعتاً اس نے تصور کی آنکھوں سے اپنے پیدائشی شہر کامیشین کی سڑ کوں پر جرمنوں کو دیکھا۔ وہ ان درختوں کو کاف کاف کر گرا رہے تھے جن کو لوگوں نے اتنی احتیاط سے پال پوس کر جوان کیا تھا اور اب وہ ان کو جلانے کے لئے کاٹ رہے تھے۔ اس کا اپنا شہر دھوئیں کی چادر میں لپٹا ھوا تھا اور اس جگہ پر جہاں اس كا گهر تها، جهان وه پلا برها تها اور جهان اس كي مان رهتي تهي، اسی چمنی کی طرح، کالک سے تھی ھوئی ایک بھیانک چمنی سر اٹھائے نظر آ رهي تهي ـ

درد اور تکلیف سے اس کے دل کے پرزے اڑنے لگے۔
"ان کو اور زیادہ آگے بڑھنے کی ھرگز اجازت نہیں دینی چاھئے!
جب تک ھمارے جسم میں ایک سانس بھی باقی ہے، ھمیں ان سے
لڑنا چاھئے۔ اس روسی سپاھی کی طرح جو جنگلی میدان میں دشمنوں کی
لاشوں پر گر پڑا تھا ۔،،

سورج درختوں کے سرمئی سروں کو چھو رہا تھا۔ الکسئی اس راستے پر رینگنے لگا جو کبھی گاؤں کی سڑک رہا ھوگا۔ را کھه کے ڈھیروں میں سے لاشوں کی ہو آ رھی تھی۔ گاؤں جنگل سے بھی زیادہ ویران معلوم هورها تھا۔ دفعتاً ایک عجیب وغریب آواز سنائی دی اور وہ چونک گیا۔ سڑک کے آخری نکڑ پر راکھہ کے ڈھیر کے قریب اسے ایک کتا نظر آیا۔ وہ ایک جھبرا گھریلو کتا تھا اور اس کے لٹکے ہوئے کان بڑے بڑے تھے ۔ کوئی معمولی ''بوبک،، یا ''ژوچکا،، ۔ وہ آهسته آهسته غراتا هوا، اپنے پنجوں سے گوشت کے ایک ٹکڑے کو دبوچے ہوئے اس پر سنہ مار رہا تھا۔ الکسئی کو دیکھه کر یه کتا، جو تمام جانوروں میں سب سے زیادہ نیک اور انسان دوست سمجها جاتا هے، جو همیشه گهر گرهستی کرنے والی عورتوں کی گالیاں اور کوسنے سنتا رہتا ہے اور جو سڑک کے چھو کروں کے لئے مرغوب مشغلہ بن جاتا ہے، ھاں اسی کتے نے اچانک کھیسیں نکال کر غرانا شروع کر دیا ۔ اس کی آنکھیں اتنی شدت سے جلنے لگیں کہ الکسئی کو محسوس ہوا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے هيں ۔ اس نے "جوتے،، اتاردئے اور پستول کی طرف هاتهه بڑهایا۔ چند لمحے آدمی اور کتا (جو ایک وحشی درندہ بن چکا تھا) دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر اس جانور کو کچھه یاد آگیا، کیونکه اس نے سر جهکایا اور مجرمانه انداز سے دم هلاتے هوئے گوشت کی بوٹی اٹھائی اور دم دبا کر راکھہ کے ڈھیر کے پیچھے غائب هوگيا \_

بھاگو! یہاں سے جتنی جلدی ھو سکے، بھاگ جاؤ! الکسئی روشنی کی آخری کرنوں کا سہارا لیتے ھوئے، کوئی راستہ ڈھونڈ بے بنا، برف کو پار کرتے ھوئے، رینگتے ھوئے جنگل میں گھس گیا اور بغیر کسی خاص خیال اور ارادے کے اس سمت میں بڑھنے لگا جدھر

سے توپوں کی گھن گرج صاف آرھی تھی۔ یہ آواز مقناطیس کی طرح اس کو اپنی طرف کھینچ رھی تھی اور وہ اس آواز سے جتنا قریب ھوتا گیا اس کی کشش بڑھتی گئی۔

1 7

اور اس طرح الکسٹی آئندہ دو تین دن تک رینگتا رھا۔ وہ وقت کا اندازہ بالکل بھول چکا تھا۔ ھر چیز ایک بے اختیار جد و جہد کی زنجیر میں جکڑ کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی نیند اسے آ لیتی تھی یا شاید وہ بے ھوش ھو جاتا تھا۔ وہ رینگتے رینگتے سو جاتا لیکن پورب سے جو طاقت اسے کھینچ رھی تھی اتنی زور دار تھی کہ اس بے ھوشی اور خودفراموشی کے عالم میں بھی وہ آھستہ آھستہ رینگتا رھتا، یہاں تک که کسی درخت یا جھاڑی سے ٹکرا جاتا یا اس کے یہاں تک که کسی درخت یا جھاڑی سے ٹکرا جاتا یا اس کے هاتھہ پھسلتے اور وہ منہ کے بل پگھلتی ھوئی برف میں گر جاتا۔ اس کی ساری قوتارادی، اس کے تمام مبہم خیالات ایک ھی جگہ روشنی کی کرن کی طرح ٹھہرے ھوئے تھے: رینگتے رھو، آگے بڑھتے رھو، وشنی کی کرن کی طرح ٹھہرے ھوئے تھے: رینگتے رھو، آگے بڑھتے رھو، ھو قیمت پر آگے بڑھتے رھو،

اپنے راستے پر وہ اس اسید میں ھر جھاڑی کو دیکھتا چلتا کہ شاید پھر کوئی ساھی مل جائے۔ برف اور کائی کے نیچے جو گوندنیاں ملتیں وھی اس کی غذا تھیں۔ ایک بار اس کے راستے میں ایک بہت بڑا دمکوڑا ملا جوجنگل میں پیال کے ڈھیر کی طرح معلوم ھوتا تھا جس کو بارش نے دھو اور سنوار دیا ھو۔ چیونٹیاں اب تک سو رھی تھیں اور لگتا تھا کہ ان کی دنیا پر موت کی خاموشی طاری ہے۔ الکسئی نے ھاتھہ اس ڈھیر کے اندر گھسا دیا اور جب نکالا تو اس پر چیونٹیاں چمٹی ھوئی تھیں۔ وہ ان کیڑوں کو بڑے شوق سے کھانے لگا اور اس کو اپنے خشک اور پھٹے ھوئے منہ میں چیونٹیوں کے اندر سے نکلنے والے رقیق مادے کا تیز اور میٹھا میٹھا سا مزا محسوس ھوا۔ اس نے اس ڈھیر کے اندر دو بارہ ھاتھہ ڈالا اور بار یار ڈالا یہاں تک کہ اس حملے نے پوری آبادی میں ایک ھنگامہ اور کھلبلی مچا دی۔

ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انھوں نے الکسٹی کے ھاتھہ، ھونٹ اور زبان کو کاٹنا شروع کیا۔ وہ اس کی وردی کے اندر گھس گئے اور اس کے جسم کو کاٹنے لگے، لیکن اس جلن کا احساس اسے خوشگوار لگا اور رقیق مادے کی چبھن نے ما اللحم کاکام کیا۔ اسے پیاس محسوس ھوئی۔ اس کو گھاس کے چپوں کے درمیان بھورے رنگ کے پانی کا ایک جوھڑ نظر آیا۔ وہ پانی پینے کے لئے لیٹ گیا مگر فورا ھی دور ھٹ گیا۔ سیاہ پانی میں سے، آسمان کے نیلے عکس میں، اسے ایک بھیانک چھرہ اپنی طرف جھانکتا ھوا نظر آیا۔ یہ ھڈیوں کے ڈھانچے کا چھرہ تھا جس کو سیاہ کھال نے چھپا رکھا تھا اور جو میلے اور کانٹوں جیسے گھنگھریالے بالوں سے ڈھکا ھوا تھا۔ آنکھوں کے گھرے گڈھوں میں سے بڑی بڑی، گول گول، ھوا تھا۔ آنکھوں کے گھرے گڈھوں میں سے بڑی بڑی، گول گول، وحشت سے چمکتی ھوٹی آنکھیں جھانک رھی تھیں اور الجھے ھوٹے چکٹ بال، جٹوں کی طرح، اس کی پیشانی پر جھول رہے تھے۔

''کیا یه میں هوں؟،، الکسئی نے اپنے آپ سے پوچھا اور خود کو دوبارہ دیکھنے کے ڈر سے اس نے پانی نه پیا بلکه منه میں پانی کے بجائے برف رکھه لی اور پھر اسی زبردست مقناطیس کے زبراثر پورب

کی طرف رینگنے لگا۔

اس رات کو اس نے اپنے پڑاؤ کے لئے بم کا بنایا ہوا ایک بڑا گڑھا چنا۔ بم نے ریت اڑا کر اس کے دھانے کے کنارے کنارے کنارے منڈیر سی بنا دی تھی۔ اس گڈھے کا پیٹ اسے پر سکون اور آرام دہ معلوم ہوا۔ اس میں ہوا کا گزر نه تھا۔ ہوا تو ریت میں محض سرسراھٹ پیدا کر رهی تھی جو دھانے سے ناچتی ہوئی گر رهی تھی۔ یہاں سے ستارے ذرا زیادہ هی بڑے لگ رھے تھے اور معلوم ہوتا تھا که وہ سر کے اوپر قریب هی فضا میں معلق هیں۔ چیڑ کی ایک گھنی شاخ ستاروں کے نیچے ادھر ادھر ہل رهی تھی۔ وہ ایک ہاتھه کی طرح نظر آ رهی تھی جو کپڑے کا ایک ٹکڑا پکڑے ہوئے ہو اور فنظر آ رهی تھی جو کپڑے کا ایک ٹکڑا پکڑے ہوئے ہو اور چمکتی ہوئی روشنیوں کا منه صاف کر رهی ہو اور ان کو چمکا چھا گئی۔ جنگل پر تازہ دھند چھا گئی۔ جو کا رخ بدل گیا ۔ اب یہ ہوا اتر سے بہہ رهی تھی۔ یہ چھا گئی۔ ہوا کا رخ بدل گیا ۔ اب یہ ہوا اتر سے بہہ رهی تھی۔ یہ دھند کو برف کے سانچے میں ڈھالنے لگی۔ جب آخر ، شاخوں سے روشنی چھننے لگی تو دھند اتری اور رفتہ رفتہ مٹنے لگی اور چاروں طرف زمین

پھسنوان برف سے ڈھکی نظر آئی۔ اب اوپر کی شاخ کپڑےکا ایک ٹکڑا اٹھائے ھوئے ھاتھہ کی طرح نہیں نظر آرھی تھی۔ اب تو یہ شاخ بلور کا شاندار فانوس دکھائی دے رھی تھی جس کے چھوٹے چھوٹے قمقمے ھوا میں معلق ھولے ھولے ھل رھے تھے۔

"بس قصه ختم هوا! اب سب ٹھیک ھے!،،

وہ سمخ سمٹا کر گڈھے میں بیٹھہ گیا۔ اسے ایک خوفناک سکون واطمینان کا احساس ہوا جس نے اس مقناطیسی عمل کو توڑ دیا اور اس کی قوت ارادی کو مفلوج کر دیا۔ یہ احساس اس کے انگ انگ میں تیرتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے بے خیالی کے ساتھہ کچلے ہوئے خط اپنی جیب سے نکالے لیکن ان کو پڑھنے کی سکت کب تھی اس میں۔ اس نے کاغذ کے اندر سے اس لڑکی کی تصویر نکالی جو چھینٹ کا فراک پہنے ہوئے چراگاہ کی گھاس پر بیٹھی تھی۔ اس نے ایک غم ناک مسکراھٹ کے ساتھہ پوچھا:

"کیا یه واقعی الوداع هے؟،، — اور یکایک وه لرز گیا اور پھر تصویر کو اپنے هاتهه میں لئے وه بے حس وحرکت بیٹهه گیا۔ اس کو محسوس هوا جیسے اس نے ٹھنڈی اور پالے بھری هوا میں جنگل کے اوپر ایک مانوس آواز تیرتی هوئی سنی هو۔

اس نے فورا اپنی کا هلی کا لباده اتار پهینکا۔ آواز میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ یہ اتنی مدھم تھی کہ جنگلی جانور کے تیز کان بھی برف سے ڈھکے ھوٹے درختوں کی مستقل سرسراھٹ اور اس بھنبھناھٹ میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس آواز میں دوڑتی ہوئی سیٹی کی ایک لہر سے الکسٹی نے یہ بھانپنے میں ذرا غلطی نہ کی کہ یه "ایل - ۱،۱، کی آواز هے - وہ یمی هوائی جماز اڑایا کرتا تھا -انجن کی گھنگھنا ھٹ قریب آتی اور تیز ھوتی گئی، ھوا کو کاٹتے ہوئے ہوائی جہاز کی آواز کبھی سیٹی کی طرح معلوم ہوتی اور کبھی رخ بدلتے وقت کراہ کی طرح سنائی دیتی۔ آخر الکسئی نے دور آسمان کی بلندیوں میں آهسته آهسته تیرتی هوئی ایک صلیب دیکھی، جو کبھی سرمئی دھند جیسے بادلوں میں غائب ھوجاتی اور کبھی نکل آتی۔ اب اس کے پروں پر اسے سرخ ستارے صاف نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک اس کے سر پر ہوائی جہاز نے غوطه لگایا اور سورج کی کرنوں میں چمک اٹھا، چکر کاٹا اور دور نکل گیا۔ جلد ھی انجن کی گھنگھناھٹ ھوا میں ہلتی ہوئی برف پوش شاخوں کی سرسراھٹ میں کھو گئی۔ لیکن اس کے بہت دیر بعد تک لکسئی سمجھتا رہا کہ وہ اب تک وہ لطیف اور سیٹی بجاتی ہوئی آواز سن رہا ہے۔

اس نے تصور ھی تصور میں خود کو ھوائیجہاز کے کا کپٹ میں دیکھا۔ ایک ھی آن میں میں خود اپنے جنگل کے ھوائی اڈے پر پہنچ سکتا ھوں، اتنی دیر میں تو آدمی ایک سگریٹ بھی نہیں پی سکتا۔ کون ھو سکتا ہے اس ھوائی جہاز میں؟ شاید اندرئی دیگتیارینکو ھو اور صبح ھی صبح پٹرولنگ کر رھا ھو۔ وہ ایسی اڑانوں کے وقت دشمنوں سے مڈ بھیڑ کی امید میں اپنا ھوائی جہاز بہت اوپر اڑاتا تھا... دیگتیارینکو ... ھوائی جہاز ... ساتھی...

الکسئی کے اندر طاقت کا ایک تازہ طوفان اٹھا اور اس نے گڈھے کی برفیلی دیوار کو دیکھا۔ ''سیں اس طرح تو کبھی بھی نہیں نکل سکونگا،، اس نے اپنے آپ سے کہا ''لیکن میں یہاں پڑا پڑا موت کا انتظار نہیں کر سکتا!،، اس نے نیام سے خنجر نکالا اور بے جان اور کمزور ضربوں سے برف کو کھودنے اور جمی ھوئی ریت کو ناخنوں سے مٹانے لگا تا کہ برفیلی دیوار میں پیر جمانے کی جگمیں بن جائیں۔ وہ ریت ھٹاتا رھا یہاں تک کہ اس کے ناخن ٹوٹ گئے اور انگلیوں

سے خون ٹپکنے لگا۔ لیکن وہ انتھک قوت سے اپنا خنجر چلاتا رھا۔
پھر وہ ان چھوٹے چھوٹے گڈھوں میں ھاتھہ اور گھٹنے جماتے ھوئے آخر
آھستہ آھستہ اوپر چڑھہ آیا۔ اگر وہ اس کی منڈیر پر چڑھہ کر
لڑھک جائے تو اس کی جان بچ جائیگی۔ لیکن اس کے پیر پھسلے
اور وہ نیچے آرھا اور اس کا چھرہ برف پر رگڑ کھاتا چلاگیا اور اس
سے اسے بڑی تکلیف محسوس ھوئی۔ اس کو بہت زیادہ چوٹ آئی۔ مگر
اب تک اس کے کانوں میں ھوائی جھاز کی گھنگھناھٹ تیر رھی تھی۔
وہ پھر اس دیوار پر چڑھا اور پھر پھسل کر نیچے چلاگیا۔ پھر اس
نے اپنے بنائے ھوئے طاقوں کو غور سے دیکھا اور ان کو گھرا کرنا
شروع کیا۔ اور اوپر والے طاقوں کے کناروں کو اور تیز کیا۔ اور جب
یہ کام پورا کر چکا تو اس نے دوبارہ چڑھائی شروع کی۔ ابکے وہ
اپنی جواب دیتی ھوئی طاقت کو بڑی احتیاط سے استعمال کر
رھا تھا۔

اس نے بے حد مشکل سے خود کو ریت کی منڈیر پر پھینک دیا اور لڑھکتا ہوا زمین پر جا رہا۔ پھر وہ اس سمت میں رینگنے لگا جدھر ہوائی جہاز گیا تھا اور جدھر سے سورج برف پر چھائی ہوئی دھند کو مٹا کر جنگل کے پیچھے سے جھانک رہا تھا اور برف کی پرت کو بلور کی چادر کی طرح جگمگا رہا تھا۔

18

لیکن رینگنے میں اسے انتہائی کرب محسوس ہوا۔ اس کے بازو کانپتے اور اس کے جسم کا بوجھہ برداشت کرنے سے انکار کر دیتے۔ کئی بار اس کا جہرہ پگھلتی ہوئی برف سے جا ٹکرایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین کی قوت کشش میں بےپناہ اضافہ ہو گیا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ناہمکن ہے۔ الکسئی کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ لیٹ جائے اور کم از کم آدھے گھنٹے کو آرام کرلے لیکن آگے بڑھتے لیٹ جائے اور کم از کم آدھے گھنٹے کو آرام کرلے لیکن آگے بڑھتے رہنے کا عزم آج جنون کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس لئے وہ رینگتا رہا۔ وہ گرتا، اٹھتا اور پھر رینگتا۔ اس کو اب نہ تو رہا، رینگتا رہا۔ وہ گرتا، اٹھتا اور پھر رینگتا۔ اس کو اب نہ تو بھوک کا احساس تھا اور نہ درد کا۔ اسے کچھہ سجھائی نہ دیتا۔

اس کو توپوں کی گھن گرج اور مشین گنوں کی تؤتڑ کے سوا کچھه سنائی نه دیتا ـ

جب اس کے بازوؤں نے سہارا دینے سے انکار کردیا تو اس نے کہنیوں پر رینگنے کی کوشش کی، لیکن یہ بہت مشکل معلوم ھوا۔
اس لئے وہ لیٹ گیا اور اپنی کہنیوں کو کانٹے کے طور پر استعمال کرتے ھوئے وہ لڑھکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کام تو اس سے ھوسکتا ھے۔ باربار لڑھکنا رینگنے سے زیادہ آسان تھا اور اس میں اتنی تھکن نہیں ھوتی تھی۔ لیکن اس سے اس کا سر چکراتا تھا اور وہ باربار بے ھوش ھو جاتا۔ اس کو بہت زیادہ رکنا پڑتا اور بیٹھہ کر زمین، جنگل اور آسمان کے ناچ کے رکنے کا انتظار کرنا پڑتا۔

جنگل کا گھناپن غائب ھونے لگا اور جگہ جگہ پر کھلے ھوئے حصے نظر آنے لگے جہاں سے درخت کاٹ دئے گئے تھے۔ برف پر جاڑے کی سڑکوں کے نشان ابھر آتے۔ الکسئی اب اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رھا تھا کہ وہ اپنے لوگوں تک پہنچ سکیگا یا نہیں۔ اس نے پکا ارادہ کرلیا تھا کہ جب تک اس میں سکت باقی ہے وہ اسی طرح لڑھکتا رہےگا۔ جب وہ اس خوفناک تھکن سے بے ھوش ھو جاتا جس کی تکلیف سے اس کا ایک ایک کمزور پٹھا دکھہ رھا تھا تو اس کے بازو اور اس کا پورا جسم خود بخود لڑھکنے کا یہ پیچیدہ کام پورا کرتے رھتے اور وہ برف میں لڑھکتا رھتا۔ توپوں کی گھن گرح کی طرف، پورب کی طرف۔

الکسٹی کو یاد نہ تھا کہ اس نے وہ رات کس طرح گزاری تھی یا اگلی صبح اس نے کتنی منزلیں سر کی تھیں۔ ھر چیز نیم خودفراموشی کے اندھیرے میں کھو کر رہ گئی تھی۔ اس کو صرف ان رکاوٹوں کا ایک دھندلا سا خیال تھا جو اس کے راستے میں آئی تھیں ۔ گرے ھوئے چیڑ کے پیڑ کا سنہرا تنا جس سے کہربائی رنگ کا گوند ٹپک رھا تھا، لکڑی کے کندوں کا ایک ڈھیر، برادے اور چھپٹیوں کے ڈھیر جو ھر طرف پڑے ھوئے تھے، ایک درخت کا ٹھنٹھہ جس کی کٹی ھوئی سطح پر ھر سال پیدا ھوجانے والے دائرے نظر آ رہے تھے۔

ایک غیر معمولی آواز نے اسے اپنی خود فراموشی کی حالت سے

چونکا کر نکال لیا۔ اس کو هوش آگیا۔ وہ بیٹھه گیا اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ جنگل کے ایک کھلے هوئے حصے میں تھا، جہاں درخت کاٹ کر گرا دئے گئے تھے، جہاں دهوپ سے جل تھل هو رها تھا اور هر طرف گرے هوئے درخت اور لکڑی کے کندے بکھرے پڑے تھے۔ دور ایک طرف جلانے والی لکڑیوں کے صاف ستھرے ڈھیر لگے تھے۔ دو پہر کا سورج آکاش میں بلند تھا اور گوند اور گرم گرم صنوبری ٹہنیوں کی ہو اور برف کی نمی هوا میں بسی موئی تھی۔ اور اس زمین سے بہت اوپر ، جس پر سے اب تک برف پگھلی موئی تھی۔ اور اس زمین سے بہت اوپر ، جس پر سے اب تک برف پگھلی نہیں تھی، بلندیوں میں ایک چکاوک گارها تھا اور اس کی پوری روح نغمے میں کھنچ آئی تھی۔

ایک ناقابل بیان خطرے کے احساس سے الکسئی نے جنگل کے اس کھلے قطعے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ یہ قطعہ تازہ تازہ صاف ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ اس کو یوں ھی نہیں چھوڑا گیا ہے۔ درخت حال ھی میں گرائے گئے تھے کیونکہ درختوں کی شاخیں اب تک تازہ اور ہری تھیں، ان کے زخموں سے اب بھی شہد جیسا گوند ٹپک رہا تھا۔ اور ہر طرف بکھری ہوئی چھپٹیوں اور کچی چھال سے تازہ تازہ سی خوشبو اٹھہ رھی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس حصے میں زندہ انسان موجود تھے۔ ممکن ہے کہ جرمن یہاں اپنے مورچوں اور خندقوں کے لئے لکڑی کے کندے جمع کر رہے ھوں؟ مورچوں اور خندقوں کے لئے لکڑی کے کندے جمع کر رہے ھوں؟ مورچوں اور خندقوں کے لئے لکڑی کے کندے جمع کر رہے ھوں؟ مورچوں اس میں میں خیر ہے کہ وہ جلد از جلد یہاں سے رفوچکر ہو جائے۔ اس لئے کہ لکڑھارے کسی آن بھی وہاں آسکتے تھے۔ لیکن اس نے اپنے جسم کو بے جان اور بوجھل اور سخت درد سے جکڑا ہوا محسوس کیا۔ اس میں ہلنے کی سکت بھی باقی نہ رہی۔

کیا میں اسی طرح آگے رینگتا رھوں؟ جنگل میں زندگی گزارنے کے دوران میں اس کے اندر جو ایک خاص حس جاگ گئی تھی اس نے اسے چوکس کر دیا۔ وہ دیکھہ نہ سکتا تھا مگر محسوس کر رھا تھا کہ قریب ھی کوئی ہے اور برابر اس کی نگرانی کر رھا ہے۔ وہ کون ھوگا؟ جنگل پر خاموشی چھائی ھوئی تھی، اس کھلے ھوئے قطعے کے اوپر آسمان میں ایک چکاوک گا رھا تھا، کھٹ بڑھئی کی کھٹ کھٹ کی کھوکھلی آواز گونج رھی تھی، سینیتسا چڑیاں گرے ھوئے درختوں کی جھکی جھکی شاخوں میں پھد کتی ھوئی غصے میں ھوئے درختوں کی جھکی جھکی شاخوں میں پھد کتی ھوئی غصے میں

چہک چہک کر ایک دوسرے سے کچھہ کہہ رھی تھیں۔ لیکن سب کچھہ ہونے کے باوجود الکسئی کے جسم کے ایک ایک تار کو احساس تھا کہ کوئی اس کی کڑی نگرانی کر رھا ہے۔

ایک شاخ چٹخی۔ اس نے مڑکر دیکھا۔ چیڑ کے نو خیز درختوں کے سرمئی جھنڈ میں، جن کے گھنگھریالے سر ھوا میں جھوم رہےتھے، اسے چند شاخیں ایسی نظر آئیں جن کے جھومنے کا انداز کچھہ اور تھا۔ وہ دوسری شاخوں کے ساتھہ نہیں ھل رھی تھیں۔ اور وھاں سے اسے جوش و خروش سے بھری ھوئی دبی سرگوشی کی آواز سنائی دی : انسانوں کی سرگوشی۔ جس طرح کتے کو دیکھہ کر اس کے دی: انسانوں کی سرگوشی۔ جس طرح کتے کو دیکھہ کر اس کے رونگٹے کھڑے ھو گئے تھے اسی طرح پھر ایک بار اس کے رونگٹے کھڑے ھو گئے۔

اس نے جلدی سے اپنی وردی کے گریبان والی جیب سے پستول نکال لیا۔ پستول پر زنگ لگ چکا تھا اور اس کا گھوڑا چڑھانے کے لئے اسے دونوں ھاتھوں سے کام لینا پڑا۔ ایسا معلوم ھوا جیسے پستول کے گھوڑے کی آواز سن کر چیڑوں کے پیچھے کوئی چونک گیا ھو۔ کئی درختوں کے سر زور سے جھوم گئے جیسے کوئی ان سے ٹکرا گیا ھو۔ لیکن پھر جلد ھی سکون چھا گیا۔

''یه هے کیا، آدمی یا جانور؟،، الکسئی نے اپنے آپ سے پوجھا اور اس کو محسوس ہوا کہ اس نے درختوں کے جھنڈ میں بھی کسی کو یه پوچھتے ہوئے سنا ''کیا یه آدمی هے؟،، کیا یه اس کا محض وهم تھا یا واقعی اس نے اس جھنڈ کے پیچھے کسی کی روسی بولتی ہوئی آواز سنی تھی؟ ھاں، واقعی روسی! اور چونکه یه روسی تھی اس لئے دفعتا وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور ایک لمحه یه سوچے بغیر که یه دوست هے یا دشمن، اس کے منه سے بے اختیار خوشی کی بغیر که یه دوست هے یا دشمن، اس کے منه سے بے اختیار خوشی کی جیخ نکل گئی، وہ اچھلا اور اس جگه کی طرف لپکا جہاں سے آواز چیخ نکل گئی، وہ اچھلا اور اس جگه کی طرف لپکا جہاں سے آواز دیا ھو، اور اس کا پستول برف میں گر گیا...

100

الکسئی اٹھنے کی ایک ناکام کوشش کے بعد گرا اور بے هوش مو گیا۔ لیکن خطرے کا احساس اسے فوراً دوبارہ هوش میں لے آیا۔

اس میں کوئی شبہہ نہیں تھا کہ کچھہ لوگ چیڑ کے درختوں میں چھپے ھوئے اسے دیکھہ رہے تھے اور سرگوشی کر رہے تھے۔ وہ اپنے بازوؤں پر اٹھا۔ اس نے برف پر سے اپنا پستول اٹھایا، اس کو چھپا کر زمین سے قریب رکھا اور ادھر ادھر نگاھیں دوڑانے لگا۔ خطرے نے اس کی خود فراموشی بالکل ختم کر دی تھی۔ اس کا دماغ بالکل ٹھیک ٹھیک ناپ تول کر کام کررھا تھا۔ کون لوگ تھے یہ؟ شاید یہ لکڑھارے تھے جن کو جرمنوں نے یہاں آکر لکڑیاں کاٹنے پر مجبور کر دیا ھوگا؟ شاید وہ روسی ھوں جو اسی کی طرح یہاں گھر گئے ھونگے اور اب وہ جرمن مورچے سے گزر کر اپنے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کررہے ھوں؟ یا شاید آس پاس رھنے والے کسان ھوں؟ آخر اس نے کسی کو یہ کہتے ھوئے صاف سنا ''آدمی!، کسان ھوں؟ آخر اس نے کسی کو یہ کہتے ھوئے صاف سنا ''آدمی!، لیکن وہ مرنے مارنے اور آخری تین گولیوں کا اچھا استعمال کرنے لیکن وہ مرنے مارنے اور آخری تین گولیوں کا اچھا استعمال کرنے

ٹھیک اس وقت درختوں کے جھنڈ کے پیچھے سے ھانپتی ھوئی بچکانی آواز سنائی دی :

\* " Fershteh? Doitch?" أيا الحال المون هو تم ا

ان اجنبی الفاظ نے الکسٹی کو هوشیار کر دیا۔ لیکن بلاشبہہ پکارنے والا روسی تھا اور بچہ۔

''کیا کر رہے ہو تم یہاں؟،، ایک اور بچکانی آواز نے پوچھا۔ ''اور تم کون ہو؟،، الکسئی نے پوچھا اور رک گیا اور اپنی مدھم آواز کی کمزوری پر حیران رہ گیا۔

اس آواز نے درختوں میں ضرور هیجان پیدا کر دیا هوگا کیونکه وهاں جو لوگ بهی تھے، ان میں سر گوشی میں بات چیت کا لمبا سلسله شروع هو گیا، وہ بڑے هیجان اور جوش و خروش سے بول رہے تھے کیونکه شاخیں زوروں پر جھوم رهی تھیں۔

"بنو مت! تم همیں جل نہیں دے سکتے! میں کوسوں دور سے جرمن کو پہچان سکتا هوں! کیا تم Doitch هو؟ ،،

"اور تم كون هو ؟،،

<sup>\*</sup> جرمن؟ سمجھے؟

"تم جما رهے هو ... میں غلط کہوں تو میری آنکھیں پھوٹ جائیں – تم فاشست هو!،،

''میں روسی هون، روسی! هواباز۔ جرمنون نے مجھے مار گرایا۔''
الکسئی نے اب ساری احتیاط کو خیر باد کہا۔ اس کو یقین آگیا که
ان درختوں کے پیچھے اس کے اپنے لوگ تھے، سوویت لوگ! ان کو
اس پر یقین نہیں آ رها تھا۔ یه قدرتی بات تھی۔ جنگ احتیاط کا سبق
پڑھاتی ہے۔ اور جب سے وہ اس سفر پر روانه هوا تھا اس کے بعد
سے پہلی بار وہ اتنی بری طرح نڈھال هو گیا۔ اس نے محسوس کیا
که وہ اپنے هاتهه پیر بھی نہیں هلا سکتا، نه تو وہ هل سکتا هے
اور نه اپنی حفاظت کرسکتا ہے۔ اس کے رخساروں کے سیاہ گڈھوں
میں آنسو دوڑنے لگے۔

''ذرا دیکھنا وہ تو رو رہا ہے!،، درختوں کے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ ''اے سنتے ہو! رو کیوں رہے ہو؟،،

"میں روسی هون، تمهاری طرح روسی، هواباز...،،

''کس ہوائی اڈمے کے ہو ؟،،

"ليكن تم كون هو ؟،،

التم يه كيون جاننا چاهتے هو؟ جواب دو!،،

''مونچالوفسکی هوائی اڈے کا هوں۔ تم میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ باهر نکل آؤ! لعنت هو، آخر تم...،،

درختوں کے پیچھے اور بھی زیادہ زور شور اور جوش و خروش کے ساتھہ پھر صلاح ہوئی۔ الکسئی نے صاف صاف یہ جملے سنے:

"سنا تم نے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مونچالوفسکی هوائی الحمے سے آیا ہے... شاید وہ سچ هی کہ دھا ہے... اور وہ رو رها ہے...، پھر ایک پکار سنائی دی "اے، هوا باز! اپنا پستول پھینک دو! میں کہتا هوں گرا دو اسے هاتهه سے، ورنه هم باهر نهیں آئینگے! هم نودو گیارہ هو جائینگے!،

الكسئى نے اپنا پستول پھينک ديا۔ درختوں كي شاخيں الگ

<sup>\*</sup> نمين سمجهتا...

هوئیں اور دو لڑکے، چوکنا چوکس، دو گوریوں کی طرح، جو اڑنے کے لئے پر تول رهی هوں، بڑی هوشیاری سے، هاتهه میں هاتهه ڈالے، الکسئی کے پاس آئے۔ بڑے لڑکے کے هاتهه میں، جو دبلا پتلا اور نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوںوالا تھا، ایک کلماڑی تھی۔ چھوٹے لڑکے کے بال لال تھے اور چہرے پر چھائیاں پڑی هوئی تھیں، آنکھیں دبائے نه دبنےوالے تجسس سے چمک رهی تھیں۔ وہ پہلے لڑکے سے ایک قدم پیچھے چل رها تھا اور سر گوشی میں کہه رها تھا: ایک قدم پیچھے پیچھے چل رها تھا اور سر گوشی میں کہه رها تھا: "یه تو رو رها ہے۔ ذرا دیکھنا کتنا دبلا ہے یه۔ هڈی سے چمڑا لگا هوا ہے اس کا!،

بڑا لڑکا، جو اب تک کلماڑی پکڑے ھوئے تھا الکسئی کے پاس پہنچا، اس نے اپنے بھاری بھر کم فیلٹ بوٹ سے پستول کو ٹھو کر مارکر اور بھی دور کردیا – شاید یہ اس کے باپ کے بوٹ تھے – اور بولا:

"تم كهتے هو هواباز هو؟ كيا تمهارے پاس كاغذ هے؟ ذرا ديكھيں!،،

''کون ہے یہاں، ہمارے لوگ یا جرسن؟،، بےاختیار الکسئی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔

"سی کیا جانوں، میں تو یہاں جنگل میں رھتا ھوں! کوئی مجھے اطلاع نہیں پہنچاتا،، بڑے لڑکے نے مدبرانه شان سے جواب دیا۔ الکسٹی کے سامنے اور کوئی چارہ نه تھا۔ اس نے اپنی وردی کی جیب میں ھاتھہ ڈالا اور اپنا شناختی کارڈ نکالا۔ افسر کے لال کارڈ نے، جس کے اوپر ستارہ ابھرا ھوا تھا، لڑکوں پر جادو کا کام کیا۔ ایسا معلوم ھوا کہ ان کا بچپن، جو جرمنوں کے قبضے میں ان سے چھن گیا تھا، اپنے ایک پیارے ھواباز پر نظر پڑتے ھی دوبارہ انہیں واپس ملل گیا۔

"هان، هان، همارے لوگ یہان هیں۔ وه یہان تین دن سے هیں ۔،،

"تم اتنے دبلے کیوں ھو ؟،،

''...همارے لوگوں نے ان کے چھکے چھڑا دئے، ھاں! انہوں نے خوب اچھی طرح خبر لی ان کی! یہاں بڑے زوروں کی لڑائی ھوئی! اور ان کے بہت سے آدمی مارے گئے، اربے بہت سے!،،

''...اور کس طرح بھاگے ھیں وہ سر پر پاؤں رکھہ کر! ان کو دیکھہ کر ھنسی آتی تھی۔ ایک تو کٹھوت میں گھوڑا جوت کر چلتا بنا۔ اور دو زخمی تھے۔ دونوں نے ایک گھوڑے کی دم پکڑ لی، تیسرا اس کی پیٹھہ پر بیٹھا، جیسے کوئی نواب ھو! ذرا دیکھتے ان کو!.. انہوں نے تم کو کہاں مار گرایا؟،،

تھوڑی دیر تک زبان کی قینچی چلانے کے بعد لڑکوں کو کچھہ کرنے کی دھن ھوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پانچ کلومیٹر کی دوری پر رهتے هيں - الكسئى اتنا كمزور هو گيا تها كه وه آرام كى خاطر چت لیٹنے کی غرض سے کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ لڑکے برف پر چلنے والی گاڑی ''لکڑیوں کے جرمن کیمپ،، ( وہ اس کھلی ہوئی جگہ کو اسی نام سے یاد کرتے تھے) سے لکڑی لاد کر لےجانے کے لئے لائے تھے۔ یه گاڑی الکسئی کے لئے بہت چھوٹی تھی۔ اور دوسرے، وہ ان لڑکوں کے لئے بہت زیادہ بھاری ثابت ھوتا اور وہ اس کو جمی هوئی برف پر گهسیٹ کر نہیں لےجا سکتے تھے۔ بڑے لڑکے نے، جس کا نام سیریونکا تھا، اپنے بھائی فیدکا سے کہا تم سرپٹ دوڑتے ہوئے گاؤں جاؤ اور میں یہاں رہ کر جرمنوں سے الکسٹی کی حفاظت کرونگا۔ اس نے کہا تو سہی مگر وہ دل میں اس پر پورا اعتماد نہیں کر پا رہا تھا۔ "کون جانے"، اس نے اپنے آپ سے کہا ''یہ فاشست بڑے عیار ہیں ۔ یہ تو مڑے میں مردے کا سوانگ بهی رچالین اور سوویت کاغذات بهی از ا لائین...،، رفته رفته اس کے اندیشے سٹ گئے اور وہ بڑے دھڑلے سے کھل کر بات کرنے لگا ـ

الکسٹی چیڑ کی ٹمہنیوں پر لیٹا اونگھہ رھا تھا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ اور وہ کھویا کھویا لڑکے کی ٹرٹر سن رھا تھا۔ صرف چند بے ربط الفاظ آرام دہ سکون اور غنودگی کی دھند کو چیر کر اس کے دماغ تک پہنچ سکے جو اس کے پورے جسم پر فورا ھی چھا گئی تھی۔ اس کے بالکل پلے نہیں پڑ رھا تھا کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، پھر بھی اپنی مادری زبان کی آواز سے اسے انتہائی راحت حاصل ھو رھی تھی۔ ھاں صرف بعد میں اسے اس بپتا کا حال معلوم ھوا جو پلاونی گاؤں کے لوگوں پر پڑی تھی۔

اکتوبر ھی میں جرمن اس جنگل اور جھیل کے علاقوں میں آگئے تھے جبکہ برچ کے پیڑ اپنے پیلے پتوں سمیت دھک رہے تھے اور جب اوسینا کے درخت بےچین سرخ آگ میں جلتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ پلاونی کے بالکل آس پاس کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں سے کوئی تیس کلومیٹر پرمے پچھم میں، جرمنوں نے اپنے ٹینکوں کے ایک زبردست دستے کی سر کردگی میں ایک سوویت دستے کا قصه پاک کیا جس نے جلدی جلدی تیار کئے هوئے دفاعی مورچہ پر قدم جمائے تھے۔ جرمن پلاونی کے پاس سے کتراتے ہوئے گزرے جو سڑک سے دور ایک جھیل کے کنارے چھپا ھوا تھا۔ پھر جرمن پورب کی طرف آگے بڑھہ گئے۔ ان کو بڑے ریلوے جنکشن بولوگوئے پہنچنے اور اس پر قبضه کرنے کی جلدی تھی تاکه وہ مغربی اور شمال مغربی مورچوں کو کاف کے الگ کر دیں۔ یہاں، شہر سے دور مضافات میں، پورے موسم گرما اور موسم خزاں میں، کالینن علاقے کے لو گوں – شہر کے باسیوں، کسانوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں – غرض هر عمر اور هر پیشے کے لو گوں نے دن رات ایک کرکے موسلا دھار بارش میں، گرمی میں، دلدل کی سیلن، مچھروں اور خراب پانی کی مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے دفاعی مورچے بنائے۔ مورچہ بندی جنوب سے شمال کی طرف سینکڑوں کلومیٹر تک جنگلوں اور دلدلوں کے درمیان، جھیلوں کے ساتھہ ساتھہ چھوٹے چھوٹے نالوں اور چشموں کے کنارے کنارے دوڑتی چلی گئی تھی۔

مورچه بنانے والوں کو بہت دکھه جھیلنے پڑے لیکن ان کی محنت رائگاں نه گئی۔ جرمنوں نے اپنے جوش میں ان میں سے چند مورچوں کو ضرور توڑ دیا مگر آخری مورچے پر انہیں رکنا پڑا۔ لڑائی نے مورچہ بندی کی لڑائی کی شکل اختیار کرلی۔ جرمن بولوگوئے پہنچنے میں ناکام رھے۔ ان کو اپنے حملے کا بوجھه اور دکھن کی طرف کھسکانا پڑا اور اس علاقے میں پہنچ کر انہیں دفاعی لڑائی لڑنی یڑی۔

پلاونی کے کسانوں نے عام طور پر اپنی ریت اور مٹی بھری زمین پر اگنے والی معمولی فصل میں جنگل کی جھیلوں سے نکالی ھوئی مچھلیوں کا اضافه کیا کرتے اور وہ ابھی سے اس پر خوشی منانے لگے تھے کہ جنگ ان کا بال بیکا کئے بغیر ان کے پاس سے گزر گئی تھی۔

وہ جرمنوں کے حکم کی تعمیل میں اپنی پنچائتی فارم کے صدر کو گاؤں کا مکھیا کہنے لگے مگر حقیقت میں انہوں نے پنچائتی فارم كى حيثيت قائم ركهى ـ اور اس اميد مين رهے كه يه فاشست هميشه سوویت سرزمین کو پامال نمیں کرتے رهینگے، وہ اپنی اس دور افتادہ پناہگاہ میں آرام و سکون سے زندگی گزار سکینگے اور یہ طوفان ان کے سر پر سے گزر جائیگا۔ لیکن سرمئی وردیوں والے جرمنوں کے پیجھے پیچھے کالی وردیوں والے جرمن آئے جن کی ٹوپیوں پر کھوپڑی اور ھڈیوں کی صلیبیں بنی ہوئی تھیں۔ پلاونی کے باشندوں کو حکم ہوا کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر جرمنی میں مستقل کام کرنے کے لئے پندره والنثیر مهیا کریں ورنه انهیں عبرت ناک سزا دی جائیگی۔ والنثیروں کو گاؤں کے کنارے پنچائتی فارم اور مچھلیوں کے گودام والی عمارت میں جمع هونا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا که هر آدمی اپنے ساتهه کپڑوں کا ایک جوڑا، ایک چمچه، ایک چاقو، ایک کانٹا لائے اور دس دن کی خوراک ـ لیکن کوئی بھی وقت مقررہ پر نہیں پہنچا ـ یہ ماننا پڑیگا کہ کالی وردیوں والے جرمنوں نے تجربے سے سیکھہ لیا تھا اور ان کو زیادہ امید نہیں تھی که کوئی بھی آئیگا۔ گاؤں کو سبق دینے کے لئے انہوں نے پنچائتی فارم کے صدر، یعنی گاؤں کے مکھیا کو، کنڈر گارٹن کی بوڑھی میڑن ویرونیکا گریگوریونا کو، پنچائتی فارم کی دو ٹولیوں کے سرداروں کو اور دس اور کسانوں کو جن پر وہ هاتهه ڈال سکے پکڑ لیا اور ان کو گولیوں سے اڑا دیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان کی لاشیں دفن نہ کی جائیں اور کہا کہ اگر اگلے دن اسی مقررہ جگہ پر والنٹیر حاضر نه هوئے تو سارے گاؤں کا یہی حشر هوگا۔

پھر بھی کوئی نہ آیا۔ اگلی صبح جب فھر ویران اور کے جرمنوں نے گاؤں کی چھان بین کی تو ان کو ھر گھر ویران اور بھائیں بھائیں کرتا نظر آیا۔ کوئی بھی اپنی جگہ پر نہیں تھا، نہ ایک بوڑھا، نہ جوان لوگ اپنا گھر بار، اپنی زمین، اپنا سارا سامان جو انہوں نے برسوں میں جمع کیا تھا، تقریباً اپنے سارے مویشی، اپنا سب کچھہ چھوڑ کر راتوں رات، گہری دھند میں چھپتے چھپاتے، جو ان علاقوں میں چھائی رھتی ہے، غائب ھو گئے اور اس طرح غائب ھوئے کہ ھزار ڈھونڈے ان کا کوئی نشان اور کوئی سراغ غائب ھوئے کہ ھزار ڈھونڈے ان کا کوئی نشان اور کوئی سراغ

نه ملا۔ پورا گاؤں، ایک ایک آدمی، جنگل کے اندر اٹھارہ کلومیٹر دور گھنے حصے میں جابسا۔ رھنے کے لئے خندقیں بناکر مرد تو چھاپه ماروں سے جاملے اور عورتیں اپنے بچوں کے ساتھه یہاں رہ کر موسم بہار کا انتظار کرنے لگیں۔ کالی وردیوں والے جرمن فوجیوں نے سارا گاؤں جلا کر راکھه کر دیا، جیسا که انہوں نے اس علاقے کے اکثر گاوؤں کے ساتھه کیا تھا۔ اس کو وہ مردہ علاقه کہتے تھے۔

''...میرے ابا پنچائتی فارم کے صدر تھے، جرمن ان کو مکھیا کہتے تھے، سیریونکا نے کہا اور اس کے یہ الفاظ الکسٹی کے دماغ میں اتر گئے، جیسے وہ یہ آواز دیوار کی دوسری طرف سے سن رہا ہو۔ ''انہوں نے ابا کو مار ڈالا۔ میرے بڑے بھائی کو بھی مار ڈالا۔ وہ اپاہج تھے۔ ان کے صرف ایک ہاتھہ تھا۔ ان کا ہاتھہ کھلیان میں غله گاھتے ہوئے کچل کر رہ گیا تھا۔ اسے کاٹنا پڑا۔ انہوں نے سولہ آدمیوں کو مار ڈالا... میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جرمنوں نے ہم سب کو یہ تماشا دیکھنے پر مجبور کیا۔ میرے ابا نے غصے میں للکار کر کہا ''بدمعاشو، تم اس کا خمیازہ بھگتو گے! تم اپنے ان کرتوتوں پر خون کے آنسو روؤ گے!،

الکسئی نے بڑی بڑی غمزدہ اور تھکی ھوئی آنکھوں اور سنہرے بالوںوالے اس لڑکے کو دیکھتے ھوئے اپنے اندر ایک عجیب سی سنسنی محسوس کی۔ اسے محسوس ھوا کہ وہ گہری دھند میں تیر رھا ھے۔ ایک ناقابل شکست تھکن نے اس کے پورے جسم کو آدبوچا جو غیر انسانی بوجھہ اور تکلیف برداشت کرتا رھا تھا۔ وہ ایک انگلی بھی نہ ھلا سکتا تھا اور اسے اب یقین بھی نہ آسکتا تھا کہ صرف دو گھنٹے قبل وہ آگے بڑھہ رھا تھا۔

''تو تم جنگل میں رہتے ہو؟،، اس نے خود کو نیند کے چنگل سے بمشکل چھڑاتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ اسے سننا بھی مشکل تھا۔

''هاں، بےشک! هاں اب هم تين هيں۔ فيدكا، مال اور ميں۔ ميرى ايک بهن تهى۔ نيوشكا نام تها اس كا۔ وہ جاڑے ميں مر گئى۔ وہ سر سے پاؤں تک پھول گئى اور مر گئى۔ اور ميرا منا بھائى...

A .

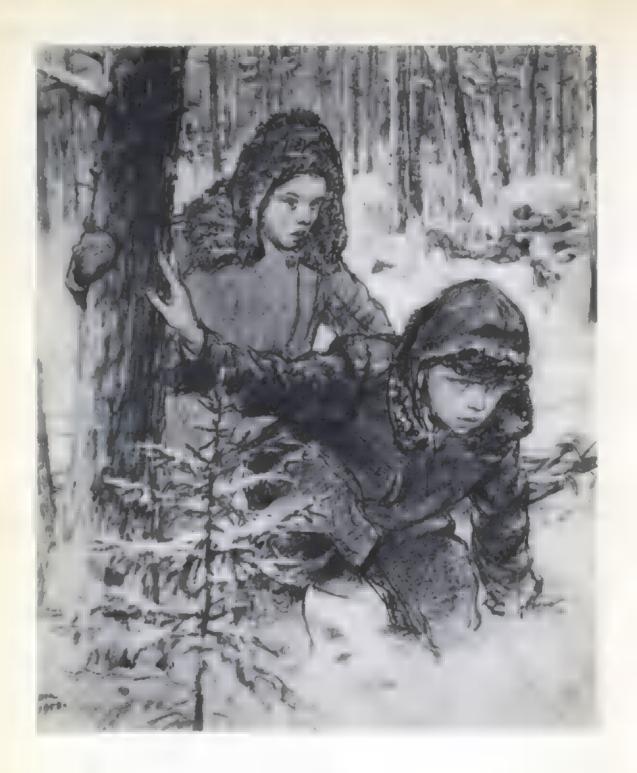

هال وہ بھی مرگیا۔ سو اب هم تین هیں... جرمن واپس تو نہیں آئینگے، هیں؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ میرے نانا اب صدر هیں۔ وہ کہتے هیں ''اب جرمن نہیں آئینگے۔ کہیں مردے بھی قبر سے واپس آتے هیں۔'، لیکن مال ڈرتی ہے۔ وہ بھا گ جانا چاهتی ہے۔ وہ کہتی ہے شاید وہ پھر واپس آجائیں... دیکھو وہ رہے، نانا اور فیدکا۔'،

اس کھلی جگہ کے کنارے پر کھڑا فیدکا، الکسئی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھہ گول شانوں والا لمبا بڈھا تھا۔ وہ گھر کا بنا ہوا، بھورے رنگ کا چیتھڑے چیتھڑے کوٹ پہنے ہوئے تھا جو کمر پر ایک رسی سے کسا ہوا تھا۔ اس کے سر پر جرمن افسروں والی اونجی ٹوپی تھی۔

اڑ کوں کے قول کے مطابق یہ تھے نانا میخائل۔ اس کا چہرہ سنٹ نکولاس کی طرح تھا جس سے مہر و محبت کا نور چھن رھا تھا۔ ایسا ھی نور گاؤں میں دیوتاؤں کی سادہ تصویروں سے جھلکتا ہے۔ بچے جیسی صاف شفاف، روشن روشن آنکھیں اور نرم نرم سی، پتلی پتلی آب رواں سی داڑھی، جو چاندی جیسی سفید تھی۔ اس نے الکسئی کو بھیڑ کی کھال کے ایک پرانے کوٹ میں لپیٹا، جو رنگ برنگے پیوندوں سے پٹا ھوا تھا اور جب اس نے اس کا ھلکا اور مضمحل جسم اٹھایا اور سے بھولپن بھرے تعجب کے ساتھہ بڑبڑایا:

''بیچارا، بیچارا لڑکا! ارے، تم تو گھل کر کانٹا ھو گئے ھو! خدا کی پناہ، تم تو ھڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے ھو اور بس! اوہ یہ لڑائی لوگوں پر کیا کیا ستم توڑ رھی ھے! کیسا عذاب ہے یہ!،،

اس نے بڑی احتیاط اور نرمی سے الکسئی کو برف والی گاڑی میں ڈالا جیسے وہ کوئی نوزائیدہ بالک ھو۔ اس کو ایک رسی سے باندھا، ایک لمحے کو سوچا، اپنا کوٹ اتارا، اس کو لپیٹا اور الکسئی کے سر کے نیچے رکھہ دیا۔ تب وہ گاڑی کے آگے گیا اور ٹاٹ سے بنا ھوا جوا اپنی گردن پر رکھا اور دونوں لڑکوں کو ایک ایک رسه پکڑاتے ھوئے بولا ''الله ھمارا نگہبان!،، ان تینوں نے پگھلتی سے چمٹ جاتی، چرمراتی اور ان کے پیروں تلے دھنس دھنس حیث جاتی، چرمراتی اور ان کے پیروں تلے دھنس دھنس جاتی۔

اگلے دو تین دن تک، الکسٹی کو محسوس هوا جیسے وہ ایک گہری اور گرم دهند میں لپٹا هواهو جس میں سے اسے اپنے ارد گرد هونے والی باتوں کی دهندلی دهندلی تصویر نظر آ رهی تهی ـ حقیقت هذیانی وهم و خیال میں مدغم هو رهی تهی اور کہیں بہت دیر بعد اسے اتنا هوش آیا که وہ حقیقی واقعات کو الگ الگ کرکے دیکھه سکے ـ

پناہ گزیں اس گھنے جنگل میں رہتے تھے۔ ان کی خندقیں جن پر چیڑ کی شاخوں کے چھپر پڑنے ہوئے تھے، اب تک برف سے ڈھکی ھوئی تھیں اور ان کا کھوج لگانا مشکل تھا۔ ان میں سے جو دھواں نکاتا تھا، سیدھے زمین سے نکاتا ھوا معلوم ھوتا تھا۔ جس دن الكسئى وهان پهنچا تها فضا مين سكون اور شادابي تهي دهوان كائى ميں ٹھمرتا اور درختوں ميں پيچ وخم كھاتا تو الكسئى كو لگتا کہ یہ جگہ جنگل کی بجہتی ہوئی آگ سے گھری ہوئی ہے۔ سبھی لوگ – زیادہ تر عورتیں اور بچے اور چند بوڑھے – جب انہوں نے سنا کہ میخائل ایک سوویت ہوا باز کو یہاں لانے والا ھے، جو یہاں نہ جانے کس طرح چلا آیا تھا، اور جو بقول فیدکا ''بس ھڈیوں کا ڈھانچہ،، معلوم ھوتا تھا، تو سب کے سب اس کا سواگت كرنے كو دوڑ پڑے - جب درختوں كے جهرمٹ سے "تروئيكا"، نظر آئی تو عورتیں اس کی طرف دوڑیں اور ان بچوں کو بھگاتے ہوئے ، جو آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، خود گاڑی کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر کھڑی ھو گئیں۔ پھر روتی اور بسورتی ھوئی اس کے ساتھہ ساتھہ اسی طرح خندقوں تک گئیں ۔ وہ سب چیتھڑوں میں تھیں اور سب کی سب یکساں بوڑھی معلوم ھوتی تھیں۔ دھویں اور چولھے کی کالک نے خندقوں میں ان کے چہروں کو سنولا دیا تھا اور جوان عورتوں کو محض ان کی جگمگاتی ہوئی آنکھوں اور دانتوں سے جو سیاہ چہروں میں خوب چمکتے تھے، پہچانا جا سکتا تھا۔

"عورتو! اوہ عورتو! آخر تم لوگوں نے یہاں میلہ کیوں لگا رکھا ہے؟ یہ کوئی تماشا تو ہے نہیں!،، نانا میخائل نے زور لگاکر جوئے کو کھینچتے ہوئے غصے میں کہا "خدا کے لئے راستے سے ھٹ جاؤ! خدا کی پناہ، تم بالکل بھیڑوں کا گله معلوم ھوتی ھو! دھت تیری!،،

عورتوں کے هجوم سے الکسئی نے یه آوازیں سنیں:

''هائے کتنا دبلا ہے دکھیا! بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ یہ تو ہلتا ڈولتا بھی نہیں۔ کیا زندہ ہے؟،،

''بر هوش هے۔ کیا هوا هے اسے؟ اوه کیسا گهل گیا هے، کیسا کانٹا هے بیجارا!،،

اور تب حیرت کے فقرے ختم ہو گئے۔ ان عورتوں پر ان انجانے اور خوفناک تجربوں کے خیال سے بہت اثر ہوا جن سے ہوا باز گزرا تھا۔ ادھر گاڑی خندقوں میں چھپے ہوئے گاؤں کے قریب آ رھی تھی اور ادھر ان میں آپس میں ایک بحث چھڑ گئی تھی کہ آخر الکسئی کس کی خندق میں جائے۔

''میری خندق سو کھی ہے۔ ریت ھر طرف ریت، اور وھاں ھوا بھی خوب آتی ہے… اور میرے پاس ایک چولھا بھی ہے،، بوٹے سے قد اور ھنستی چہکتی آنکھوں اور گول چھرے والی ایک عورت نے کہا، اور اس کے دیدوں کی سفیدی نوجوان حبشی کی آنکھوں کی طرح چمک رھی تھی۔

''چولھا! لیکن تم سب کتنے ھو وھاں؟ وھاں کی بو ھی تمہیں دوسری دنیا کی سیر کرانے کو کافی ہے! اس کو میری جگه رکھو میخائل ۔ میرے تین بیٹے سوویت فوج میں ھیں اور میرے پاس کچھه آٹا بچا ھوا ہے۔ میں اس کے لئے اچھی سی نان بناؤنگی!،،

''نہیں، نہیں! اس کو میرے ھاں رکھو۔ میرے پاس بہت جگہ جگہ ھے۔ ھم صرف دو آدمی ھیں اور ھمارے پاس بہت ساری جگه ھے۔ تم اپنی نان وھیں لا کردے دینا۔ وہ کہیں بھی کھائے اس سے اس کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسیوشا اور میں اس کی پوری دیکھہ بھال کرینگے، تم بےفکر رھو۔ میرے پاس کچھہ ٹھنڈی مچھلی اور سانپ کی چھتریاں ھیں... میں اس کے لئے مچھلی اور سانپ کی چھتریاں ھیں... میں اس کے لئے مچھلی اور سانپ کی چھتریوں کا شوربہ پکاؤنگی...،

''بھلا مچھلی سے اس کو کیا فائدہ هوگا جبکہ وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے؟ اس کو میرے یہاں لے آؤ، نانا جان، همارے پاس گائے ہے اور هم اس کو دودهه دینگے پینے کو!،،

لیکن میخائل گاڑی کو کھینچتے ہوئے اپنی خندق کے پاس گیا جو اس ''زمیں دوز ،، گاؤں کے بیچ میں تھی۔

...الکسئی کو یاد تھا کہ وہ زمین کے اندر ایک چھوٹی سی اندھیری خندق میں ایک تخت پر لیٹا ھوا تھا اور ایک مشعل دیوار پر گڑی ھوئی، دھواں دھواں سی روشنی دے رھی تھی اور اس کی چنگاریاں ھوا میں بھڑک رھی تھیں۔ اس روشنی میں اس نے ایک میز دیکھی جو جرمن مائن کے لکڑی کے تختوں سے بنائی گئی تھی۔ میز لکڑی کے ایک کھونٹے کے سہارے کھڑی تھی جو زمین میں ٹھکا ھوا تھا، آرے سے کٹے ھوئے کئی کندے میز کے چاروں طرف رکھے تھے جو تپائیوں کا کام دیتے تھے۔ ایک نازک سا پیکر، سر پر رکھے تھے جو تپائیوں کا کام دیتے تھے۔ ایک نازک سا پیکر، سر پر میاہ رومال باندھے اور بوڑھی عورت کا لباس پہنے میز پر جھکا نظر آھا۔ میہ تھی واروارا، نانا میخائل کی سب سے چھوٹی بہو۔ ساتھہ ھی اسے میخائل کا سر بھی، اپنی پتلی سفیدی مائل لٹوں کے ساتھہ نظر آتا۔

الکسئی پیال کے ایک دھاری دار گدے پر پڑا ھوا تھا۔ وہ اب تک بھیڑ کی کھال کے رنگا رنگ پیوندوں والے کوٹ سے ڈھکا ھوا تھا جس سے ایک خوشگوار، کھٹاس بھری، گھریلو بو نکل رھی تھی... اگرچہ اس کا بدن ٹوٹ اور دکھہ رھا تھا، جیسے اسے سنگسار کیا گیا ھو، اور پیر جل رھے تھے جیسے ان پر گرم اینٹیں رکھہ دی گئی ھوں، پھر بھی اس طرح پڑے رھنا اور یہ محسوس کرنا کہ وہ محفوظ ہے اس کے لئے بہت خوشگوار تھا۔ اس احساس میں بڑی راحت تھی کہ اسے اب اپنی جگہ سے ھلنے کی ضرورت نہیں، یا سوچنے یا ھر وقت چوکس اور چوکنا رھنے کی ضرورت نہیں۔

کونے میں چولھے سے دھواں سرمئی لچھوں اور پرپیچ تہوں کے ساتھہ چھت تک اٹھتا چلا جاتا اور الکسئی کو لگتا کہ صرف یہ دھواں ھی نہیں بلکہ میز ، نانا میخائل کا چاندی جیسا چمکتا ھوا سر ، جو ھر وقت کسی نہ کسی ادھیڑبن میں مصروف رھتا تھا اور واروارا کا کومل جسم بھی ھوا میں تیر رہے ھیں، جھوم رہے ھیں اور پگھل رہے ھیں۔ اس نے آنکھیں بند کرلیں۔ جب ٹاٹ کے لگے ھوئے دروازے سے ٹھنڈی ھوا کا جھونکا آیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میز کے پاس ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے اپنا تھلا میز پر رکھه دیا تھا۔

اس کے هاتهه تهیلے پر دهرے هوئے تهے جیسے سوچ رهی هو که کیوں نه وه اسے واپس اٹها لے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور واروارا سے بولی :

بولی:

"لو یه کچهه سوجی هے جو لڑائی سے پہلے هی سے پڑی

هے - میں اسے اپنے کوستیونکا کے لئے بچا بچا کر رکھه رهی تهی لیکن اب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں - لو اس میں سے کچهه
پکا کر اپنے مہمان کو کھلاؤ - یه بچوں کے لئے ہے اور اسی کی
اس وقت اسے ضرورت ہے۔،،

وہ مڑی اور خندق میں ہر شخص کو اپنے غم سے متاثر چھوڑ گئی۔ کوئی اور پالے میں جمائی ہوئی ٹھنڈی سچھلی بریم لے آیا، کوئی چولھے کے پتھر پر سنکی ہوئی نان لایا اور اس طرح پوری خندق تازہ روٹی کی ترش اور گرم خوشبو سے بس گئی۔

سیریونکا اور فیدکا آئے۔ سیریونکا نے کسان کی سی گمبھیرتا سے ٹوپی اتارتے ہوئے کہا ''آداب،، اور سیز پر شکر کے دو ٹکڑے رکھے جن پر بھوسا اور تمباکو کے ریزے لگے ہوئے تھے۔

''یه ماں نے بھیجی ہے۔ تمہارے لئے شکر بہت اچھی ہے۔
کھاؤ۔'، اور اس نے نانا میخائل کی طرف مڑتے بہت ھی کاروباری
انداز میں کہا ''ھم پھر جلے ھوئے گاؤں گئے تھے۔ ھمیں لوھے کا
ایک برتن، دو کدالیاں، جو قریب قریب بالکل اچھی حالت میں ھیں،
اور ایک کلہاڑی ملی ۔ یه چیزیں کام آ سکتی ھیں۔'،

اسی اثنا مین فیدکا اپنے بھائی کے پیچھے کھڑا للچائی ہوئی نظروں سے شکر کے ٹکڑوں کو دیکھتا رہا اور کافی زور زور سے تھوک گھونٹتا رہا۔

بعد میں، جب الکسٹی نے ان سب باتوں پر غور کیا تو اسے ان تحفوں کی قدر و قیمت کا پورا اندازہ هوا جو گاؤں میں اسے دئے گئے تھے ۔ اس گاؤں میں جس کی ایک تہائی آبادی، جاڑے میں فاقے سے تڑپ تڑپ کر مر گئی تھی، جہاں ایک خاندان بھی ایسا نہ تھا جسے اپنے دو ایک جگر پاروں کو رونا نہ پڑا ھو۔

''اوہ، عورتو، عورتو، تم ہے بہا دولت هو! سنا تم نے، الکسئی، میں کیا کہد رها هوں؟ میں کہتا هوں روسی عورت ایک ہے بہا دولت هے ۔ بس ذرا سا اس کے دل کو چھونے کی ضرورت هے اور وہ

اپنی آخری دولت بھی تم پر نچھاور کردیگی، ضرورت پڑے تو اپنا سر بھی تمہاری نذر کر دیگی۔ کیا خوب هوتی هیں هماری عورتیں۔ كيا ميں غلط كمه رها هوں؟،، نانا ميخائل الكسٹى كے لئے تحفے قبول کرتے جاتے اور اس طرح کی باتیں کہتے جاتے اور پھر اپنے کام میں جٹ جاتے جس سے ان کا ھاتھہ ھمیشہ بھرا رھتا تھا۔ لگام، گھوڑے کے جوئے یا پھٹے پرانے فیلٹ بوٹ کی مرمت کرتے رہتے۔ "اور کام میں بھی هماری عورتیں هم سے پیچھے نہیں هیں۔ سچی بات تو یه هے که وہ هم سے دو قدم آگے هی هیں! بس مجھے جو چیز پسند نہیں وہ ان کی زبان ہے! یہ میری جان لے کر رہینگی، میں کہتا ھوں یہ عورتیں میری جان لے کر رھینگی! جب میری انیسیا چل بسی تو میں نے دل میں سوچا 'الله تیرا شکر ہے، اب مجھے ذرا سکون نصیب ہوگا!، لیکن دیکھو خدا نے مجھے اس کی سزا دی۔ همارے سارے مرد جو فوج میں نہ جا سکے، جرمنوں سے لڑنے کے لئے چھاپہ ماروں میں شامل ہو گئے اور میں اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لئے عورتوں کا سردار بنا دیا گیا - جیسے ایک جنگلی بکرا بھیڑوں کے كلَّے ميں آن پھنسا ھو ... يه كام بڑا كٹھن ھے، كہتا ھوں ميں!،، الكسئى كو جنگل كي اس انساني آبادي ميں بہت سي ايسي باتیں نظر آئیں جن پر اسے بڑی حیرانی ہوئی۔ جرمنوں نے پلاونی کے رہنے والوں سے ان کے گھر ، ان کا ساز و سامان، ان کی کھیتی بالری کا سامان، مؤیشی، گھر کے برتن اور کپڑے، ھر چیز چھین لی تھی، جو کئی پشتوں کی محنت سے انہیں حاصل ہوئی تھی اور اب لوگ اس جنگل میں انتہائی دکھہ کے دن کاٹ رھے تھے۔ ہمیشہ انہیں یه خطره ستاتا رهتا که جرمن ان کی سمک نه پالیں۔ وہ بھوکے رہتے اور ٹھنڈ میں ٹھٹھرتے۔ لیکن پنچائتی فارم تباہ نه ھوا۔ اس کے برعکس جنگ کی بلائے نا گہانی نے ان کو اور بھی مضبوطی سے متحد كر ديا تها ـ وه ايك ساتهه مل كر خندقين كهودتے اور ان زمين دوز گھروں میں مل جل کو رہتے۔ وہ یہ کام بے ترتیبی سے نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اپنی اپنی ٹولیوں کے اعتبار سے رہتے تھے، جو انہوں نے فارم میں بنائی تھیں ۔ جب نانا میخائل کے داماد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو انہوں نے پنچائتی فارم کے صدر کے فرائص سنبھال لئے اور جنگل میں وہ پنچائتی فارم کے تمام رسم و وراج پر ایک مقدس

فریضے کی طرح عمل کرتے رہے۔ اور اب، ان کی رہنمائی میں، جنگل کی اس گھنی پہنائی میں، خندقوں کا یہ گاؤں، بریگیڈوں اور ٹیموں کی شکل میں موسم بہار کا سواگت کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔

سب فاقه کر رہے تھے، پھر بھی کسان عورتیں اپنا سارا غله کر مشترکه خندق میں جمع ھو گئیں۔ یه وہ غله تھا جو انہوں نے اپنے گاؤں سے بھاگتے بھاگتے بچا لیا تھا ۔ اب اس کا ایک ایک دانه یہاں جمع کر دیا گیا تھا۔ ان بچھڑوں کا سب سے زیادہ خیال کیا جاتا جن کو جرمن بدمعاشوں کی دست برد سے بچ جانے والی گایوں نے جنم دیا تھا۔ یه لوگ فاقه کرتے لیکن پنچائتی ملکیت کو، مویشیوں کو ذبح نه کرتے ۔ سر ھتیلی پر رکھه کر گاؤں کے چھوکرے جلے ھوئے گاؤں میں جاتے اور راکھه کے ڈھیروں کو الٹ پلٹ کر، ھل کے پھل خل کو نمیل نکالتے جو تپ کر نیلے پڑ گئے تھے۔ یه ھل کے پھل وہ اپنے زمیں دوز گاؤں لاتے اور ان میں سے جو سب سے زیادہ قابل استعمال ھوتے ان کو لکڑی کے دستوں میں لگاتے ۔ عورتوں نے بوروں سے جوئے بنائے تاکه موسم بہار میں ان کی مدد سے گایوں کو ھلوں میں جوتا جا سکے ۔ عورتوں کی ٹولیوں نے جھیل میں مچھلیاں پکڑنے کے میں جوتا جا سکے ۔ عورتوں کی ٹولیوں نے جھیل میں مچھلیاں پکڑنے کے لئے جوراک مہیا کی تھی ۔

اگرچہ نانا میخائل ''اپنی عورتوں،، پر غراتے اور بڑبڑاتے رھتے تھے اور اس وقت اپنے کانوں پر ھاتھہ رکھہ لیتے تھے جب وہ اس کی خندق میں پنچائتی فارم سے کسی مسئلے کے متعلق لمبے لمبے اور گرم گرم جھگڑے چکانے لگتیں، جن کے اور چھور کا الکسئی کو کوئی پتہ نہ چلتا – جب اس کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑتا تو وہ اپنی تیز باریک آواز میں ان پر برس پڑتا، پھر بھی ساری باتیں سننے والے مممان کی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر وہ ''عورتوں کی امت،، کے گن گاتا اور زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتا۔

''لیکن دیکھنا بات کیا ہے، الکسئی ،، وہ کہنا ''عورت ھر چیز کو دونوں ھاتھوں سے دبوچ کر پکڑتی ہے۔ کیا میں صحیح نہیں کہہ رھا ھوں؟ وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس لئے کہ عورت کنجوس ھوتی ہے؟ ذرا بھی نہیں ا وہ ایسا اس لئے کرتی ہے کہ یہ چیز اسے عزیز ہے۔ وہی بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے۔ چاہے

تم جو بھی کہو وہی گھر کا کاروبار چلاتی ہے۔ اب سنو ذرا یہاں کیا هوا۔ تم خود هی دیکهه سکتے هو هم یهاں کس طرح کی زندگی گزار رہے ھیں۔ ھم ایک ایک ریزے کو گنتے ھیں۔ ھاں، ھم فاقہ کر رھے ھیں۔ لیکن یه قصه جنوری کا ھے۔ چھاپه ماروں کا ایک گروہ یکایک یہاں آگیا۔ نہیں وہ همارے آدمی نہیں تھے۔ هم نے سنا ہے ہمارے آدمی تو کہیں اولینن کے قریب لڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے لئے اجنبی تھے۔ یہ ریلوے کے چھاپہ مار تھے۔ یہ لوگ همارے پاس آئے اور بولے 'هم بھوکے مر رہے هیں -، اب بتاؤ تم کیا كہتے ہو؟ اگلے دن ان عورتوں نے ان لو گوں كے تھيلے خوراك سے بھر دئے، اور کب جب ان کے بچے بالے بھوک سے پھول پھول کر جان دے رہے تھے۔آئیں؟ میں ٹھیک ھی کہد رھا ھوں نا؟ ھاں میں ٹھیک ھی کہہ رہا ھوں۔ اگر میں کوئی بڑا کمانڈر ھوتا تو جرمنوں کو مار بھگانے کے بعد اپنی تمام بہترین فوجوں کو ایک عورت کے سامنے قطار اندر قطار کھڑا کراتا اور ان کو حکم دیتا که مارچ کرو اور اس روسی عورت کو سلامی دو۔ میں تو یمی کرتا!..،، بڈھے کی باتیں الکسٹی پر لوری کا اثر کرتیں اور وہ اکثر ایسے وقت جب اس کی زبان طوفان میل کی رفتار سے چلتی رہتی، نیند کی ایک دو جھپکیاں لے لیتا۔ لیکن کبھی کبھی اس کا جی چاھتا کہ اپنی جیب سے خط اور لڑکی کی تصویر نکالے اور اسے دکھائے لیکن اس میں تو جنبش کی بالکل سکت نه تھی۔ لیکن جب نانا میخائل اپنی عورتوں کے گن گاتے تو الکسٹی کو لگتا که وہ اپنی وردی کے کرتے میں سے خطوں کی گرمی محسوس کر رہا ہے۔

میز پر نانا میخائل کی بے زبان بہو بیٹھی، کسی نه کسی کام میں لگی رهتی۔ شروع میں تو الکسئی بوڑھی عورت سمجھه بیٹھا تھا، شاید نانا میخائل کی بیوی۔ بعد میں اس نے دیکھا که وہ بیس بائس برس سے زیادہ کی نہیں ھو سکتی۔ اس کی چال بڑی سبک تھی۔ وہ من موھنی اور سندر پھی۔ اور اس نے دیکھا که جب کبھی وہ اپنی خوف زدہ اور تردد بھری نگاھوں سے اس کو دیکھتی تھی تو همیشه لرزجاتی اور ٹھنڈی سانس لیتی، جیسے آنسو پینے کی کوشش کر رهی ھو ۔ کبھی کبھی رات کو، روشنی بجھه جاتی اور خندق کی دھوئیں بھری تاریکی میں جھینگر بولتا۔ (اسے نانا میخائل جلے ھوئے گؤل



سے کسی برتن کے ساتھہ ، دستانے میں چھپا لائے تھے تاکہ گھر کا مزا آجائے) – تو الکسئی کو محسوس ھوتا کہ دوسرے تختے سے کسی کے ھولے ھولے رونے کی آواز آ رھی ہے اور کوئی اپنی سسکیوں کو دبانے کے لئے تکیے کو منہ میں ٹھونس رھا ہے۔

17

نانا میخائل کے ساتھہ الکسٹی کے قیام کے تیسرے دن، صبح کے وقت بڈھے نے اس سے بڑی قطعیت کے ساتھہ کہا:

''الکسٹی تمہارے جسم پر تو جوئیں دوڑتی پھرتی ھیں، ھاں! جوئیں تو گوہر کے کیڑوں سے بھی بد تر ھیں۔ اور کھجانے میں تمہیں بڑی مشکل ھوتی ہے۔ بتاؤں کیا کرنا چاھئے۔ میں تمہیں نہلاؤںگا۔ کیا رائے ہے تمہاری؟ گرم گرم اشنان۔ بڑا مزا آئیگا! میں تمہارا بدن دھوؤںگا۔ بھاپ سے تمہاری ھڈیوں ذرا گرمی پہنچیگی۔ تم جتنی مصیبتیں جھیل چکے ھو اس کے بعد تمہیں اس سے آرام ھوگا۔ کیا کہتے ھو تم؟ ٹھیک ہے نا؟،،

اور اس نے نہلانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کونے چولھے میں آگ اتنی تیز کردی کہ چولھے کے پتھر زور زور سے چٹخنے لگے۔ خندق کے باھر ایک زوردار الاؤ جلایا گیا اور (جیسا کہ الکسٹی کو بتایا گیا) ایک بڑے سے پتھر کو گرم کیا گیا۔ واریا نے لکڑی کے ایک ٹب کو پانی سے بھر دیا۔ سنہری پیال زمین پر بچھائی گئی۔ اس کے بعد، نانا میخائل کمر تک ننگ دھڑنگ، صرف جانگھیا پہنے، جلدی جلدی لکڑی کی ایک چھوٹی سی بالٹی میں سوڈا پوٹاش گھولنے لگے اور چھال سے نہانے کا اسفنج بنایا۔ جب خندق اتنی گرم ھو گئی کہ چھپر سے ٹھنڈے پانی کے قطرے ٹپکنے کر باھر گیا اور جلد ھی لوھے کے ایک پترے لگے تو بوڑھا لپک کر باھر گیا اور جلد ھی لوھے کے ایک پترے پر دھکتا ھوا سرخ پتھر اٹھائے ھوئے واپس آ گیا۔ اس نے پتھر ٹب پر دھکتا ھوا سرخ پتھر اٹھائے ھوئے واپس آ گیا۔ اس نے پتھر ٹب میں گرا دیا۔ بھاپ کا ایک بادل اٹھا اور چھت تک تیرتا چلا گیا اور جھت سے ٹکرا کر پاش پاش ھو گیا اور پھر پر پیچ مرغولوں میں بدل گیا۔ دھند میں کچھہ بھی نظر نہ آ رھا تھا۔ لیکن الکسئی میں بدل گیا۔ دھند میں کچھہ بھی نظر نہ آ رھا تھا۔ لیکن الکسئی

نے محسوس کیا کہ بوڑھ کے تیز اور چست ھاتھہ اس کے کپڑے اتار رہے ھیں۔

واریا سسر کا هاتهه بٹا رهی تهی۔ اس نے مارے گرمی کے اپنا روئی دار کوٹ اور رومال اتار پھینکا۔ اس کی گھنی چوٹیاں جن کا تصور بھی پھٹے هوئے رومال کے نیچے نه هو سکتا تھا، اس کی پیٹهه پر لہراتی هوئی گر گئیں اور وہ آن کی آن میں بدل گئی۔ اب وہ بوڑھی راهبه نہیں تھی۔ وہ اب کوسل، بڑی بڑی آنکھوں والی، سبک خرام لڑکی بن گئی۔ یه تبدیلی اتنی اچانک هوئی تھی که الکسئی، جس نے اب تک اس کی طرف کوئی توجه نه دی تھی، اپنی عریانی پر کٹ کر رہ گیا۔

''پروا نه کرو ، الکسئی، میرے بچے ، ، نانا میخائل نے اس کو حوصله دلاتے هوئے کہا۔ ''کوئی چارہ نہیں۔ تمہارا یه کام تو همیں کرنا هی ہے۔ میں نے سنا ہے فنلینڈ میں مرد اور عورتیں ایک ساتھه نہاتے هیں۔ کیا یه سچ نہیں؟ شاید یاروں نے اڑائی هوگی۔ لیکن واریا، اس وقت یہاں هسپتال کی نرس کی طرح ہے۔ وہ ایک سپاهی کی تیمارداری کر رهی ہے۔ اس لئے اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ واریا ذرا سنبھالنا اسے اور میں اس کی قمیص اتارتا هوں۔ خدا کی پناہ، یه تو بالکل سڑی هوئی ہے۔ یه تو چیتھڑے چیتھڑے ہو رهی ہے!،

اسی آن الکسئی کو اس نوجوان عورت کی بڑی بڑی سیاه آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ اس تباھی اور حادثے کے بعد سے اس نے پہلی یار بھاپ کے تھرتھراتے ھوئے پردے میں سے خود اپنا جسم دیکھا۔ سنہری پیال پر ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ھوا تھا جس پر کھال منڈھی ھوئی تھی اور گھٹنے کی ھڈیاں بہت نمایاں اور ابھری ھوئی تھیں۔ پیٹ ایک خالی گڈھا نظر آ رھا تھا اور پسلیاں بہت ابھری ھوئی تھیں۔ بیٹ بیٹ فالی گڈھا نظر آ رھا تھا اور پسلیاں بہت ابھری ھوئی تھیں۔ بیٹ بیٹھے نے بالٹی میں پائی کو خوب ھلایا، اسفنج بھورے رنگ

بدھے نے بالنی میں پانی دو حوب ھلایا، اسفنج بھورے رنگ کے تیل جیسے پانی میں ڈبویا اور اس کو الکسئی کے جسم کے اوپر اٹھایا۔ گرم گرم بھاپ میں سے اسے پیال پر ایک مریل اور ھڈیالا سا ڈھانچہ نظر آیا اور اس کا بازو اسفنج لئے ھوئے ھوا میں اٹھا کا اٹھا رہ گیا۔

''خدا کی پناہ!، اس کے منہ سے نکلا ''قابل رحم ہے تمہاری حالت الکسئی! تمہاری حالت خراب ہے، میں کہتا ہوں۔ سمجھے؟ تم جرمنوں کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کیا تم موت سے...،

اور یکایک وہ واریا کی طرف غصے سے سڑ گیا جو الکسٹی کی پیٹھہ کو سہارا دے رہی تھی۔

"بے وقوف تو ننگے آدمی کو کیوں تک رھی ہے؟ تو ھونٹ کیوں چہا رھی ہے؟ تم عورتیں... سب ایک ھی جیسی ھو! اور تم الکسئی ،تم کسی چیز کے بارے میں نه سوچو، پریشان نه ھو! ھم موت کے دیو کو تمہارا بال بیکا نه کرنے دینگے ۔ یه هم هر گزنه هونے دینگے! هم تمہاری دیکھه بھال کرینگے، تمہاری صحت واپس لائینگے اور تمہیں بالکل ٹھیک ٹھاک کر دینگے۔ میرے کمے پریقین کرو!»

بڑی احتیاط اور مستعدی سے اس نے الکسئی کا بدن پانی سے دھونا شروع کیا جیسے وہ کوئی دودھہ پیتا بچہ ھو۔ اس کو ایک کروٹ سے دوسری کروٹ کیا، اس کے اوپر پانی ڈالا اور اتنے زوروں سے اسے ملنا شروع کیا کہ اس کی ابھری ابھری پسلیاں چٹخنے لگیں۔

واریا خاموشی سے اس کا ھاتھہ بٹاتی رھی۔

لیکن بڈھے نے اسکو بیکار ھی ڈانٹ بتائی تھی۔ وہ اس خوفناک اکڑے ھوئے جسم کو نہیں دیکھہ رھی تھی جو بالکل ہے بس اس کے بازوؤں میں پڑا تھا۔ اس نے اس سے اپنی نگاھیں ھٹانے کی پوری کوشش کی لیکن غیر ارادی طور پر اس کی نگاھیں، بھاپ کو چیرتی ھوئی الکسئی کے پیر یا بازو پر پڑتیں تو خوف کا شعله سا اس کی آنکھوں میں چمک اٹھتا۔ وہ سوچتی که یه ھواباز جو اس کے گھر نه جانے کس طرح آ گیا تھا، کوئی اجبی نہیں تھا۔ نہیں وہ تو اس کا اپنا میشا تھا۔ یه کوئی انجان مہمان نه تھا، وہ اس کا اپنا شوھر تھا جس کے ساتھه اس نے بس صرف ایک بہار کاٹی تھی ۔ چوڑے چکلے شانوں والا، جس کے چہرے پر بڑی بڑی، روشن وشن سی چھائیاں پڑی ھوئی تھیں۔ اس کی بھویں اتنی سنہری روشن روشن سی چھائیاں پڑی ھوئی تھیں۔ اس کی بھویں اتنی سنہری تھیں کہ ان کے ھونے نه ھونے کا فرق مٹ گیا تھا۔ اس کے ھاتھہ بہت روشن می بڑے بڑے اور مضبوط تھے۔ اور یہ وہ تھا جس کی فاشست راکھششوں بڑے بڑے ور مضبوط تھے۔ اور یہ وہ تھا جس کی فاشست راکھششوں

نے یہ درگت بنا دی تھی۔ یہ اس کے اپنے میشا ھی کا ہے جان جسم تھا جسے وہ اپنے بازوؤں میں تھامے ھوئے تھی۔ خوف نے اسے آدبوچا، اس کا سر گھومنے لگا اور وہ صرف ھونٹ چباکر ھی خود کو گرنے سے بازرکھه سکی۔

... کچهه دیر بعد، الکسئی، پتلے دهاری دار گدے پر نانا میخائل کی پیوند سے پٹی هوئی ایک صاف اور نرم قمیص پہنے، پڑا تھا۔ اس کو اپنے پورے جسم میں ایک تازگی اور قوت سی محسوس هو رهی تھی۔ جب چولھے کے اوپر چھت والے سوراخ سے بھاپ پگھل پگھل کر اڑگئی تو واریا نے اس کو گرم اور دهوئیں کی بو بھرا هوا گوندنیوں کا جوشاندہ دیا۔ وہ شکر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے منه میں ڈال کر چائے کی چسکیاں لیتا رها۔ یه وہ شکر تھی جو لڑکے لائے تھے۔ واریانے ان کو توڑکر اور برچ کی چھال پر رکھه کر اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ پھر وہ سو گیا۔ جب سے اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا، یه اس کی پہلی گہری نیند تھی جو خواب کی رسائی سے بھی باهر تھی۔

زور زور سے بات چیت کی آواز نے اسے جگا دیا۔ خندق میں قریب قریب اندھیرا ھو رھا تھا۔ مشعل برائے نام جل رھی تھی۔ دھوئیں سے بھری ھوئی اس تاریکی میں اس نے نانا میخائل کی تھرتھراتی ھوئی پاٹ دار آواز سنی۔

''بالکل عورت هو ، نری عورت ـ تمهارا دماغ کها ه ع ؟ گیاره دن تک باجرے کا ایک دانه اڑ کر اس آدمی کے منه میں نهیں گیا اور تم نے کیا کیا، گئیں اور اتنا سخت پکا لائیں! .. ان سخت اندوں سے اس کی جان کے لائے پڑ جائیں گے! ،، پھر اس کی آواز میں التجا بھی شامل هو گئی ـ ''اس کو اندوں کی ضرورت نهیں ـ جانتی هو اس کے لئے کیا چیز اچھی هو گی واسیلیسا ؟ مرغی کا اچھا سا شوربه! هاں یه چیز! اس سے اس میں ایک نئی جان پڑ جائیگی ـ اب البته تم همیں اپنی 'پارتی زائکا، \* لاکر دے دو تو ...،

لیکن ایک بوڑھی عورت کی سراسیمہ سی، جهرجهراتی هوئی آواز نر اس کی بات کاٹ دی۔

<sup>\*</sup> چها پهمار ـ

''نہیں میں نہیں دونگی! نہیں دونگی! مجھھ سے کہنا بیکار ہے، بڈھے خناس اس کے بارے میں اور نه کہنا! اپنی 'پارتیزانکا، دے دوں؟.. مرغی کا شوربه!.. دیکھتے نہیں لوگ کتنا لاکر دے چکے ھیں۔ اتبا تو پوری ایک شادی کے لئے کافی ہے! آگے تم اور کیا مانگنے کی سوچ رہے ھو؟،،

"واسیلیسا! تمهیں یوں عورت کی طرح ٹرانے پر شرم آنی چاھئے!،،
مرد کی جھنجھناتی ہوئی آواز پھر ابھری "خود تمہارے دو بیٹے
مورچے پر ھیں اور پھر بھی تم ایسی حماقت کی باتیں کرتی ہو!
اس آدمی نے خود کو ھماری خاطر اپاھج بنا لیا ھے، اس نے خون
بہایا ھے.،،

''سیں اس کا خون نہیں چاھتی! میرے بیٹے میرے لئے اپنا خون بہا رہے ھیں! مجھہ سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہہ جو دیا، میں نہیں دونگی!،،

ایک بڑھیا کا ھیولا دروازے کی طرف چلا اور جب دروازہ کھلا تو بہار کی روشنی کی ایک کرن خندق میں تیر گئی۔ یه روشنی اتنی تیز تھی که الکسٹی کی آنکھوں میں چکا چوند سی مچ گئی، اس کے منه سے کراہ نکل گئی اور اس نے آنکھیں کس کر بند کر لیں۔ بڈھا لیک کر اس کے پاس پہنچا۔

''تم سو نہیں رہے تھے الکسٹی؟ کیا تم نے یہ باتیں سنیں؟ سنیں؟ لیکن الکسٹی اس کی باتوں کا برا نہ مانو، اس کی باتوں پر اسے برا بھلا مت کہو ۔ الفاظ کیا ھیں، چھلکے ھیں چھلکے ۔ الفاظ کے اندر کا مغز اچھا ھے ۔ کیا تم سمجھتے ھو کہ اس کو مرغی کا اتنا موہ ھے؟ الیوشا! نہیں بالکل ایسا نہیں ۔ جرمنوں نے اس کے پورے خاندان کا صفایا کر دیا ۔ اور وہ ایک بڑا خاندان تھا ۔ سب ملکر دس آدمی تھی ۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا کرنل ھے ۔ جرمنوں کو اس کا پتہ چل گیا ۔ واسیلیسا کے سوا، کرنل کا پورا خاندان ایک ساتھہ ختم کر دیا گیا ۔ انہوں نے ان کا گھر جلا دیا ۔ تم سمجھہ سکتے ھو، اس عمر میں ایک عورت کے لئے سب کچھہ کھو بیٹھنے سکتے ھو، اس عمر میں ایک عورت کے لئے سب کچھہ کھو بیٹھنے کا مطلب کیا ھوتا ھے! اس کے پاس صرف ایک مرغی رہ گئی ھے ۔ میں تمہیں بتاؤں الیوشا، بڑی کائیاں ھے یہ مرغی ۔ پہلے ھی ھفتے، جرمنوں نے ساری مرغیوں اور بطخوں کا صفایا کر دیا ۔ ان

جرمنوں کو مرغیاں بہت پسند ھیں، بس ان کے منہ سے صرف اتنا سنائی دیتا ''مرغی، ماں، مرغی!، لیکن یہ مرغی ان کے نرغے سے نکل بھاگی! یہ معمولی مرغی نہیں ھے، ھاں میں کہتا ھوں! یہ مرغی تو سرکس میں کرتب دکھا سکتی ھے۔ جب کوئی فاشست احاطے میں آتا تو یہ ڈرہے میں گھس جاتی اور یوں چپکی بیٹھہ جاتی جیسے اس کا وجود ھی نہ ھو لیکن جب کبھی ھمارا کوئی آدمی آتا وہ مگن رھتی۔ خدا ھی بہتر جانتا ھے وہ اس فرق کو کیسے بھانپ لیتی تھی۔ اور اس طرح یہی واحد مرغی ھے جو گاؤں بھر میں بچ رھی۔ اور اس کی اسی چالاکی کی وجہ سے ھم نے اس کا نام 'پارتیزانکا، رکھہ دیا ۔،،

الکسئی آنکھیں کھولے کھولے اونگھہ گیا۔ وہ جنگل میں اس کا عادی ھو چکا تھا۔ اس کی خاموشی نے نانا میخائل کو ضرور پریشان کر دیا ھوگا۔ اس نے خندق میں چکر لگاتے ھوئے اور میز پر کوئی کام کرتے ھوئے آخر دوبارہ یہی مسئلہ چھیڑ دیا۔

''الکسٹی اس عورت کو برا نه سمجھو! میرے دوست اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ ایک بڑے سے جنگل میں برچ کے ایک بوڑھے پیڑ کی طرح تھی جو ھر طرف سے ھوا سے محفوظ ھو۔ لیکن اب وہ جنگل کے کٹے ھوئے حصے میں ایک سڑے ھوئے ٹھنٹھه کی طرح ہے اور اکیلی یه مرغی ھی اس کے دل کا پھایا ھے۔ تم کچھه بولتے کیوں نہیں؟ کیا تم سو رہے ھو؟ اچھا، سوؤ سوؤ!،،

الکسئی جاگ بھی رہا تھا اور سو بھی رہا تھا۔ وہ بھیڑ کی کھال کے نیچے پڑا ہوا تھا اور اس کھال سے روٹی کی بو آ رہی تھی ۔ ایک ایسی بو جو کسانوں کے پرانے گھروں میں بسی ہوتی ہے۔ وہ جھینگر کی سکون بخش آواز سنتا رہا۔ اسے اپنی انگلی ہلانے میں بھی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو محسوس ہوا جیسے اس کا جسم بغیر ہڈیوں کا ہو جس میں گرم روئی بھر دی گئی تھی اور اس کے اندر خون دوڑ اور دھڑک رہا تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے اور سوجے ہوئے پیروں میں بھنبھوڑتے ہوئے شدید درد سے جلن ہو رہی تھی۔ سوجے ہوئے پیروں میں بھنبھوڑتے ہوئے شدید درد سے جلن ہو رہی تھی۔ اس نیم خود فراموشی کے عالم میں، الکسئی کو اپنے گرد و پیش اس نیم خود فراموشی کے عالم میں، الکسئی کو اپنے گرد و پیش کی زندگی کا کچھہ کچھہ احساس تھا۔ جیسے یہ کوئی حقیقی

زندگی نه هو، جیسے فلم کے پردے پر محض خیالی اور بے ربط مناظر جھلملا رہے هوں۔

بہار آگئی تھی۔ پناہ گزینوں کا یہ گاؤں بڑے کٹھن دن کاٹ رھا تھا۔ یہاں کے رھنے والوں نے زمین میں جو کھانے پینے کی چیزیں چھپا رکھی تھیں، ان کا بچا کھچا حصہ ختم کر رہے تھے۔ یہ وہ سامان تھا جس کو انہوں نے چپکے چپکے رات کے وقت نکالا تھا اور جلے ھوئے گاؤں سے جنگل میں لے آئے تھے۔ زمین پر برف پگھل رھی تھی۔ جو خندقیں جلدی جلدی بنائی گئی تھیں اب ''آنسو بہا رھی تھی، ۔ ان کی دیواروں اور چھتوں سے پانی ٹپک رھا تھا۔ وہ لو گ جو گاؤں کے پچھم کی اور، اولینن کے جنگل میں چھاپهماروں کے دستے جو گاؤں کے پچھم کی اور، اولینن کے جنگل میں چھاپهماروں کے دستے میں دشمن سے لڑ رہے تھے، اکادکا، رات کے وقت یہاں آتے تھے۔ لیکن اب مورچے کی لائن نے ان کا رسته کاٹ دیا تھا۔ ان کا کچھه ایک دیا ۔ اس چیز نے عورتوں کی مصیبتوں میں اور بھی اضافه کر دیا۔ اور اب بہار آگئی تھی، برف پگھل رھی تھی اور انہیں فصل بونے اور ترکاریوں کے باغ لگانے کی فکر کرنی تھی۔

عورتیں تردد میں توبی هوئی، جھنجھلائی جھنجھلائی ادهرادهر چلتی پھرتی نظر آتیں۔ نانا میخائل کی خندق میں بار بار زور شور سے جھگڑے شروع هو جاتے اور ایک دوسرے سے توتو میں میں هونے لگتی اور ان جھگڑوں کے دوران میں عورتیں اپنے سارے پرانے اور نئے، کچھه سچے، کچھه جھوٹے گلوں شکوؤں کی گردان شروع کر دیتیں۔ کبھی کبھی تو محض شور مچتا رهتا اور کان پڑی آواز سنائی نه دیتی۔ مگر اس کائیاں بڈھ کے منه سے کام کی بات پھوٹنے کی دیر هوتی اور هر طرف سناٹا چھا جاتا۔ وہ ان کے پنچائتی فارم کے بارے میں بعض کم کی صلاح دیتا ''کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا که هم میں سے کوئی همارے جلے هوئے گاؤں میں جائے اور دیکھے که زمین سو کھی همارے جلے هوئے گاؤں میں جائے اور دیکھے که زمین سو کھی ہوا میں رکھیں۔ زمین کے اندر کھلیان میں چھپا کر رکھنے کی بیج ہوا میں رکھیں۔ زمین کے اندر کھلیان میں چھپا کر رکھنے کی وجه سے بیج نم هو گئے هیں۔'، بس اتنا کہنا کافی هوتا۔ یه سنتے وجه سے بیج نم هو گئے هیں۔'، بس اتنا کہنا کافی هوتا۔ یه سنتے وجه سے بیج نم هو گئے هیں۔'، بس اتنا کہنا کافی هوتا۔ یه سنتے وجه سے بیج نم هو گئے هیں۔'، بس اتنا کہنا کافی هوتا۔ یه سنتے وجه سے بیج نم هو گئے هیں۔'، بس اتنا کہنا کافی هوتا۔ یه سنتے وہ سے بیج نم هو گئے هیں۔'، بس اتنا کہنا کافی هوتا۔ یه سنتے میں بیج نم هو جاتا۔

ایک دن نانا میخائل خندق میں داخل هوا تو وہ بیک وقت خوش بھی نظر آ رها تھا اور پریشان بھی ـ وہ اپنے ساتھہ هری گھاس

کا ایک تنکا لایا تھا۔ اس نے آھستہ سے اسے اپنی کھردری ھتیلی یو رکھا اور الکسئی کو دکھایا۔

''دیکھنا اسے'' اس نے کہا ''میں ابھی ابھی کھیت سے آ رہا ہوں۔
زمین پر سے برف پگھل رہی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ جاڑے
کی فصل اپنی بہار دکھا رہی ہے۔ بہت برف گرتی رہی تھی۔
اگر ہم بہار کی فصل نہیں بھی کاٹ سکیں تو کوئی بات نہیں' جاڑے
کی فصل سے ہمیں روٹی ملتی رہیگی۔ میں جاکر عورتوں کو بلاتا
ہوں۔ اس سے ان بیچاریوں کا دل نہال ہو جائیگا!''

خندق کے باہر عورتیں گالکاؤں \* کے جھنڈ کی طرح چھکنے لگیں۔ کھیت سے لائی ہوئی ہری گھاس نے امید کی تازہ کرن جگا دی۔ شام کے وقت نانا میخائل ہاتھہ ملتے ہوئے آئے اور بولے:

"كيون تمهارا كيا خيال هے، الكسئى، همارى لمبے لمبے بالوں والى وزیروں نے کیا فیصله کیا هوگا؟ فیصله برا نہیں، میں بتاؤں۔ ایک ٹولی تو اس چھوٹی سی گھاٹی میں، جہاں ھل چلانا مشکل ہے، جتائی کریگی۔ وہ گائے جوتینگی هلوں میں اگرچه ایسا نہیں ہے که ان سے بہت زیادہ کام چل سکیگا۔ پورے گلے میں سے صرف چھه بچ رهی هیں۔ دوسری ٹولی اتھلے حصے میں جتائی کریگی جہاں نسبتاً زیادہ خشکی ہے۔ وہ کدالوں اور پھاوڑوں سے کھدائی کرینگی۔ ھم ترکاریوں کے کھیت اسی طرح کھودتے ھیں، ھے نا؟ تیسری ٹولی پہاڑی پر جائیگی۔ وہاں کی زمین ریت بھری ہے۔ ھم اس کو آلوؤں کے لئے تیار کرینگے۔ یه کام آسان هوگا۔ هم اس کام پر لڑ کوں اور ذرا كمزور قسم كى عورتوں كو لگائينگے۔ ور جلد هي هميں حكومت سے بھی مدد مل جائیگی۔ لیکن اگر همیں یه مدد نه بھی ملے تو هم کام چلا لینگے۔ ہم یہ کام خود ہی کر لینگے۔ میں تم کو یقین دلاتا هوں که هم زمین کا ایک چهوٹا سا ٹکڑا بھی بیکار نہیں جانے دینگے۔ همارے سپاهیوں کا بھلا هو که انہوں نے فاشستوں کو ٹھو کریں مار کر یہاں سے نکال دیا۔ اب ھم زندہ رہ سکینگے۔ ھم ایک مضبوط نسل لوگ هیں اور هر چیز کا مقابله کر سکتے هیں، چاہے وہ کتنی هي کڻهن هو!،،

<sup>\*</sup> گالكا — روسى چڑيا ـ

نانا میخائل بہت دیر تک سو نه سکا۔ وہ اپنے پیال کے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ کبھی وہ کھانستا، کبھی بدن کھجاتا اور کبھی کراہتا ''یا خدا، او میرے اللہ!،، وہ کئی بار اٹھا، پانی کی بالٹی کے پاس گیا، ڈونگا بجایا اور ہانپتے ہوئے گھوڑے کی طرح غث غث پانی چڑھا گیا۔ آخر وہ اسے برداشت!نه کر سکا۔ اس نے مشعل جلائی، الکسئی کو چھو کر دیکھا جو نیم بے ھوشی کی حالت میں آنکھیں کھولے پڑا تھا۔ وہ بولا:

''الکسئی کیا تم سو رہے ھو؟ میں تو یہاں پڑا پڑا سوچ رھا ھوں۔ وھاں، گاؤں میں، گاؤں کے چوپال میں شاہ بلوط کا ایک پیڑ ہے۔ تیس برس پہلے پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں، جب زار نکولائی کا راج تھا، اس شاہ بلوط پر بجلی گری جس نے اس کا اوپر کا حصہ جلا کر راکھہ کر دیا۔ لیکن یہ درخت بڑا زوردار تھا۔ اس کی جڑیں مضبوط تھیں۔ جڑوں سے بہت سی ٹہنیاں پھوٹیں اور جب ان کو اوپر جانے کا راستہ نہ ملا تو چاروں طرف پہلو میں پھوٹ نکلیں اور اب ذرا کا دیکھتے تم، کتنا گھنگھریالا شاندار پھیلاؤ ہے اس کا... یہی حال پلاونی کا ہے... بس اگر ذرا دھوپ چمکتی رہے اور زمین زرخیز ثابت بس پانچ برس کے اندر اندر سب کچھہ ٹھیک ٹھاک کر دینگے۔ ھم بڑے میں بھیا الکسئی، بس پانچ برس کے اندر اندر سب کچھہ ٹھیک ٹھاک کر دینگے۔ ھم بڑے مختم ھو جائے! ھم ان کے پر خچے اڑا دینگے اور پھر ھم سب ملکر اپنے کام میں جٹ جائیں گے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟،،

اس رات کو الکسئی کی حالت زیادہ نازک ہو گئی۔

نانا نے جو غسل دلوایا تھا اس نے محرک کا کام کیا اور اس کی بےحسی اور غفلت دور کردی۔ اسے انتہائی تھکن اور خستگی کا احساس اور ٹانگوں کا درد بڑی شدت کے ساتھہ ستانے لگا۔ وہ بخار میں اپنے گدے پر کروٹیں بدلتا، کراھتا، دانت پیستا، کسی کو پکارتا، کسی پر جھپٹتا اور طرح طرح کے مطالبے کرتا رھا۔

واریا نے ساری رات اس کے پاس بیٹھہ کر آنکھوں میں کاٹ دی۔ اس کے گھٹنوں پر رکھی ھوئی اس کے گھٹنوں پر رکھی ھوئی تھی اور اس کی بڑی بڑی گول گول غمزدہ سیاہ آنکھیں، سید ہے سامنے گھور رھی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر پر وہ ایک ٹھنڈا بھیگا ھوا

کپڑا الکسئی کے ماتھے یا سینے پر رکھتی، بھیڑ کی کھال کا کوٹ برابر کرتی رھتی جو وہ برابر اٹھا اٹھا کر پھینک رھا تھا۔ پورے وقت وہ اپنے شوھر کے بارے میں سوچتی رھی جو اس سے بہت دور تھا، جو جنگ کی آندھی میں ادھر ادھر بھٹکتا پھر رھا تھا۔

پو پھٹتے ھی بڈھا اٹھہ گیا، اس نے الکسئی پر ایک نظر ڈالی جو اب خاموش پڑا اونگھہ رھا تھا۔ اس نے واریا سے سرگوشی میں کچھہ کہتے ھوئے سفر کی تیاری شروع کردی۔ اس نے دھکیل دھکیل کر فیلٹ بوٹ میں چھپے ھوئے پیرول کو ربر کے جوتوں میں گھسایا جو اس نے خود ھی موٹر کے ٹائر سے بنائے تھے۔ پھر زور سے اپنے کوٹ پر ریشے کی پیٹی باندھی صنوبر کا ایک ڈنڈا ھاتھہ میں لیا جو لمبے سفر پر ھمیشہ اس کا ھمراھی رھتا تھا اور اس کے ھاتھہ کی گرفت سے چکنا ھو گیا تھا۔

وہ الکسٹی سے ایک لفظ بھی کہے بغیر باھر نکل گیا۔

## 14

میریسئف کی حالت کچهه ایسی تهی که اس کو اپنے میزبان کی روانگی کا کچهه پته هی نه چلا۔ اگلے پورے دن وہ ہے هوش رها اور کہیں تیسرے دن جاکر اسے هوش آیا۔ اس وقت سورج چڑهه آیا تها اور ایک تابناک اور موٹی کرن، آتش دان کے سرمئی تہه در تہه دهوئیں کو چیرتی هوئی، الکسئی کے پیروں تک دوڑتی چلی گئی تهی۔ اس سے اندهیرا دور کیا هوتا الٹا اور گہرا اور شدید هو گیا تها۔

خندق میں کوئی نہیں تھا۔ دروازے سے واریا کی دبی دبی سی کھسر پھسر سنائی دی۔ ظاهر تھا که وہ کسی کام میں محو تھی اور وہ کوئی پرانا گیت گنگنا رهی تھی جو اس جنگلی علاقے میں بہت مقبول تھا۔ یه گیت ریبینا کے پیڑ کے بارے میں تھا۔ ریبینا شاہ بلوط کے پاس جانے کو تڑپ رهی ہے جو اس سے کچھه هی دور اکیلا کھڑا ہے

الکسئی پہلے بھی کئی بار یہ گیت سن چکا تھا۔ یہ گیت وہ لڑ کیاں گاتی تھیں جو چہکتی ھوئی ٹولیوں سیں ھوائی اڈے کو

برابر اور صاف کرنے کے لئے آس پاس کے گاؤں سے آیا کرتی تھیں۔
اس کوگیت کا نرم رو اور حزن انگیز نغمه پسند تھا۔ لیکن پہلے
اس نے اس گیت کے بولوں کی طرف دھیان نه دیا تھا اور فوجی زندگی
کے ھنگامے میں یه بول کوئی اثر چھوڑے بغیر ھی ذھن سے نکل
گئے تھے۔ لیکن اب وھی بول اس نوجوان، بڑی بڑی آنکھوں والی
عورت کے ھونٹوں سے کتنے نازک جذبات کے ساتھه پھوٹ رھے تھے
اور ان میں محض شاعرانه جذبات ھی نہیں بلکه اتنی سچی نسوانی
تڑپ رچی ھوئی تھی که الکسئی نے اس نغمے کی پوری گہرائی محسوس
کر لی اور اب اس کی تھاہ ملی که واریا جو ریبینا کا پیڑ تھی، اپنے
شاہ بلوط کے لئے کتنا تڑپ رھی تھی۔

...لیکن یه ریبی نا کے نصیب میں نہیں که وہ اکیلے شاہ بلوط سے هم کنار هو یه روشن هے که اس بیچاری یتیم کو صدیوں اسی طرح برها کی آگ میں جلنا هے

واریا گا رھی تھی اور اس کی آواز میں سچے آنسوؤں کی تلخی تھی۔ الکسئی نے تصور کی آنکھوں سے دیکھا که وہ باھر درختوں تلے بیٹھی ہے اور ان درختوں میں بہار کی دھوپ کھیل رھی ہے اور اس کی بڑی بڑی ، گول گول، بیقرار آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی ہیں۔ اس کو گلے میں کوئی چیز پھنستی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کے دل میں ان خطوں کو دیکھنے کی ۔ ھاں پڑھنے کی نہیں، بس دیکھنے كى - خواهش پيدا هوئى ـ وه خط جن كا مضمون اسے زباني ياد تها -وہ خط جو اس کی وردی کی جیب میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کا جی چاها که وه اس نازک لڑکی کو دیکھے جو چراگاہ میں بیٹھی ہوئی ھے۔ اس نے تصویر نکالنے کی کوشش کی مگر اس کا بےجان ھاتھه گدے پر آ رھا۔ پھر ھر چیز سرمئی رنگ کے اندھیرے میں تیرنے لگی، جو دهنک کے رنگ کے دائروں سے داغ داغ تھا۔ اندھیرے سے عجیب وغریب آواز ابھر رھی تھی جیسے کوئی خنجر کی ضربیں لگائے جا رھا ھو۔ اسی اندھیرے سے اسے دو آوازیں سنائی دیں ۔ واریا کی آواز اور ایک اور آواز - دوسری آواز کسی بوڑھی عورت کی تھی۔ یه آواز بھی جانی پہچانی تھی۔ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رھی تهیں -

"كيا نهين كهاتا وه؟،،

"نہیں وہ کھا نہیں سکتا۔ کل اس نے کیک کا ایک ٹکڑا چبانا چاھا – بس ایک چھوٹا سا ٹکڑا – اور اس سے اسے متلی ھو گئی۔ اس کے لئے یہ غذا ٹھیک نہیں۔ وہ کچھه دودهه پی لیتا ہے، اس لئے هم اسے تھوڑا سا دودهه دیتے ھیں۔"

''دیکھو، میں تھوڑا سا شوربه لائی ھوں... شاید بیچارا لڑکا شوربه پی لے۔،،

''خاله واسیلیسا!،، واریا کے منه سے نکلا ''کیا تم نے سچ مچ...،،

''ھاں یہ مرغی کا شوربہ ہے۔ کیوں تمہیں تعجب کا ہے پر ھو رھا ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسے جگاؤ شاید تھوڑا سا پی لے۔ ،،

اور اس سے پہلے کہ الکسئی (جس نے یہ پوری بات چیت نیم بے هوشی میں سنی تھی) آنکھیں کھولے واریا نے اسے زور زور اور بے تکلفی سے جھنجھوڑا اور خوش ہو کر چلائی:

''الکسئی پیترووج! الکسئی پیترووج! اٹھہ جاؤ! خالہ واسیلیسا تمہارے لئے مرغی کا شوربہ لائی ہیں۔ میں کہتی ہوں، جاگ جاؤ!،،

مشعل دروازے کے قریب دیوار پر لٹکی هوئی اور زیادہ تبوتاب کے ساتھہ روشنی بکھیرنے لگی۔ جھلملاتی هوئی دهواں دهواں سی روشنی میں الکسئی کو ایک چھوٹی سی، کمر سے جھکی هوئی بڑھیا نظر آئی۔ اس کی ناک عقابی تھی اور چھرے سے جو جھریوں سے بھرا هوا تھا، چڑچڑاپن جھانک رها تھا۔ وہ میز پر کسی کام میں لگی هوئی تھی۔ وہ کوئی بڑی سی چیز کھول رهی تھی۔ پہلے تو اس نے ٹاٹ الگ کیا، اس کے بعد بڑھیا کا کوٹ، پھر کاغذ کا ایک تخته اور آخرکار لوھے کا ایک برتن نکلا، جس سے پوری خندق میں مرغی کے شوریے کی اتنی لذیذ خوشبو پھیل گئی کہ الکسئی کے خالی بیٹ میں چوھے دوڑنے لگے۔

خاله واسیلیسا کے جھریوں بھرے چھرے پر وھی سختی اور چڑچڑاپن قائم رھا۔

"لو یه لائی هول میں تمهارے لئے،، اس نے کها "لینے سے

انکار نه کرنا شوربه پیو اور جلدی سے اچھے هو جاؤ شاید، خدا کی مہربانی سے، تم کو اس سے فائدہ هو ۔،،

اور الکسئی کو اس بوڑھی عورت کے خاندان کا المناک قصه اور اس مرغی کا قصه یاد آگیا جس کا نام ''پارتی زانکا،، پڑ گیا تھا۔ اور هر هر چیز – بوڑھی عورت، واریا، میز پر بھاپ پھینکتے هوئے لوھے کے برتن سے نکلتی هوئی مزیدار خوشبو ۔۔ هر چیز آنسوؤں کے ریلے میں تیرنے لگی۔ اس نے آنسوؤں کی دهند میں سے جھانگ کر دیکھا تو اسے بڑھیا کی کڑی نگاهیں نظر آئیں جو بے پناہ رحم کے دیکھا تو اسے بڑھیا کی کڑی نگاهیں نظر آئیں جو بے پناہ رحم کے ساتھه اس پر جمی هوئی تھیں۔

''نانی، بہت بہت شکرید،، جب بڑھیا جانے کے لئے دروازے کی طرف مڑی تو وہ صرف اتنا کہد سکا۔

حب وه دروازے پر پهنچ گئی تو صرف اتنا بولی:

''اس کی ضرورت نہیں۔ اس میں شکرئے کی کیا بات ہے؟ میرے بیٹے بھی لڑرہے ھیں۔ شاید ان کو بھی کوئی شوربه دیگا۔ پیو۔ خدا کرے اس سے تمہیں فائدہ ھو۔ جلدی سے اچھے ھو جاؤ۔،، ''نانی! نانی!، الکسئی نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیکن واریا نے اس کو روک دیا اور ھولے سے اسے گدے پر لٹا دیا۔

''لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ! لو یه رها شوربه، پی لو۔،، اس نے جرمن برتن کا الیمونیم کا ڈھکن بڑھایا جس سے بڑی لذیذ خوشبودار بھاپ نکل رهی تهی اور سر دوسری طرف پھیر لیا۔ شاید وہ ان آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رهی تهی جو بے اختیار آنکھوں میں امڈ مے چلے آرہے تھے۔ ''ذرا سا پی لو ،، اس نے دوھرایا۔

"نانا ميخائل كمان هيں؟"

''وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ وہ کام سے گئے ہیں۔ ان کو پته لگانا ہے کہ ضلع کمیٹی کہاں ہے۔ وہ بہت دنوں تک واپس نه آ سکینگے۔ لیکن تم یه شوربه پیو۔ پی لو نا۔ ،،

ٹھیک اپنی ناک کے نیچے الکسئی کو کھربائی رنگ کے شورہے سے بھرا ہوا لکڑی کا ایک بڑا سا چمچہ نظر آیا۔ چمچہ اتنا پرانا تھا کہ اس کا رنگ سیاہ پڑگیا تھا اور کنارہ کٹ چھٹ گیا تھا۔

شروع کے چند چمچے ہی کر تو اس کی بھوک چمک اٹھی اور وہ خود کو بھیڑئے کی طرح بھوکا محسوس کرنے لگا۔ اس کی بھوک

اتنی بڑھه گئی تھی که اسے پیٹ میں درد محسوس ھونے لگا۔ لیکن اس نے دس چمچے شوربه پیا اور مرغی کے خسته گوشت کے چند ریشے ھی کھا سکا۔ اگرچه اس کا پیٹ زیادہ سے زیادہ مانگ رھا تھا لیکن اس نے پوری قطعیت کے ساتھه شوربے کا برتن ایک طرف ھٹا دیا۔ وہ جانتا تھا که اس کی موجودہ حالت میں اور ایک چمچه بھی زھرھلاھل ثابت ھو سکتا ہے۔

خاله واسیلیسا کے شورپے نے تو معجزے کا کام کیا۔ کھانے کے بعد الکسٹی سو گیا۔ یه بے هوشی نہیں تھی بلکه یه سچی اور گہری نیند تھی، صحت بخش اور مفرح نیند۔ وہ جاگا۔ اس نے کچھه اور کھایا اور دوبارہ سو گیا اور نه تو وہ آتشدان کے دهوئیں سے جاگا، نه عورتوں کی چخ چخ سے اور نه واریا کے چھونے سے اس لاریار اس کے اوپر جھکتی لار سے که کہیں وہ چل نه بساهو، واریا باربار اس کے اوپر جھکتی اور یه محسوس کرنے کی کوشش کرتی که اس کا دل دهڑک رها هے یا نہیں۔

وہ زندہ تھا۔ وہ بڑے آھنگ سے گہری سانس لے رھا تھا۔ وہ پورے دن سویا، رات بھر سویا اور مستقل سویا رھا جیسے دنیا کی کوئی طاقت اسے جگا نہ سکتی ھو۔

اگلی صبح سویرے سویرے، جنگل پر چھائی ھوئی آوازوں کو چیرتی ھوئی دور سے ایک مدھم مدھم سی گھنگھناھٹ سنائی دی۔ الکسٹی چونک گیا، اس نے تکیے سے سر اٹھایا اور گہری توجہ سے سننے لگا۔

ایک ناقابل تسخیر، مجنونانه مسرت کی لهر اس کی رگ رگ میں سرائت کر گئی۔ وہ ہے حس وحرکت پڑا رھا۔ اس کی آنکھوں سے مارے جوش جذبات کے چنگاریاں سی نکلنے لگیں۔ اس نے چولھے کے پتھروں کے آھسته چٹخنے کی آواز سنی، جو ٹھنڈے ھو رھے تھے، جھینگر کی مدھم مدھم ٹراھٹ کی آواز آ رھی تھی، جو رات بھر جیخنے کے بعد تھک چکا تھا۔ خندق کے چاروں طرف چیڑ کے پرانے جھومتے ھوئے درختوں کا پرسکون اور مسلسل آھنگ اور دروازے سے باھر موسم بہار کی بھاری بھاری بوندوں میں ٹپکنے کی آواز آ رھی تھی۔ لیکن ان سب آوازوں سے الگ مستقل گھنگھناھٹ آسانی سے پہچانی جا سکتی تھی۔ الکسئی نے تاڑ لیا کہ یہ آواز ھوائی جہاز

"او۔ ۲" کے انجن کی تھی۔اب آواز زیادہ تیز ھوتی جا رھی تھی۔
کبھی یہ گھنگھناھٹ دب جاتی کبھی پھر ابھر آتی اور ایک منٹ
کو بھی اس کا سلسلہ نہ ٹوٹتا۔ الکسئی نے سانس روک لی۔ یہ صاف
تھا کہ ھوائی جہاز کہیں قریب ھی تھا اور جنگل کے اوپر چکر
لگا رھا تھا۔ یا تو ھوائی جہاز اسکاؤٹنگ کر رھا تھا یا اترنے کے
لئے جگہ ڈھونڈ رھا تھا۔

"واریا، واریا!،، الکسٹی نے کہنیوں پر اٹھنے کی کوشش کرتے موثے آواز دی –

لیکن واریا خندق میں نہ تھی۔ باہر سے عورتوں کی جوش سے بھری ہوئی آوازیں اور تیز تیز قدموں کی آھٹ سنائی دی۔ وہاں کچھہ ہو رہا تھا۔

خندق کا دروازہ کھلا اور فیدکا کا چھائیوں بھرا چھرہ جھانکتا ھوا نظر آیا۔

''چچی واریا، چچی واریا!،، لڑکا چلایا اور پھر جوش وخروش کے ساتھہ بولا ''ھوائی جہاز! ھمارے اوپر چکر لگا رھا ہے!،، اور اس سے پہلے کہ الکسٹی کچھہ کہے وہ رفو چکر ھو گیا۔

بڑی کوشش کر کے الکسٹی اٹھہ بیٹھا۔ اس کے دل کی دھڑکن،
کنپٹیوں میں دھڑکتے ہوئے خون اور زخمی پیروں کے درد نے اس کے
پورے جسم میں زلزلہ سا پیدا کر دیا۔ وہ گننے لگا کہ ہوائی جہاز
کتنے چکر لگا رہا ہے۔ ایک، دو، تین اور مارے جوش کے کچھہ
ایسا بےقابو ہوا کہ گدے پر گر گیا اور پھر تیزی سے اسی ناقابل
تسخیر، گہری، صحت بخش نیند کی آغوش میں چلا گیا۔

ایک جوان، خوش آهنگ، گرجدار، بهاری آواز نے اس کو جگا دیا۔ وہ اس آواز کو نقار خانے میں بھی پہچان سکتا تھا۔ پورے لڑا کو رجمنٹ میں اس آواز کا واحد آدمی، اسکواڈرن کمانڈر اندرئی دیگتیارینکو تھا۔

الکسئی نے آنگھیں کھولیں لیکن سوچا کہ اب تک سو رھا ہے اور وہ محض خواب میں اپنے دوست کا رخساروں کی ابھری ابھری مڈیوں والا، چوڑا کھردرا چھرہ دیکھہ رھا ہے جس سے نیکی ٹپک رھی ہے اور جس کی پیشانی پر زخم کا سرخ نشان ہے، ھلکے ھلکے رنگ کی آنکھیں اور اسی طرح ھلکی اور بےرنگ پلکیں جن کو اندرئی کے

دشمن ''سور کی پلکیں،، کہتے تھے – دو هلکی نیلی آنکھیں دھواں دھواں سی نیم تاریکی کو چیرتی ھوئی سوالیہ نظروں سے دیکھہ رھی تھیں ۔

''اب، نانا، ذرا اپنا مال غنیمت دکھاؤ،، دیگتیارینکو نمایاں یو کرینی لہجے میں دھاڑا۔

اس کا خواب مٹا نہیں۔ واقعی یہ تو دیگتیارینکو ھی تھا اگرچہ یہ بات ناقابل یقین معلوم ھوتی تھی کہ اس کا دوست یہاں ھو سکتا ھے، جنگل کی گھنی پہنائیوں کے اندر، اس زمیں دوز گاؤں میں۔ وہ کھڑا تھا، لمبا تڑنگا چوڑے چکلے شانے اور حسب دستور اپنی وردی کے بٹن کھولے ھوئے۔ وہ اپنا خود ریڈیو فون کے تاروں سے پکڑے ھوئے تھا اور ساتھہ ھی اس کے ھاتھہ میں کچھہ بنڈل اور پیکٹ بھی تھے۔ مشعل اس کے پیچھے جل رھی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے تھے۔ مشعل اس کے پیچھے جل رھی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے کھڑے سنہرے بال ھالے کی طرح چمک رہے تھے۔

دیگتیارینکو کے پیچھے نانا میخائل کا زرد اور تھکا ھوا چہرہ دکھائی دے رھا تھا۔ جوش کے مارے اس کی آنکھیں نکلی پڑ رھی تھیں۔ اس کے پاس ھی ھسپتال کی ایک نرس کھڑی تھی۔ یہ تھی مڑی ھوئی ناک والی، شوخ لڑکی لینوچکا، جو اندھیرے میں تجسس بھری نظروں سے جھانک رھی تھی۔ اس کی بغل میں کینوس کا تھیلا تھا جس پر ریڈ کراس بنا ھوا تھا۔ وہ عجیب و غریب قسم کے پھولوں کا گچھا سینے سے لگائے ھوئے تھی۔

هر شخص خاموش تھا۔ دیگتیارینکو غالباً اندهیرے کی وجه سے گھبرایا گھبرایا چندهیائی هوئی آنکھوں سے ادهر ادهر دیکھه رها تھا۔ ایک دو بار اس کی نگاهیں الکسئی کے چہرے پر سے بےنیازی کے ساتھه پھسلتی چلی گئیں۔ الکسئی اس خیال کو اپنا نه سکا که اس کا دوست اچانک یہاں نمودار هو سکتا هے اور وہ کانپ گیا که کہیں یه سب محض سرسامی خواب نه ثابت هو۔

''حدا کی پناہ، کیا تم اس کو دیکھہ بھی نہیں سکتے؟ یہ رھا وہ،، واریا میریسئف پر سے بھیڑ کی کھال کا کوٹ کھینچتے ھوئے سرگوشی میں بولی۔

پھر دیگتیارینکو نے الکسئی پر حیرت بھری نظر دوڑائی۔



"اندرئی!،، خود کو کمنیوں کے سمارے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے میریسٹف نے بڑی نحیف آواز میں کما۔

اندرٹی نےاس کو حیرت بھری نظر سے دیکھا اور بڑی مشکل سے اپنے خوف کو چھپا سکا۔

"اندرئی! کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟،، میریسٹف زیر لب بولا اور اسے محسوس ہوا کہ وہ سر سے پیر تک کانپ رہا ہے۔

اندرئی ایک لمحه اور اس زنده ڈھانچے کو دیکھتا رھا جو سیاہ کھال میں چھپا ھوا تھا، جو بالکل جلا ھوا معلوم ھو رھا تھا۔ وہ اپنے خوش رو دوست کے دلکش خد وخال ڈھوندنے کی کوشش کرتا رھا۔ وہ صرف اس کی بڑی بڑی اور تقریباً گول آنکھوں میں میریسئف کے کھرے اور پر عزم خد و خال کی جھلک کا سراغ پا سکا جن سے وہ اتنا مانوس تھا۔ اس کا خود فرش پر گر گیا، پیکٹ اور بنڈل اس کے ھاتھہ سے نیچے آ رہے اور سیب، سنترے اور بسکٹ فرش پر بکھر گئے۔

"الیوشکا! کیا تم هو ؟،، جذبات سے اس کی آواز بھاری هو گئی اور اس کی لعبی لعبی بے رنگ پلکیں بھیگ گئیں۔ "الیوشکا! الیوشکا!،، وہ پھر چلایا۔ اس نے بہت هولے هولے اس کعزور جسم کو بستر سے اٹھایا جیسے وہ کوئی دودهه پیتا بچه هو، اس کو اپنے کیجے سے لگایا اور مستقل رٹ لگاتا رھا "الیوشکا! الیوشکا!،،

اس نے الکسٹی کو ایک لمحہ اپنے سینے سے الگ کرکے غور سے دیکھا جیسے وہ خود کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ واقعی اس کا دوست ہے اور پھر دوبارہ اس کو کلیجے سے لگا لیا۔ "ماں تم ہی ہو! الیوشکا! شیطان کے بچے !،،

واریا اور نرس نے اس کے جسم کو اندرئی کی ریچھہ جیسے مضبوط گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔

"خدا کے لئے اس کو چھوڑ دو، اس میں ذرا جان نہیں!،، واریا نے بپھر کر کہا۔

''اس کے لئے جذباتی هیجان برا ہے۔ اس کو نیچے اتار دو!،، نرس نے تیزی سے کہا۔

لیکن اندرئی نے جب یقین کر لیا که یه سیاه، سکڑا هوا، بے وزن جسم واقعی الکسٹی میریسٹف کا هے، اس کے اپنے ساتھی کا، اپنے فوجی

دوست کا، جس کو پورے رجمنٹ نے مردہ سمجھہ لیا تھا تو اس نے اسے بستر پر لٹا دیا، اپنا سر پکڑا اور فاتحانہ نعرہ لگایا، پھر اس نے الکسٹی کے شانوں کو پکڑا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں گھور کر دیکھا جو اپنے گہرے گڈھوں میں مارے مسرت کے چمک رھی تھیں اور چلایا:

"ونده! پاک مریم! زنده، شیطان کے بچے! کہاں رہے اتنے دنوں؟ کیا هوا تھا تمہیں؟،،

لیکن نرس نے جذبات میں پاگل ہواباز کو زور سے پرے دھکیلا،
گول مٹول سی بوٹے سے قد کی نرس، جس کی ناک اوپر کی طرف اٹھی
ہوئی تھی۔ پورے دستے میں لوگ اس کے لفٹیننٹ کے عہدے کا
خیال کئے بغیر، محض لینوچکا یا ''طبی سائنس کی بھن، کھتے تھے
کیونکہ اس نے بد قسمتی سے خود ھی اپنے افسر سے ان ھی الفاظ
میں اپنا تعارف کرایا تھا۔ لینوچکا، جو ھر وقت گاتی اور ھنستی رھتی
تھی، جو بیک وقت سارے لفٹیننٹوں پر لطف و کرم کی بارش کرتی
تھی، آخر سختی سے بولی:

''کامریڈ کپتان، مریض کو چھوڑ دو!،،

اس نے پھولوں کا گچھا میز پر پھینک دیا۔ ان پھولوں کے لئے پچھلے دن وہ ھوائی جہاز سے علاقے کے مرکز میں گئی تھی۔ اب یہ پھول بالکل غیر ضروری تھے۔ اس نے اپنا ریڈ کراس والا کینوس کا تھیلا کھولا اور کاروباری انداز میں مریض کا معائنہ کرنے لگی۔ اس نے موٹی موٹی مبک انگلیوں سے اس کی ٹانگوں کو ٹھونک بجاکر دیکھا اور پوچھا:

"د كهتا هے يمان؟ يمان؟ اور يمان؟،،

الکسئی نے پہلی بار اپنی ٹانگوں کو اچھی طرح دیکھا۔ پیر بری طرح سوچے ہوئے تھے اور کالے کالے سے نظر آ رہے تھے۔ ذرا سا چھونے سے بھی درد بجلی کی لہر کی طرح اس کے انگ انگ میں دوڑ جاتا۔ پیر کی انگلیوں کا رنگ دیکھہ کر لینوچکا کا ماتھا سب سے زیادہ ٹھنکا۔ انگلیاں بالکل سیاہ پڑ گئی تھیں اور ان میں کوئی حس باقی نہیں رھی تھی۔

نانا میخائل اور دیگتیارینکو میز پر بیٹھه گئے۔ انہوں نے چپکے سے هوا باز کے فلاسک سے، اس موقع کی خوشی میں، دو گھونٹ

پی اور جوش وخروش سے بات چیت کرنے لگے۔ نانا میخائل نے پھٹی پھٹی سی پاٹدار آواز میں پوری داستان سنانی شروع کی که الکسئی ان کو کس طرح ملا تھا۔ ظاہر ہے که وہ یه کہانی پہلی بار نہیں سنا رہا تھا۔

'' هاں همارے چهو کروں کو وہ جنگل میں ملا۔ جرمنوں نے اپنی خندقوں کے لئے درخت کائ گرائے تھے اور ان لڑکوں کی ماں نے یعنی میری بیٹی نے ان کو لکڑی کی چهپٹیاں جمع کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ وهاں ان کو الکسٹی مل گیا۔ 'اها! وهاں وہ کیا عجیب سی چیز پڑی ہے؟، پہلے تو وہ سمجھے که یه کوئی زخمی ریجهه ہے جو لوٹ لگا رها ہے اور وہ سر پر پاؤں رکھه کر بھاگے۔ لیکن انہیں ٹوہ لگانے کی سوجھی اور وہ پلٹ کر گئے۔ 'دیکھیں کیسا ریچھه ہے یه؟ یه لڑھک کیوں رها ہے؟ یه عجیب ہے تکا سا معلوم ریچھه ہوتا ہے!، وہ لوٹ کر گئے اور انہوں نے اس کو بار بار لڑھکتے هوئے دیکھا۔ وہ کراہ رھا تھا...،

''کیا مطلب ہے تمہارا 'لڑھکتے ھوئے،؟،، دیگتیارینکو نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ھوئے پوچھا اور اپنا سگریٹ کا ڈبه نانا میخائل کے سامنے پیش کیا ''کیا آپ سگریٹ پیتے ھیں؟،،

نانا میخائل نے ڈہے سے سگریٹ لی، جیب سے اخبار کا مڑا ھوا ایک ٹکڑا نکالا، اس سے ایک دھجی پھاڑی، سگریٹ سے تمباکو جھاڑ کر اس میں رکھا، اس کو لپیٹ کر سگریٹ بنائی اور سلگا کر ایک زوردار کش لیا۔

''سگریٹ پیتا ھوں! ضرور پیتا ھوں،، اس نے ایک اور کش لے کر کہا۔ ''ھاں بس، جب سے جرمن آئے ھیں ھم نے تعباکو کی صورت نہیں دیکھی ہے۔ میں تو کائی اور سوکھی گھاس پیتا ھوں، ھاں! ...جہاںتک اس کے لڑھکنے کا تعلق ہے، اس سے پوچھو۔ میں نے تو اس کو لڑھکتے دیکھا نہیں۔ چھو کروں کا کہنا ہے کہ وہ کروٹ بدل کر پیٹ کے بل لڑھکتا اور پھر پیٹ سے پیٹھہ کے بل دیکھو بات یہ ہے کہ اس میں گھٹنوں اور ھاتھوں کے بل رینگنے کی سکت باقی نہیں رھی تھی۔ کس دل گردے کا آدمی ہے یہ!، تھوڑی دیر پر دیگتیارینکو اپنے دوست کو دیکھنے کے تھوڑی دیر پر دیگتیارینکو اپنے دوست کو دیکھنے کے تھوڑی دیر پر دیگتیارینکو اپنے دوست کو دیکھنے کے

لئے اچھلتا جس کو عورتیں سرسئی رنگ کے فوجی کمبلوں میں لپیٹ رهی تھی ۔ تھیں ۔ یه کمبل نرس اپنے ساتھه لائی تھی ۔

''الڑکے میرے، نچلے بیٹھو ۔ بچے کے لنگوٹی باندھنا مردوں کا کم نہیں!'، نانا نے کہا ۔ ''سنو تم میری بات اور اپنے اعلی افسروں کو یہ بتانا نہ بھولنا کہ اس آدمی نے ایک بڑا کام کیا ہے ۔ دیکھتے ھو اب وہ کیا سے کیا ھو گیا ہے ۔ ھم سب، پورا پنچائتی فارم، ایک ھفتے سے اس کی تیمارداری کر رھا ہے اور وہ اپنے ھاتھہ پیر بھی نہیں ھلا سکتا ۔ لیکن اس میں ھمارے جنگلوں اور دلدلوں میں رینگنے کی سکت تھی ۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت نہیں ھو سکتی جو ایسا کر سکتے ھوں ۔ بڑے بڑے سادھو بھی اپنے تپسیا کے دوران میں ایسا کر کارنامہ انجام نہیں دے سکتے ۔ کھمیے پر کھڑے ھوجانے میں کیا کرنامہ انجام نہیں دے سکتے ۔ کھمیے پر کھڑے ھوجانے میں کیا رکھا ہے؟ کیا میں ٹھیک کہہ رھا ھوں؟ میں سمجھتا ھوں ٹھیک بید ہوا ہوں ۔ لیکن میرے لڑکے ذرا میری بات تو سنو!..، بڈھا، دیگتیارینکو کے کان پر جھک گیا اور اپنی نرم فرفری قسم بڈھا، دیگتیارینکو کے کان پر جھک گیا اور اپنی نرم فرفری قسم

کی داڑھی چبھوتے ھوئے بولا:

''لیکن مجھے آمید ہے مریگا نہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ جرمنوں کے چنگل سے بچ نکلا۔ لیکن کیا آدمی ملک الموت سے بچ کر نکل سکتا ہے؟ کھال اور ھڈیاں اور بس۔ وہ کس طرح رینگتا رھا، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا! اس کا جی ہے حد چاھتا ہوگا اپنے لوگوں کے پاس پہنچنے کو ... ایں؟ اپنی بیہوشی میں وہ برابر بکتا رھا 'ھوائی اڈہ! ، اور بھی کچھہ الفاظ تھے۔ عال اس نے اولگا کا نام بھی لیا تھا۔ کیا تمہارے ھاں کوئی لڑکی ہے اس نام کی؟ شاید وہ اس کی بیوی ھو ۔ کیا تم میری بات سن رہے ھو؟ سنا تم نے میں نے کیا کہا؟ ائے، ھواباز ۔،،

لیکن دیگتیارینکو اس کی بات نہیں سن رھا تھا۔ وہ اس آدمی کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر رھا تھا، جو ایک معمولی لڑکا دکھائی دیتا تھا، جو پالے سے ٹھٹھرے اور ٹوٹے ھوئے پیروں کے ساتھہ پگھلتی ھوئی برف پر، جنگل اور دلدل میں رینگ رھا تھا جو دشمن سے دور ھوئے کے لئے اور اپنے لوگوں میں پہنچنے کے لئے رینگ اور لڑھک رھا تھا۔ ایک لڑاکو ھواباز کی حیثیت سے اس کے اپنے تجربے نے اس کو خطرے کے سامنے نڈر

بنا دیا تھا۔ وہ جب فضائی جنگ کے شعلوں میں کودتا تھا تو اسے موت کا خیال بھی نه ستاتا تھا بلکہ اسے ایک مسرت انگیز ترنگ کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن اکیلے جنگل میں آدمی کے لئے یہ سب کچھہ کرنا...
"تمہیں یہ ملا کب؟،،

''کب؟،، بڈھے کے ھونٹ ھلے اور اس نے سگریٹ کے کھلے ھوئے ڈبے سے ایک اور سگریٹ نکالی۔ ''بھلا کب؟ ھاں ھاں ٹھیک ھے! پورا ایک ھفتہ ھوا۔،،

دگتیارینکو نے دل هی دل سی تاریخیں گنیں اور اس نے حساب لگایا که الکسئی میریسئف اٹھارہ دن تک رینگتا رھا تھا۔ ایک زخمی آدمی اتنے دنوں رینگتا رہے اور وہ بھی بغیر کھائے پئے — یہ بات ناقابل یقین معلوم هوتی تھی۔

''اچھا، نانا ابا، بہت بہت شکریہ!،، هواباز نے زور سے بڈھے کو گلے سے لگایا اور سینے پر دبایا۔ ''شکریہ، میرے بھیا!،،

''اس کی ضرورت نہیں ۔ شکریہ کاھے کا۔ 'شکریہ، کہتے ہو۔
میں ہوں کون؟ اجنبی، کوئی پردیسی یا کیا؟،، پھر وہ غصے سے
اپنی بہو پر چیخا جو اپنے ہاتھہ پر گال رکھے تلخ تصورات میں بہی
چلی جا رھی تھی۔ ''یہ سامان فرش سے اٹھاؤ! ذرا دیکھنا کیا عمدہ
چیزیں زمین پر پھینک رکھی ہیں!.. اور وہ کہتا ہے، شکریہ،!،،
اسی اثنا میں، لینوچکا نے میریسئف کو سفر کے لئے تیار کرلیاتھا۔

''ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، کامریڈ سینئر لفٹیننٹ،، وہ چہکی۔
اس کے الفاظ منه سے یوں نکل رہے تھے جیسے تھیلے سے مٹر کے دانے
گرتے ھیں۔ ''ھاں،، ماسکو میں وہ لوگ یوں چٹکیوں میں اچھا کر
دینگے۔ماسکو بڑا شہر ہے، کیوں ہے نا؟ وہ تم سے زیادہ برے مریضوں
کو بھی اچھا کر دیتے ھیں۔،،

وہ جتنے زور شور سے اور جس طرح باربار یہ دوھرا رھی تھی کہ میریسئف یوں چٹکیوں میں اپنے پیروں پر کھڑا ھو جائےگا، اس سے دیگتیارینکو نے بھانپ لیا کہ اس کے معائنے نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ مریض کی حالت نازک ہے اور اس کا دوست خطرے میں ہے۔ "سروکا کی طرح چہک رھی ہے،، وہ دل ھی دل میں غرایا اور بپھری ھوئی نظروں سے "طبی سائنس کی بھن،، کو دیکھا۔ یکایک اسے یاد آیا کہ اس کے ھوائی دستے میں کوئی بھی اس لڑکی کو سنجیدگی سے نہیں

دیکھتا اور هر شخص مذاقاً کہا کرتا ہے کہ اگروہ کسی کی کوئی بیماری دور کر سکتی ہے تو وہ ہے محبت کا روگ — اور یہ سوچ کر دیگتیارینکو کے دل پر کچھہ پھایا پڑا۔

الکسئی کمبلوں میں اچھی طرح لپٹا ہوا تھا اور صرف اس کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو دیکھہ کر دیگتیارینکو کو کسی فرعون کی ممی یاد آئی جس کی تصویر اس نے قدیم تاریخ کی درسی کتاب میں دیکھی تھی۔ اس نے اپنے بڑے بڑے ہاتھہ سے اپنے دوست کے گالوں کو سملا کر دیکھا جو سرخی مائل گھنی داڑھی سے ڈھکے ہوئے تھے۔

''یه ٹھیک ہے الکسٹی! تم پھر اپنے پیروں پر کھڑے ھو جاؤگے! ھمیں ھدایت ملی ہے کہ ھم تمہیں ماسکو کے ایک اچھے ھسپتال میں بھیج دیں۔ بہت عمدہ ھسپتال ہے۔ سب ڈاکٹر پروفیسر ھیں! جہاں تک نرسوں کا تعلق ہے،، اس نے اپنی زبان سے چٹخارے کی آواز پیدا کی اور لینوچکا کی طرف آنکھہ ماری ''یہ تو مردوں کو بھی چلنے پر مجبور کر دیتی ھیں! تم اور میں — دونوں اب بھی ھوا کے کان کتر سکیں گے...، اور یہاں پہنچ کر دیگتیارینکو کو محسوس کان کتر سکیں گے...، اور یہاں پہنچ کر دیگتیارینکو کو محسوس ھوا کہ وہ خود بھی اسی بے جان اور نقلی خوشی کے ساتھہ بات کر رھا ہوا کہ وہ خود بھی اسی بے جان اور نقلی خوشی کے ساتھہ بات کر رھا دوست کے گال تھپتھپائے تو اس نے اپنے دوست کے گال تھپتھپائے تو اس نے ایک نمی سی محسوس کی۔ ''اسٹریچر کہاں ہے؟،، اس نے غصے میں پوچھا۔ ''آؤ ھم اس کو باھر لے چلیں! وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟،،

بڈھے کی مدد سے انہوں نے الکسئی کو احتیاط سے اٹھایا، جو کمبلوں میں لپٹا ہوا تھا، اور اسے اسٹریچر پر ڈال دیا۔ واریا نے اس کا تمام سامان سمیٹا اور ان کو لپیٹ کر ایک بنڈل بنایا۔

''نانا! '، جب واریا نازی خنجر بنڈل میں رکھنے لگی تو الکسئی نے پکار کر کہا۔ گھر گرھستی کی بدولت نانا میخائل نے کئی بار بڑے تجسس کے ساتھہ اس خنجر کا معائنہ کیا تھا، اس کو صاف اور تیز کیا تھا اور اپنے انگوٹھے پر اس کی دھار کا امتحان بھی لیا تھا۔ ''یہ ہے میری نشانی، لیجئے!،،

''شکریه الکسئی! شکریه! اس کا لوها خوب هے۔ اور ذرا دیکھنا! اس پر کچهه لکھا هوا بھی هے۔ لیکن یه هماری زبان میں

نہیں ہے ۔،، اس نے دیگتیارینکو کو خنجر دکھاتے ہوئے کہا۔ دیگتیارینکو نے خنجر پر ابھری ہوئی عبارت پڑھی،، Alles für دیگتیارینکو کو عبارت پڑھی،، Deutschland، اور اس کا ترجمه کر کے سنایا – ''سب کچھه جرمنی کے لئے،،۔

''سب کچھہ جرمنی کے لئے،، الکسٹی نے دوھرایا اور اسے یاد آگیا کہ اس نے یہ خنجر کس طرح حاصل کیا تھا۔

''اچھا آب بڑے میاں، اسے اٹھاؤ، اٹھاؤ!،، ایک طرف اسٹریچر کا دستہ پکڑتے ھوئے دیگتیارینکو چلایا۔

اسٹریچر هلتا هوا بڑی مشکل سے خندق کے تنگ دروازے سے نکل سکا اور اس کی رگڑ سے دیوار کی مٹی جھڑجھڑ کر نیچے آرھی۔ وہ سب لوگ جو خندق میں جمع هو گئے تھے اس ''یتیم،، کو الوداع کمنے کے لئے دوڑے۔ واریا آکیلی پیچھے رہ گئی۔ اس نے بڑی سستی سے مشعل کی لو کتری، دهاری دار گدے کے پاس گئی جس پر اب تک ایک انسانی جسم کا نشان موجود تھا۔ اس نے اس گدے کو تھپتھپایا۔ اس کی نگاھیں ان پھولوں پر پڑیں جو جلدی میں بھول سے پیچھے رہ گئے تھے۔ پود گھر میں کھلنے والے بنفشئی پھول، جو زرد اور مرجھائے سرجھائے سے تھے۔ ٹھیک اس پناہ گزیں گؤں کے لوگوں کی طرح جنہوں نے ٹھنڈی اور سیلی خندقوں میں جاڑا کاٹا تھا۔ اس جوان عورت نے پھول اٹھائے، ان کی پر بہار لطیف ممک سانسوں میں بسائی۔ یہ ممہک اتنی بھینی، اتنی هلکی تھی که دھوئیں اور کالک میں بسائی۔ یہ ممہک اتنی بھینی، اتنی هلکی تھی که دھوئیں اور کالک کی بو میں اس کی تمیز مشکل سے کی جا سکتی تھی۔ اس نے خود کو ایک تختے پر گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔

1 ^

پلاونی کی پوری آبادی اس غیرمتوقع مهمان کو الوداع کهنے کے لئے جمع هو گئی۔ هوائی جهاز جنگل کے پیچھے، ایک چھوٹی سی لمبوتری جھیل پر کھڑا هوا تھا۔ اس کی برف، جو کنارے پر پگھلنے لگی تھی، بیچ میں مضبوط اور ٹھوس تھی۔ اس جھیل کی طرف کوئی سڑک نہیں جاتی تھی۔ اس کی طرف ایک پگڈنڈی جاتی تھی۔ ایک گھنٹہ قبل پگھلتی هوئی نرم برف پر چلتے هوئے نانا میخائل، دیگتیارینکو

اور لینوچکا نے یہ پگڈنڈی بنائی تھی۔ اسی راستے پر ایک پورا ھجوم اس وقت جھیل کی طرف جا رھا تھا۔ ان کے آگر آگر متین صورت سیریونکا اور فید کا چل رہے تھے۔ وہ مارے جوش کے دندناتے ھوئے بالکل آگر آگر جول رہے تھے۔ سیریونکا ایک پرانے دوست کی طرح جس نے ھواباز کا جنگل میں پته لگایا تھا، ٹھیک اسٹریچر کے آگر آگر بڑی شان سے چل رھا تھا اور بڑی محنت سے اپنے پیر، جو اس کے باپ کے بڑے بڑے بڑے فیلٹ بوٹوں میں چھیے ھوئے تھے، برف سے اٹھا رھا تھا اور ساتھہ ھی سفید مفید دانتوں اور گمبھیر چھرے والے چھوکروں کو کوستا بھی جارھا تھا جو چیتھڑوں میں کچھه عجیب و غریب انداز سے لیٹے ھوئے تھے۔ دیگتیارینکو اور نانا میخائل قدم سے قدم ملا کر اسٹریچر اٹھائے ھوئے چل رھی تھی۔ کبھی تو وہ الکسٹی کے کمبل برابر کرتی اور کبھی چل رھی تھی۔ کبھی تو وہ الکسٹی کے کمبل برابر کرتی اور کبھی بوڑھیاں چل رھی تھیں۔ سب سے پیچھے عورتیں، لڑکیاں اور بڑی بوڑھیاں چل رھی تھیں اور ساتھہ ھی ان کی زبانیں بھی زوروں پر چل رھی تھیں۔

شروع میں تو برف پر پھیلی هوئی تیز دهوپ کی چمک سے الکسئی کی آنکھیں خیرہ هو گئیں۔ موسم بہار کے شاندار دن نے اس کی آنکھوں میں اتنے زور سے چکاچوند پیدا کی که اس نے آنکھیں بند کر لیں اور بے هوش هوتے هوتے رها۔ اس نے پلکوں کو آهسته آهسته اوپر اٹھاتے هوئے روشنی کا مقابله کیا اور پھر اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ زمیں دوز گاؤں کی تصویر اس کی نگاھوں میں ابھرنے لگی۔

جدھر بھی نظر اٹھتی بوڑھا جنگل دیوار کی طرح سینہ تانے نظر آتا۔ اوپر درختوں کی پھننگیں ایک دوسرے کے گلے میں بانہیں ڈالے دے رھی تھیں اور نیچے زمین پر نیم تاریکی پھیلا رھی تھیں۔ یه مختلف قسم کے پیڑوں اور پودوں کا جنگل تھا۔ برچ کے ننگے درختوں کے سفید تنے جن کی پھننگیں ھوا میں جمے ھوئے دھوئیں کی طرح دکھائی دیتی تھیں، چیڑ کے درختوں کے سنہرے تنوں کے ھم پہلو نظر آتے دیتی تھیں، چیڑ کے درختوں کے سنہرے تنوں کے ھم پہلو نظر آتے تھے۔ ان کے درمیان یہاں وھاں فر کے سیاہ پیڑوں کے چوٹی نما سرے نظر آرھے تھر۔

ان درختوں کے نیچے، جو هوائی اور زمین کے دشمن کی نظروں سے انہیں چھپائے هوئے تھے، ایک نقطے پر جہاں برف سینکڑوں قدموں

7-629

تلے روندی جا چکی تھی، خندقیں آباد تھیں۔ سینکڑوں برس کے بوڑھے فر کے درختوں کی شاخوں پر پوتڑے سوکھہ رہے تھے۔ چیڑ کے درختوں کے ٹھنٹھوں پر برتن اور ھانڈیاں رکھی تھیں۔ فر کے ایک بوڑھے درخت کے تنے سے بھوری کائی داڑھی کی طرح لٹک رھی تھی اور ھوا میں ھل رھی تھی۔ اس کی مضبوط جڑوں کے درمیان، جہاں قاعدے کے مطابق، کسی خوفناک درندے کو ھونا چاھئے تھا چیتھڑوں کی ایک چکٹ گڑیا پڑی ھوئی تھی جس کے چپٹے اور بھولے بھالے مکھڑے پر رنگین پنسل سے نقوش ابھارے گئے تھے۔

اسٹریچر کے پیچھے پیچھے یہ قافلہ کائی سے ڈھکی، روندی ھوئی ''سڑک،، پر آھستہ آھستہ جل رہا تھا۔

کھلی ہوا میں الکسئی کو پہلے تو فطری مسرت کا احساس موا لیکن پھر ایک شیریں اور خاموش اداسی نے اس کی جگہ لے لی ۔ لینوچکا نے ایک چھوٹے سے رومال سے اس کے آنسو پونچھے اور ان آنسوؤں کا مطلب کچھہ اور سمجھتے ہوئے اس نے لوگوں سے کہا کہ اسٹریچر آھستہ لے چلو ۔

''نہیں، نہیں! تیز! تیز چلو!،، میریسٹف نے ان کو الکارتے هوئر کہا ـ

اس کو محسوس هو رها تها که وه حد سے زیاده آهسته آهسته چل رهے هیں۔ اس کو یه اندیشه هونے لگا که وه یهاں سے نهیں نکل سکیگا، ماسکو کا هوائی جهاز اس کا انتظار کئے بغیر اڑ جائیگا اور وه کبھی بھی هسپتال نهیں پهنچ سکیگا۔ اسٹریچر لے جانے والوں کے تیز قدموں سے اس کے درد کی ٹیس بڑھه گئی اور وه دهیرے سے کراه اٹھا۔ لیکن وه بار بار یهی دوهراتا رها الانکه اسے نیز ، اور تیز ! ، ، وه ان کو آگے بڑھنے کے لئے للکارتا رها حالانکه اسے نانا میخائل کے هائینے کی آواز سنائی دے رهی تھی۔ وه دیکھه رها تھا که وه بار بار پهسل رها هے اور ٹھو کر کھا رها هے۔ دو عورتوں نے اسٹریچر بار پهسل رها هے اور ٹھو کر کھا رها هے۔ دو عورتوں نے اسٹریچر کے پهلو میں چلتا رها۔ اس نے افسروں والی کے دوسری طرف اسٹریچر کے پهلو میں چلتا رها۔ اس نے افسروں والی پونچھی اور اطمینان کے ساتھه بڑبڑایا ؛

''همیں چابک لگا رہے ہو ، ایں؟ جلدی میں ہو! ٹھیک ہے الکسئی ۔
تم ٹھیک کہتے ہو ، ان سے جلدی چلنے کے لئے کہو! جب آدمی جلدی میں ہو تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں زندگی ہے اور یہ زندگی تیزی سے دھڑک رہی ہے ۔ میرے پیارے بچے، کیا میں سچ نہیں کہتا؟ . . هسپتال سے همیں خط لکھنا ۔ پته یاد رکھنا : کالینن علاقہ ، بولوگوئے ضلع ، بننے والا گاؤں پلاونی ، کیا؟ بننے والا ، کہا میں نے ۔ گھبراؤ مت ، خط همیں ضرور سل جائیگا ۔ بھولنا مت ۔ پته ٹھیک ہے ! ، ،

جب اسٹریچر اٹھا کر ہوائیجہاز میں ڈالا گیا اور ہوائیجہاز کے تیل کی تیز بو الکسئی کو اپنی ناک میں گھستی ہوئی محسوس هوئی تو مسرت کے ایک اور طوفان نے اسے آلیا۔ سلولائڈ کا هوڈ اس کے سر پر کھینچ دیا گیا۔ اس نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس کو الوداع کہنے آئے تھے اور ھاتھہ ھلا رھے تھے۔ اس نے عقابی ناک اور بوٹے سے قد والی بڑھیا کو نہیں دیکھا جو اپنے سرمئی رومال میں بپھرے ہوئے کوے کی طرح نظر آرھی تھی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ یہ بڑھیا کس طرح خوف اور ہوائی جہاز کے پنکھے کی اڑائی ہوئی ہوا سے لڑتی ہوئی آگے بڑھی اور مرغی کے بچے کھچے حصے کا بنڈل بھی دیگتیارینکو کے هاتهه میں پکڑا دیا، جو اس وقت کاک پیٹ میں بیٹھهچکا تھا۔ اس نے نہیں دیکھا که نانا میخائل کس طرح هوائی جہاز کے چاروں طرف شور مجاتا ہوا بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کس طرح عورتوں کو ڈانٹ بتا رہا ہے اور بچوں کو بھگا رہا ہے اور جب ہوا کے ایک تیز جھونکے نے اس کے سر سے ٹوپی اڑا کر برف پر گرا دی تو وہ کس طرح اپنی چمکتی ہوئی چندیا کے ساتھہ کھڑا رہ گیا۔ وہ گاؤں میں بنائی ہوئی سنٹ نکولاس کی سادہ تصویر سے ملتا جلتا نظر آرھا تھا۔ وہ کھڑا دور ہوتے ہوئے ہوائی جہاز کو ہاتھہ ہلا کر خداحافظ کہه رہا تھا۔ عورتوں کے اس رنگا رنگ ھجوم میں وہ اکیلا مرد تھا۔ دیگتیارینکو نے جھیل کی برفیلی سطح پر ہوائیجہاز کو دوڑا کر اڑایا اور هجوم کے اوپر سے اڑتے هوئے اور اونچے اور سیدھے کھڑے کناروں کے ساتھہ ساتھہ ہوائی جہاز کو بڑی احتیاط سے بلند کرتے ہوئے جنگل سے ڈھکے ہوئے ایک جزیرے کے پیچھے غائب ہوگیا۔ ابکر یه نڈر هواباز، جو نهجانے کتنی بار اپنی براحتیاطی کی وجه

سے اپنے افسروں سے ڈانٹ سن چکاتھا، بڑی احتیاط سے ھوائی جہاز اڑا رھا تھا۔ وہ اڑ نہیں رھا تھا بلکہ رینگ رھا تھا – بالکل زمین سے لگا لگا، چھوٹی چھوٹی ندیوں کے ساتھہ ساتھہ اور جھیل کے ساحلوں کو پردہ بناتے ھوئے۔ الکسئی نہ تو کچھہ دیکھہ رھا تھا اور نہ کچھہ سن رھا تھا۔ پٹرول اور چکنائی کی مانوس خوشبو اور ھوا میں پرواز کرنے کے نشاط انگیز احساس نے اسے بے ھوش کردیا۔ اسے ھوائی اڈے پر اس وقت ھوش آیا جب اس کا اسٹریچر اتار کر دوسرے امبولنس ھوائی جہاز میں لے جایا جا رھا تھا جو ابھی ماسکو سے آیا تھا۔

## 19

وہ اپنے ہوائی اڈے پر انتہائی مصروفیت کے وقت پہنچا تھا۔ وہاں زوروں پر کام ہو رہا تھا، جیسا کہ بہار کے اس پورے ہیجائی موسم میں ہر دن ہوا کرتا تھا۔

انجنوں کی گھنگھناھٹ ایک آن کو نہ رکتی۔ پٹرول لینے کے لئے جو اسکواڈرن زمین پر اترتا اس کی جگه دوسرا لے لیتا اور اسی طرح پھر تیسرا۔ ھر شخص ھواباز سے لے کر پٹرول کی ٹنکی چلانے والے ڈرائور اور گودام کے محافظ تک، اس وقت تک بے تحاشا کام کرتا رھتا جب تک کہ نڈھال ھو کر گر نہ جائے۔ چیف آف اسٹاف کی آواز بیٹھہ گئی تھی اور وہ اب صرف دبی دبی آواز میں بات کر سکتا تھا۔ لیکن شدید سر گرمیوں اور عام تناؤ کی فضا کے باوجود، اس دن

هر شخص میریسئف کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔

''کیا وہ اب تک نہیں آیا؟،، ہوا باز ہوائی جہاز کو اپنے ٹھکانے پر پہنچانے سے پہلے ہی انجن کی گھنگھناھٹ کو چیرتی ہوئی آواز میں پکار کر مستریوں سے پوچھتے۔

''کچھہ خبر بھی سنی اس کی؟،، جب پٹرول کی ٹنکی چلانے والے ڈرائور زمیں دوز ٹنکیوں تک پہنچتے تو ''پٹرول کے بادشاہ،، ان سے پوچھتے۔

ہر شخص کے کان کھڑے تھے کہ کہیں جنگلوں کے اوپر سے اپنے امبولنس ہوائی جہاز کی مانوس گھنگھناہٹ تو۔ نہیں سنائی دے رہی ہے ۔

جب الكسئى كو هوش آيا تو اس نے ديكھا كه وه هچكولے · کھاتے ھوئے اسپرنگ دار اسٹریچر پر دراز ہے ۔ اس کو اپنے چاروں طرف جانے پہچانے چہروں کا ھالہ نظر آیا۔ پورے ھجوم کے منہ سے خوشی کے تعرے پھوٹ ٹکلے۔ اسٹریچر کے بالکل پاس والے ونگ کمانڈر کا جوان اور جامد چہرہ نظر آیا جس کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی سی مسکراهٹ پھیلی هوئی تھی۔ اس کے بعد هی اسے چیف آف اسٹاف کا سرخ اور پسینہ پسینہ چہرہ نظر آیا اور ساتھہ ھی ھوائی اڈے کے انتظامی بٹیلین کے کمانڈر کا گول، بھرا بھرا، زرد چہرہ بھی دکھائی دیا جس سے الکسٹی اس کی ضابطہ پرستی اور کنجوسی کی وجہ سے نفرت کرتا تھا۔ کتنے بہت سارے مانوس جہرے! آگر آگر جو اسٹریچر اٹھائے چل رھا تھا، وہ تھا یورا۔ وہ ھر بار جب کبھی مڑکر الکسئی کو دیکھنے کی ناکام کوششیں کرتا، ٹھوکر کھا جاتا۔ اس کے پاس پاس سرخ بالوں والی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی۔ یہ موسمیات کے اسٹیشن کی سرچنٹ تھی۔ پہلے الکسٹی کو یه گمان تھا که وہ کسی وجه سے اسے ناپسند کرتی ہے۔ وہ اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی تھی اور اس کو چپکے چپکے کچھہ عجیب نگاھوں سے دیکھتی تھی۔ وہ مذاقاً اسے ''موسمی سرجنٹ، کے نام سے یاد کرتا تھا۔ اس سے پاس هي کو کوشکن پهد کتا هوا چل رها تها۔ يه چهوٹے قد کا آدمی تھا اور اس کا یرقانی چہرہ دیکھنے میں ناخوشگوار معلوم ھوتا تھا۔ اسکواڈرن میں لوگ اس کی آدم بیزار حرکتوں کی وجہ سے اسے ناپسند کرتے تھے۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا اور یورا کے لمبے لمبے ڈگ سے ڈگ ملا کر چلنے کی کوشش کر رہاتھا۔ میریسٹف کو یاد آیا کہ اس نے ہوائیجہاز میں الڑنے سے ذرا ہی پہلے اس کی خوب خبر لی تھی کیونکہ اس نے اس کا قرض واپس نہیں کیا تھا اور اسی لئے اسے یقین تھا کہ یہ کینہ پرور آدمی اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرےگا۔ لیکن اب وہ اسٹریچر کے ساتھہ چل رہا تھا اور بڑی احتیاط سے اسٹریچر کو سہارا دے رہا تھا اور راستے میں کھڑے لوگوں کو کہنیاں مارمار کر هٹاتا جا رہا تھا تاکہ وہ دھکا نه دے سکیں ۔

الکسئی کو کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے اتنے دوست ہیں۔ لوگ جب اپنا باطن کھول کر سامنے آتے ہیں تو ایسے ہی نکلتے ہیں! اب اسے ''موسمی سرجنٹ'، کے بارے مین

افسوس هو رها تها جو کسی وجه سے اس سے خوف زدہ نظر آ رهی تهی ۔ هوائی اللہ کے انتظامی بٹیلین کے کمانڈر کے سامنے اسے ندامت محسوس هو رهی تهی جس کی کنجوسی کے بارے میں اس نے نه جانے کتنے لطیفے اور چٹکلے ڈویژن میں پھیلا رکھے تھے ۔ اور اسے لگا جیسے اس کا جی کو کوشکن سے معافی مانگنے کو چاہ رها هو ۔ اس کا دل چاها که وہ لوگوں کو بتائے که وہ کوئی ایسا آدم بیزار بھی نہیں ۔ چاها که وہ لوگوں کو بتائے که وہ کوئی ایسا آدم بیزار بھی نہیں ۔ الکسئی اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد آخر اپنے خاندان میں آگیا تھا جہاں اس کی واپسی پر هر شخص دل سے خوشیاں منا رها تھا ۔

اس کو بڑی احتیاط سے میدان پار کر کے امبولنس ہوائی جہاز تک پہنچایا گیا جو برچ کے ننگے جنگل کے کنارے چھپا ہوا تھا۔ مستریوں نے انجن کو چلانا بھی شروع کر دیا تھا۔

''کامریڈ میجر ،، میریسٹف نے یکایک ونگ کمانڈر سے مخاطب ہوتے ہوئے اور حتی الامکان بلند آواز اور اعتماد کے ساتھہ کہنا شروع کیا۔

کمانڈر اپنی حسب معمول خاموشی اور پر اسرار مسکراھٹ کے ساتھه الکسئی پر جھکا۔

"کامریڈ میجر... مجھے اجازت دیجئے که میں ماسکو نه جاؤں اور یہیں رھوں۔ آپ کے ساتھه...،،

کمانڈر نے اپنا خود اتار لیا جس کی وجہ سے وہ اس کی بات نہ سن سکا۔

''میں ماسکو نہیں جانا چاھتا۔ میں یہیں میڈیکل بٹیلین میں رھنا جاھتا ھوں...،،

میجر نے اپنا سمور کا دستانہ اتارا، کمبل کے اندر ٹٹول کر الکسئی کا ھاتھہ اپنے ھاتھہ میں لیا اور ھاتھہ دباتے ھوئے بولا:

''مسخرے کہیں کے! تمہیں واقعی ذرا اچھے اور کڑے علاج کی ضرورت ہے۔ ،،

الکسئی نے سر ھلایا۔ یہاں اسے کتنا آرام اور سکون محسوس ھو رھا تھا۔ اب اسے نه اپنے پچھلے تجربے اتنے ھولناک معلوم ھو رہے تھے نه پیروں کا درد۔

''وہ کہہ کیا رہا ہے؟،، چیف آف اسٹاف نے بیٹھی ہوئی آواز میں پوچھا۔

''وہ یہاں ہمارے ساتھہ رہنا چاہتا ہے،، کمانڈر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ۔

اس وقت اس کی مسکراهٹ پہیلی جیسی نہیں تھی، بلکه اس کی مسکراهٹ میں دوستی اور غم گساری تھی۔

''بیوقوف! سر پھرا رومانی کھیں کا! 'پیونیرسکایا پراودا، کے لئے ایک اچھی مثال!، چیف آف اسٹاف بولا۔ ''وہ لوگ تو ماسکو سے براہ راست فوج کے کمانڈر کے حکم سے اس کے لئے ھوائیجہاز بھیجتے ھیں لیکن برخوردار . . کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں؟ . . ، ، میریسئف اس کا جواب دینا چاھتا تھا اور کہنا چاھتا تھا کہ وہ یہاں، رومانی نہیں ہے، بس اتنی سی بات تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ یہاں، اس میڈیکل بٹیلین کے خیمے میں، اس مانوس ماحول میں، ماسکو ھسپتال کے اجنبی آرام و سکون کے مقابلے میں زیادہ جلدی اچھا ھو جائیگا۔ کیونکہ یہیں ایک بار پہلے اس کے ٹخنے کی موچ کا علاج ھو چکا تھا جب اس کے ھوائی جہاز کو مجبوراً نیچے اترنا پڑا تھا۔ اس کے دماغ میں وہ الفاظ بھی آچکے تھے جن کی مدد سے وہ چیف اسٹاف کو چبھتا ھوا جواب دینا چاھتا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ الفاظ ادا کر سکے سائرن کی المناک چیخ سنائی دی ۔

هر چہرے سے ایک گمبھیر اور کاروباری کیفیت جھلکنے لگی۔ میجر نے بڑے تیکھے انداز میں کئی احکام صادر کئے اور لوگ چیونٹیوں کی طرح دوڑنے بھاگنے لگے۔ کچھہ لوگ ان ھوائی جہازوں کی طرف دوڑے جو جنگل کے کنارے چھپے ھوئے تھے، کچھہ کمانڈ پوسٹ کی طرف دوڑے، جو میدان کے کنارے ایک چھوٹے سے ٹیلے کی طرح نظر آرھا تھا۔ کچھہ لوگ مشینوں کی طرف دوڑے جو جنگل میں چھپی ھوئی تھیں۔ الکسئی کو آسمان میں دھوئیں کی ایک صاف لکیر دکھائی دی اور پھر دمدار راکٹ کی ایک سرمئی دھاری جو آھستہ آھستہ مٹتی جا رھی تھی۔ وہ فوراً تاڑ گیا کہ معاملہ کیا ھے۔ آھستہ آھستہ مٹتی جا رھی تھی۔ وہ فوراً تاڑ گیا کہ معاملہ کیا ھے۔ آھستہ آھستہ مٹتی جا رھی تھی۔ وہ فوراً تاڑ گیا کہ معاملہ کیا ھے۔ آھستہ آھستہ مٹتی جا رھی تھی۔ وہ فوراً تاڑ گیا کہ معاملہ کیا ھے۔ الگے اور اس نے ایک ٹھنڈی سنسنی سی محسوس کی۔ خطرنا ک لمحول میں وہ ھمیشہ ایسا ھی محسوس کیا کرتا تھا۔ جب الارم سنائی دیا

تو لینوچکا، مستری یورا اور ''موسمی سرجنٹ،، جن کو اس هنگامے میں کوئی خاص فرض انجام دینا نه تھا — تینوں نے اسٹریچر اٹھایا اور بھاگ کر جنگل کے قریب ترین دامن میں پناہ نی ۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کی مگر اپنے هیجان کی وجه سے ناکام رہے ۔

الکسٹی کراھا۔ وہ دوڑنے کے بجائے چہلقدمی کی رفتار سے چلنے لگے۔ دور طیارہشکن توپیں بے تحاشا گرج رھی تھیں۔ ھوائیجہازوں کے ایک دستے کے بعد دوسرا دسته ''اڑان والی سڑک،، پر نکل کر آتا اور دوڑتا ھوا ھوا میں بلند ھوجاتا۔ ان کے انجنوں کی مانوس گھنگھناھٹے کے ساتھہ ساتھہ جلد ھی جنگل کے پیچھے سے بے ربط اور بھاری گھنگھناھٹے سنائی دینے لگی اور یہ آواز سن کر خود بخود میریسئف کے پٹھے تنے ھوئے تاروں کی طرح سخت ھو گئے۔ اس آدمی نے جو اسٹریچر سے بندھا ھوا تھا یہ محسوس کیا کہ وہ ایک لڑا کو ھوائی جہاز کے کاک پٹ میں بیٹھا ھوا ہے اور اب دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے ھوا کو چیرتا ھوا بڑھہ رھا ہے۔

اسٹریچر اس تنگ گڑھے میں نہ سما سکا۔ یورا اور لڑکیاں اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر نیچے لے جانا چاھتے تھے لیکن الکسئی نے احتجاج کیا اور ضد کرنے لگا کہ اس کا اسٹریچر برچ کے ایک بڑے سے تناور درخت کے سائے میں رکھہ دیا جائے ۔ وھاں لیٹا لیٹا وہ ان واقعات کا مشاهده کرنے لگا جو بڑی تیزی سے رو نما هو رهے تھے۔ صرف بھیانک خواب میں واقعات اتنی تیزی سے رو نما ھوتے ھیں۔ ھوا بازوں کو زمین سے فضائی جنگوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع کبھی کبھار ہی ملتا ہے۔ میریسٹف نے جنگ کے آغاز سے ہی فضائی فوج میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا لیکن اس نے کبھی بھی زمین سے فضائی لڑائی نہیں دیکھی تھی۔ اور اب، فضائی لڑائی میں بجلی کی سی تیز رفتاری کا عادی ہونے کے بعد، وہ حیران تھا کہ زمین سے یہ فضائی لڑائی کتنی سست رو اور بے ضرر نظر آرھی ہے۔ چپٹی ناک والے پرانے لڑاکو ہوائی جہازوں کی حرکت کتنی بےجان معلوم ہوتی تھی اور ان کی مشین گنوں کی گھن گرج زمین سے کتنی ہے ضور سنائی دیتی تھی۔ اسے کسی گھریلو آواز کی یاد آتی تھی، سلائی کی مشین کی چخ چخ یا کسی کپڑے کے تھان کے پھٹنے کی آواز ۔ بارہ جرمن بمبارے، تیر کے پھل کی شکل میں الڑتے ہوئے ہوائی الحے کو نظر انداز کرتے ہوئے گزر گئے اور آسمان میں بلند سورج کی تیز شعاعوں میں غائب ہو گئے۔ بادلوں کے پیچھے سے، جن کے کنارے دھوپ کی تیزی سے اتنا چمک رہے تھے کہ آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی تھیں، بھونروں کی بھنبھناھٹ کی طرح، ہوائی جہازوں کی آواز آرھی تھی۔ طیارہ شکن توپیں جنگلوں میں اور زیادہ وحشت سے گرجنے اور دھڑ کنے لگیں۔ ان کے پھٹتے ہوئے گولوں کا دھواں آسمان میں ککروندے کے بھولے پھولے بیجوں کی طرح تیرنے لگا۔ لیکن لڑا کو جہاز کے پروں کی کوندتی ہوئی چمک کے سوا اور کچھہ دکھائی نہ دیا۔

بار بار کپڑے کے پھٹنے کی آواز بھونروں کی بھنبھناھٹ کو چیرنے لگی – چرچر، چرچر، چرچر! خیرہ کن دھوپ کی چمک میں گھمسان کی ان دیکھی لڑائی ھو رھی تھی۔ لیکن نیچے سے یه لڑائی، فضائی جنگ کے ان تجربوں سے بالکل مختلف معلوم ھو رھی تھی جن سے ھواباز دوچار ھوتے ھیں۔ یه لڑائی الکسئی کو اتنی غیراھم اور غیردلچسپ معلوم ھوئی که وہ سب کچھه ذرا بھی سنسنی محسوس کئر بغیر دیکھتا رھا۔

جب تیر کی طرح چبھتی ہوئی چیخ سنائی دیتی اور تیزی سے نیچے آتے ہوئے ہم سائز میں بڑھتے چلے جاتے جیسے کسی برش سے سیاہ قطرے ٹپک رہے ہوں، تو اس وقت بھی الکسئی کو ڈر نه لگتا اور وہ ذرا سا سر اٹھا کر دیکھہ لیتا کہ ہم کہاں گرے۔

اس وقت ''موسمی سرجنٹ ،، کی حرکات و سکنات نے الکسئی کو بھونچکا کر دیا۔ جب بمول کی چیخ اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی اس وقت لڑکی اس گڑھ میں کمر تک دھنسی ھوئی کھڑی تھی اور بدستور چپکے چپکے اسے کنکھیوں سے دیکھہ رھی تھی، دفعتاً وہ اچھل کر باھر نکلی اور اسٹریچر کی طرف دوڑی، زمین پر گری اور اس نے الکسئی کے جسم کو اپنے جسم سے چھپالیا اور مارے ڈر اور ھیجان کے سر پاؤں تک کانپنے لگی۔

ایک آن کو اسے، اپنی آنکھوں سے قریب، ایک سنولایا ھوا بالکل بچکانه چہرہ ، بھرے بھرے ھونٹ اور اوپر کی طرف اٹھی ھوئی چھلی سی ناک نظر آئی۔ جنگل میں کمیں سے ایک دھماکا سنائی دیا اور اس کے بعد تابڑ توڑ دوسرے، تیسرے اور

چوتھے دھماکے کی آواز اور بھی قریب سے آئی۔ پانچواں دھماکا اتنا زوردار تھا کہ زمین لرز اٹھی۔ اس درخت کا سر، جس کے نیچے الکسئی پڑا ھوا تھا، بم کے ایک ٹکڑے سے کٹ کر شور مچاتا ھوا نیے آرھا۔ اس نے دوبارہ لڑکی کا زرد، دھشتزدہ چہرہ دیکھا اور اپنے گال پر اس کے ٹھنڈے گال کا لمس محسوس کیا۔ اور دو بموں کے دھماکوں کے درمیان اس لڑکی نے سرگوشی میں کہا:

الميرى جان! ميرى جان! ....

بموں نے زبردست دھماکے کے ساتھہ زمین کو لرزا دیا اور ایسا لگا کہ پورے پورے درخت جن کے سر پھٹ گئے تھے جڑ سے اکھڑ کر ھوا میں بلند ھوئے اور ھوائی اڈے کے اوپر تیرنے لگے، اور پھر زبردست گھڑ گھڑاھٹ اور دھمک کے ساتھہ مٹی کے تودے زمین پر آ رھے اور ھوا میں بھورے رنگ کا دھانس پھینکتا ھوا دھواں باقی رہ گیا جس میں لہسن جیسی ہو بسی ھوئی تھی۔

جب دھواں مٹا تو ھر طرف خاموشی چھائی ھوئی تھی۔ جنگل کے پیچھے سے فضائی لڑائی کی موھوم سی دھمک سنائی دے رھی تھی۔ لڑکی کھڑی ھو چکی تھی۔ اس کا چھرہ اب زرد نہیں رھا تھا۔ اس پر سرخی چھا چکی تھی۔ اس کے چھرے میں غضب کی تمتماھٹ پیدا ھوگئی اور ایسا لگا کہ وہ آن کی آن میں رودے گی۔ اس نے معذرت بھری آواز میں الکسئی سے آنکھیں بچاتے ھوئے کہا:

''میں نے تمہیں تکلیف تو نہیں دی، ایں؟ خدا کی پناہ، میں کیسی بےوقوف ھوں، کیسی نادان ھوں! مجھے بہت افسوس ھے!،، ''اب معذرت کرنے کی ضرورت نہیں،، یورا غرایا۔ وہ شرمندہ تھا کہ اس کے بجائے موسمیات کے اسٹیشن کی یہ لڑکی اس کے دوست کو بچانے کے لئے جان پر کھیل گئی۔

اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے فلائنگ سوٹ پر سے ریت جھاڑی، چندیا کھجائی اور برچ کے سر کٹے درخت کو تعجب بھری نظروں سے گھورنے لگا جس کے تنے سے بلور جیسی ڈھیروں رال ٹپک رھی تھی۔ ٹوٹے ہوئے درخت کے گھاؤ سے رال ٹپک ٹپک کر کائی سے ڈھکی ھوئی چھال پر دوڑتی ھوئی زمین پر گر رھی تھی، آئسوؤں کی طرح صاف شفاف اور شیشے کی طرح جھلمل جھلمل۔

''دیکھو! درخت رو رہا ہے!،، لینوچکا نے کہا جو خطرناک لمحوں میں بھی اپنا طرار تجسس نہیں کھوتی تھی۔

''اسی طرح تم بھی روؤگی! ،، یورا نے یاس انگیز آواز میں کہا۔ ''چلو تماشا ختم، پیسه هضم! چلو اب چلیں! امید تو یہی ہے که امبولنس هوائی جہاز کو نقصان نه پہنچا هوگا۔،،

''بہار آگئی!،، میریسٹف نےدرخت کے پاش پاش تنے کو دیکھتے ہوئے زمین پر ٹپکتی ہوئی چمکتی اور جھلملاتی رال اور ڈھیلے ڈھالے کوٹ میں ملبوس، مڑی ہوئی ناک والی ''موسمی سرجنٹ، کو دیکھتے ہوئے کہا جس کا نام بھی اسے معلوم نہ تھا۔

یورانے آگے سے اور دونوں لڑکیوں نے پیچھے سے اسٹریچر اٹھایا اور ہم کے دھماکوں کے بنائے ھوئے گڈھوں کے درمیان چکر کھاتے ھوئے اسے لے چلے۔ ان گڈھوں میں پگھلتی ھوئی برف کا پانی دوڑ رھا تھا۔ الکسئی نے کنکھیوں سے چھوٹے سے مضبوط ھاتھہ کو دیکھا جوبڑے فوجی کوٹ کی آستین سے جھانک رھا تھا اور اسٹریچر کو کس کر پکڑے ھوئے تھا۔ آخر اس کو ھوا کیا تھا؟ یا اس نے خوف کے عالم میں محض یہ تصور کر لیا کہ اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے تھے؟

اس دن، جو اس کے لئے گوناگوں واقعات سے بھرا ھوا تھا، الکسئی میریسئف کو ایک اور واقعے سے دو چار ھونا پڑا۔ چاندی کے رنگ کا امبولنس ھوائی جہاز نظر آنے لگا تھا اور ھوائی مستری بھی جو اس کے چاروں طرف گھوم رھا تھا، سر ھلا رھا تھا اور یه دیکھنے کی کوشش کر رھا تھا کہ بم کے کسی ٹکڑے یا دھما کے سے ھوائی جہاز کو کوئی نقیصان تو نہیں پہنچا ہے۔ اسی وقت یکے بعد دیگرے، لڑاکو طیارے لوٹے اور اترنا شروع ھوئے۔ وہ سیدھے جنگل کے اوپر سے تیرتے ھوئے آئے اور عام دستور کے مطابق چکر لگائے بغیر اتر گئے اور دوڑتے ھوئے جنگل کے کنارے اپنی اپنی جگھوں میں جاکر کھڑے ھو گئر۔

جلد هی آسمان پر بالکل خاموشی چها گئی۔ هوائی اللے کو صاف کیا گیا اور انجنوں کی گھنگھناه نے بند هوگئی۔ لیکن لوگ اب ایک کمانڈ پوسٹ میں موجود تھے اور اپنی آنکھوں پر ھاتھوں کی آڑ کر کے آسمان کو چھاننے کی کوشش کر رہے تھے۔

""نمبر نو، نهیں لوٹا! لگتا هے كوكوشكن كهیں بھٹک گیا،، يورا بولا۔

الکسٹی کو کوکوشکن کا چھوٹا سا یرقانی چہرہ یاد آگیا جس سے همیشه بےاطمینانی جھلکتی رهتی تھی اور اسے یاد آیا که اس نے کتنی احتیاط سے اس دن صبح کو اس کے اسٹریجر کو سہارا دیا تھا۔ کیا وہ؟.. اس قسم کے گرما گرم دنوں میں اس قسم کا خیال، ایک هواباز کے لئے کوئی اهمیت نه رکھتا تھا۔ لیکن اب اس وقت جبکه وہ هوائی اڈے کی زندگی سے کئ چکا تھا، اس خیال نے اس کے بدن میں جھرجھری سی دوڑا دی۔

اسی لمحے انہیں ایک انجن کی گھنگھناھٹے سنائی دی۔ خوشی سے یورا کی چیخ نکل گئی: ''وہ آگیا وہ!،،

کمانڈ پوسٹ میں جو لوگ کھڑے تھے ان میں کھلبلی سی مچ گئی۔ کوئی حادثہ ھو گیا تھا۔ ''نمبر نو '' اترا نہیں بلکه ھوائی اڈے کے اوپر بڑا سا چکر کاٹنے لگا۔ الکسئی نے اس کو اپنے سر پر اڑتے ھوئے دیکھا۔ اس نے فوراً دیکھہ لیا کہ اس کے پر کا ایک حصہ ٹوٹ کر الگ ھو گیا تھا اور سب سے بری بات یہ تھی کہ اس کے نیچے صرف ایک ھی ''ٹانگ'' نظر آرھی تھی۔ یکے بعد دیگرے دو سرخ راکٹ ھوا میں سنسنائے۔ ایک بار پھر کوکوشکن اوپر سے اڑتا ھوا گزر گیا۔ اس کا ھوائی جہاز ایک ایسے پرندے کی طرح نظر آ رھا تھا جو اپنے اجڑے ھوئے گھونسلے کے اوپر منڈلا رھا ھو اور اس کی سمجھہ میں نہ آ رھا ھو کہ کہاں اترے۔اس نے تیسرا چکر کاٹنا شروع کیا۔

''آیک منٹ میں وہ چھتری لے کر نیچے اتر آئیگا۔ اس کا تیل ختم ھو چکا ہے۔ وہ آخری قطروں سے ھوائیجہاز اڑا رھا ہے!'، یورا نے زیر لب کہا۔ اس کی آنکھیں گھڑی پر جمی ھوئی تھیں۔ ان حالات میں جبکہ اترنا ناممکن ھو جائے تو ھوابازوں کو اجازت تھی کہ ھوائی جہاز بلندیوں میں لے جائیں اور وھاں سے ھوائی چھتری کے ذریعہ نیچے اتر آئیں۔ غالباً ''نمبر نو'، کو اس قسم کی ھدایت مل چکی تھی۔ لیکن وہ پوری ھٹدھرمی سے اسی طرح چکر لگاتا رھا۔

یورا باربار هوائی جہاز کو دیکھتا اور پھر اپنی گھڑی کو۔
جب اسے محسوس هوا که هوائی جہاز کی رفتار سست پڑگئی ہے تو وہ
بیٹھه گیا اور منه پھیر لیا۔ ''کیا اسے هوائی جہاز کو بچانے کی سوجھی
ہے؟،، وهاں پر موجود هر شخص کے دماغ میں ایک هی خیال گونج
رها تھا۔ ''کود جاؤ! کود جاؤ! بھلے آدمی!،،

ایک لڑاکو طیارہ، جس کی دم پر ''، کا نشان بنا ہوا تھا، جھٹ سے ھوا میں بلند ھوا اور پہلے ھی جھونکے میں بڑی خوبی سے رُخمی ''نمبر نو ،، کے برابر آگیا۔ لیکن جس سکون اور چابکدستی سے هوائی جہاز اڑایا جا رہا تھا، اس سے الکسئی تاڑ گیا کہ اس کو خود ونگ کمانڈر اڑا رہا ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ جب اس کو اندازہ ھو گیا کہ کو کوشکن کا ریڈیو کام نہیں کر رہا ہے یا ہواباز ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے تو وہ اس کی مدد کو پہنچا ۔ اس نے اپنے پروں سے اشارہ کیا کہ ''جو میں کروں کرو ،، اور ایک طرف جھکتے ھوئے اوپر اٹھنے لگا۔ اس نے کو کوشکن کو حکم دیا که ایک طرف ھٹتے ھوئے چھتری لے کر کود جاؤ۔ لیکن اسی لمحے کو کوشکن نے گیس کم کی اور اترنے کی تیاری کی۔ اس کا هوائی جہاز ٹوٹے هوئے پیر کے ساتھہ، ٹھیک الکسٹی کے سر کے اوپر جھکا اور تیزی سے زمین کے قریب آنے لگا۔ یکایک وہ هوائی اڈے پر اپنی سلامت ''ٹانگ،، کے سہارے اترا اور ایک هی پهپے پر دوڑنے لگا، اس کی رفتار کم هوئی، وه دائیں طرف جھکا اور اس کا محفوظ پر زمین سے جا لگا۔ ھوائی جہاز گھوما اور برف کا ایک بادل سا اٹھا۔

جب برف کے بادل ذرا تھمے تو کوئی سیاہ سی چیز لنگڑے ھوائی جہاز کے پاس پڑی نظر آئی ۔ لوگ اس کالی چیز کی طرف دوڑ پڑے اور ایک امبولنس کار سائرن بجاتی ھوئی بھاگی ۔

''اس نے اپنا ہوائیجہاز بچا لیا! کیسا جیوٹ کا آدمی لکلا کو کوشکن! اس نے یہ سب کرنا کب سیکھا؟،، میریسٹف اسٹریچر میں پڑا سوچ رہا تھا۔

بار بار اس کے دل میں ایک خواهش سر اٹھا رهی تھی که وه اس جگه کی طرف دوڑے جہاں وہ چھوٹا سا آدمی پڑا تھا جس کو سبھی ناپسند کرتے تھے — جو اتنا بہادر اور هوشیار هواباز ثابت هواتھا ۔ لیکن وہ تو اسٹریچر سے بندھا هوا تھا اور ایک جان لیوا درد تھا

که اسے جکڑے لے رہا تھا۔ جیسے ھی اعصابی تناؤ ختم ہوا اس درد نے پھر اسے بے دست و پا کردیا۔

ان تمام واقعات میں ایک گھنٹے سے زیادہ نه لگا۔ لیکن یه سب، اتنی بہت ساری باتیں اتنی تیزی سے رو نما هوئی تهیں که الکسئی اپنے ذهن میں ان کا تجزیه نه کر سکا۔ هاں صرف اس وقت جبکه اس کا اسٹریچر امبولنس هوائی جہاز کے اندر خانے میں رکھا گیا اور جب پھر ایک بار اس کی آنکھیں ''موسمی سرجنٹ، کی آنکھوں سے چار هوئیں تو وہ واقعی ان الفاظ کا صحیح مطلب سمجھه سکا جو بمباری کے وقت اس لڑکی کے زرد هونٹوں سے پھوٹے تھے۔ اس کو یه سوچ کر شرمندگی محسوس هوئی که وہ اس شاندار جانباز لڑکی کا نام بھی نه جانتا تھا۔

''کامریڈ سرجنٹ...،، اس نے معنونیت بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ھوئے ھولے سے کہا۔

کہا نہیں جا سکتا کہ اس نے انجن کے شور سیں اس کی آواز سنی یا نہیں لیکن وہ آگے بڑھی اور اس نے ایک چھوٹا سا پیکٹ بڑھاتے ھوئے کہا:

''کامریڈ سینئر لفٹیننٹ۔ یہ آپ کے خط ھیں۔ میں نے ان کو بچا کر رکھا اس لئے کہ میں جانتی تھی آپ زندہ سلامت ھیں اور ایک دن لوٹ آئینگے۔ میں یہ جانتی تھی۔ میرا دل کہتا تھا۔،،

اس نے خطوں کا چھوٹا سا پلندہ اس کے سینے پر رکھہ دیا ۔اس نے دیکھا کہ ان میں کئی اس کی ماں کے خط ھیں جو مثلث کی طرح مرف معرف تھے ۔ ان پر پتہ بے ربط اور بوڑھ ھاتھوں نے لکھا تھا اور کئی خط ان مانوس لفافوں میں تھے ۔ ایسے ھی لفافے اس کی وردی کی جیب میں ھمیشہ موجود رھتے تھے ۔ اس کا چہرہ ان لفافوں کو دیکھہ کر کھل اٹھا اور اس نے کمبل سے اپنے ھاتھہ کو چھڑانے کی کوشش کی ۔

''کیا یه خط کسی لڑکی کے هیں؟'، ''موسمی سرجنٹ،' نے اداسی کے ساتھه دوبارہ سرخ هوتے هوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس کی لمبی لمبی حسین پلکیں بھیگ گئیں۔

میریستف نے محسوس کیا کہ اس نے وہ الفاظ بمباری کے وقت

محض تصور کے کانوں سے نہیں سنے تھے۔ اور یہ جاننے کے بعد اسے سے بتائے کی همت نه هوئی۔

"یه میری شادی شده بهن کے خط هیں۔ اب اس کا نام بدل گیا ہے،، اس نے جواب دیا اور اسے اپنے آپ سے نفرت سی محسوس هوئی۔ انجن کی گھنگھناهٹ کو چیرتی هوئی آوازیں سنائی دیں۔ پہلو کا دروازہ کھلا اور ایک سرجن داخل هوا۔ یه ایک اجنبی تھا اور اپنے بھاری کوٹ کے اوپر سفید لبادہ پہنے هوئے تھا۔

''اچھا ایک مریض یہاں پہلے ھی سے موجود ہے؟ اچھا!''
اس نے میریسئف کو دیکھتے ھوئے کہا ''دوسرے کو بھی اندرلے
آؤ۔ ھم ایک منٹ میں چل دینگے۔ اور مادام آپ کیا کر رھی
ھیںیہاں؟'' اس نے بھاپ سے دھندلائی ھوئی عینک سے ''موسعی
سرجنٹ'' کو گھورتے ھوئے پوچھا جو یورا کے پیچھے چھپنے کی کوشش
کر رھی تھی۔ ''جاؤ اب۔ ھم ایک منٹ میں روانہ ھو رہے ھیں۔ اے!
اسٹریجر کو اندر رکھو!''

''خط ضرور لکھنا! خدا کے لئے مجھے خط لکھنا، میں انتظار کروں گی!،، الکسٹی نے لڑکی کی سر گوشی سنی ۔

یورا کی مدد سے سرجن نے اسٹریچر کو ہوائی جہاز کے اندر کھینچا جس میں کوئی شخص پڑا آھستہ آھستہ کراہ رہا تھا۔ اسٹریچر کو اپنے خانے میں رکھا جا رہا تھا کہ اس پر سے چادر کھسک گئی اور الکسئی نے کو کوشکن کا چہرہ دیکھا جس سے درد جھلک رہا تھا۔ سرجن نے ہاتھہ ملے، کیبن میں نظریں دوڑائیں اور میریسئف کے پیٹ کو تھپکتے ہوئے بولا:

''خوب، بہت خوب! چلو تمہیں ایک همسفر مل گیا، میرے نوجوان \_ خوب هوا؟ اور اب وہ سب جو همارے ساتھه نہیں جا رہے هیں، هوائی جہاز سے اتر جائیں! اچھا تو وہ سرجنٹ کے فیتوں والی لوریلی چل دی، ایں؟ ٹھیک! اچھا اب هم چل دیں!..،،

یورا کو اترنے میں جھجک ھو رھی تھی۔ سرجن نے آخر اسے دھکیل کر اتار دیا۔ دروازہ بند ھو گیا۔ ھوائی جھاز کانپنے لگا، اس نے دوڑنا شروع کیا اور پھر سکون اور آھنگ کے ساتھہ ھوا میں پرواز کرنے لگا۔ اس کے انجن کی ھموار گھنگھنا ھے سنائی دینے لگی۔ سرجن، دیوار کے سہارے میریسٹف کے پاس ٹک گیا۔

"کیسے ہو تم ؟"، اس نے پوچھا۔ "آؤ تمہاری نبض دیکھیں ۔"،
اس نے سوالیہ نظروں سے سریض کو دیکھا اور بڑبڑایا "زوردار کردار
ہے!"، اور پھر اس نے میریسئف سے کہا "تمہارے دوست تمہارے
کارناموں کے ایسے ایسے قصے سناتے ہیں کہ ان پر یقین نہیں آتا،
جیسے جیک لنڈن کی کہانی ہو ۔"،

وہ اپنی جگہ پر بیٹھہ گیا، آرام سے ھاتھہ پیر پھیلائے اور فوراً ڈھلک کر سو گیا۔ صاف ظاھر تھا کہ یہ پیلے چہرے والا آدمی، جو اب کسی طرف سے جوان نہیں تھا، تھک کر کتنا نڈھال ھو چکا تھا۔

"جیک لنڈن کی کہانی، میریسٹف نے سوچا اور اس کے ذھن میں اپنے لڑکپن کی یادیں لہرانے لگیں، ایک آدمی کی کہانی جس کی ٹانگ چوٹ سے سوج گئی تھی۔ وہ ایک ویرانے سے رینگتا ھوا گزر رھا تھا اور ایک نیم مردہ اور بھوکا بھیڑیا اس کا پیچھا کر رھا تھا۔ ھر چیز انجن کی گھنگھناھٹ سے خواب آلود ھو کر تیرنے لگی، ھر چیز کے خطوط مٹنے لگے، ھر چیز سرمئی اندھیرے میں گھلنے لگی اور نیند آئے سے پہلے ایک آخری خیال الکسئی کے ذھن میں کوند گیا۔ کہ جنگ کہیں نہیں ھو رھی ھے، نہ بم گر رھے ھیں اور نہ پیروں میں مستقل جان لیوا درد اور ٹیس ھے، ماسکو کی طرف کوئی ھوائی جہاز نہیں اڑ رھا ھے۔ ھاں یہ ساری باتیں تو اس کی اس پر لطف جہاز نہیں جو اس نے اپنے دور افتادہ شہر کامیشین میں پڑھی تھی۔

## دوسرا حصہ

جب اندرئی دیگتیارینکو اور لینوچکا نے اپنے دوست کے سامنے راجدھانی کے اس ھسپتال کی شان اور آن بان کے گن گائے تھے جس میں میریسئف اور لفٹیننٹ کونستانتن کوکوشکن کا داخلہ ھوا تھا، تو یقینی انہوں نے کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔

جنگ سے پہلے، یہ هسپتال ایک انسٹیٹیوٹ کا کلینک تھا۔
یہاں ایک نامور سوویت سائنسداں نے بیماروں اور زخمیوں کو تیزی
سے پوری طرح صحتیاب کرنے کے نئے طریقوں کے سلسلے میں تجربے
کئے تھے۔ انسٹیٹیوٹ اپنی مستحکم روائتوں پر قائم تھا اور اسے
عالمگیر شہرت حاصل تھی۔

جب جنگ چھڑی تو اس سائنسداں نے کلینک کو فوجی افسروں کے لئے ایک ھسپتال کی شکل دے دی۔ ھسپتال اپنے مریضوں کے لئے اس زمانے کی جدیدترین ترقی پذیر سائنس کی تمام سہولتیں سہیا کرتا۔ جب ماسکو کے قریب گھمسان کا رن پڑا تو کلینک کی مقررہ گنجائش کے مقابلے میں پلنگوں کی تعداد چوگنی ھو گئی۔ تمام ضمنی جگہیں – ملاقاتیوں کے کمرے، مطالعے اور تفریح کے کمرے، عملے کے کمرے اور کھانے کے کمرے – سبھی وارڈ میں بدل دئے گئے۔ خود سائنسداں نے لیبارٹری سے متصل اپنا مطالعے کا کمرہ چھوڑ دیا اور اپنی کتابوں سمیت اس چھوٹے سے کمرے میں اٹھہ آیا جو ڈیوٹی پر موجود نرس کے کام آتا تھا۔ اس پر بھی اکثر گلیاروں میں مریضوں کے پلنگ بچھانے کی ضرورت ھوتی تھی۔

ان چمکتی هوئی سفید دیواروں کے پیچھے سے، جو معلوم هوتا تھا که خاص طور پر علمطب کے اس شوالے کی مقدس خاموشی کے

8-629

لئے بنائی گئی تھیں، مریضوں کی کراھیں، ہڑبڑاھٹیں اور سوئے ھوئے مریضوں کے خراثے اور سرسامی مریضوں کی ھذیانی باتیں سنائی دیتی تھیں۔ اس جگہ جنگ کی تکلیف دہ گھٹن پیدا کرنے والی ہو بسی ہوئی تھی - خون میں لتھڑی ھوئی پٹیوں کی ہو ، سوچے اور دھکتے ھوئے زخموں كى بو ، زندہ انسانوں كے سڑتے هوئے زخموں كى بو - تازہ سے تازہ هوا كے جھونکے بھی اس ہو کو مٹانے میں ناکام رھتے ۔ سائنسداں کے اپنے ڈیزائن کے مطابق بنائے ہوئے آرامدہ پلنگوں کے پہلو میں ٹوٹ کی چارہائیاں بھی پڑی تھیں۔ برتنوں کی کمی تھی۔ کلینک کے چینی کے حسین برتنوں کے ساتھہ الیمونیم کے برتن بھی استعمال ہوتے تھے۔ قریب هی ایک بم آکر پھٹا تھا اور اس کے دھماکے سے بڑی بڑی اطالوی کھڑ کیوں کے شیشے چکناچور ھو گئے تھے اور ان کو لکڑی کے تختوں سے گھیرنا پڑا تھا۔ پانی کا بھی بڑا ٹوٹا تھا۔ باربار گیس بند ھو جاتی تھی اور اوزاروں کو اسپرٹ سے جلنے والے دقیانوسی اسٹوو پر ابالنا پڑتا تھا۔ لیکن زخمیوں کی ریل پیل جاری رھی۔ ان کی تعداد بڑھتی ھی جاتی تھی – وہ ھوائی جہازوں، موٹروں اور گاڑیوں میں لائے جاتے ۔ اور ان کی تعداد همارے جوابی حملے اور پیش قدمی کی بڑھتی هوئی طاقت اور زور کے تناسب سے بڑھتی جاتی۔

لیکن ان سب باتوں کے باوجود، هسپتال کا سارا عمله – اس کے چیف، نامور سائنسداں اور اعلی سوویت کے رکن سے لے کر، وارڈ کی نرسوں، وارڈ کے خادموں اور قلیوں تک – سبھی، اپنے انسٹیٹیوٹ کے دیرینه ضابطوں کی پابندی کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے، حالانکه سب کے سب، تھک کر نڈھال ھو چکے تھے اور کبھی کبھی انہیں نیمفاقه بھی کرنا پڑتا تھا۔ وارڈ کی خادمائیں کبھی کبھی آرام کئے بغیر، تابڑ توڑ تین تین بار ڈیوٹی پوری کرتی تھیں اور انہیں فرصت کے جو لمحے میسر آ جاتے ان کو صفائی ستھرائی اور دھلائی وغیرہ میں صرف کرتیں۔ دبلی پتلی، تھکی ھاری نڈھال نرسیں پہلے کی طرح اپنے سفید اور صاف ستھرے کپڑوں میں کام پر آتیں اور پہلے کی طرح اسی مستعدی اور تندھی سے کام لیتیں۔ ھاؤس سرجن پہلے کی طرح اسی مستعدی اور تندھی سے کام لیتیں۔ ھاؤس سرجن پہلے کی طرح سختی مستعدی اور تندھی سے کام لیتیں۔ ھاؤس سرجن پہلے کی طرح سختی مستعدی اور مریض کے بستر کی سفید چادر پر ایک دھبه بھی برداشت نه کرتے، وہ دیواروں، کٹمہروں اور دروازوں کے دستوں کو اپنے

رومالوں سے رگڑ رگڑ کر صاف کرتے اور دیکھتے کہ آیا انہیں پوری طرح صاف بھی کیا گیا ہے یا نہیں ۔ دن میں دو بار، مقررہ وقت پر، هسپتال کا چیف معائنے پر نکاتا۔ وہ لمبا، سرخ چہرے والا بوڑھا آدمی تھا۔ وہ همیشه گرجتا برستا رهتا تھا۔ اس کے کھچڑی بال پیشانی پر جھکے ھوئے تھے، اس کی مونچھیں کالی تھیں اور شاھی داڑھی میں سفید تار نمایاں تھے۔ وہ جنگ سے پہلے کی طرح، اسی شان سے دن میں دو بار، ھاؤس سرجنوں کے قافلے کے ساتھہ وارڈ کے معائنے پر نکلتا \_ساتھہ ھی سفید لبادوں میں اسسٹنٹ بھی ھوتے ۔ وہ نئے مریضوں کا پروانہ دیکھتا اور جن مریضوں کی حالت نازک ہوتی ان کے بارے میں مشورے دیتا۔ ان اضطراری دنوں میں هسپتال سے باهر بھی اسے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ اپنی نیند اور آرام حرام کر کے اپنے چہیتے انسٹی ٹیوٹ کے لئے ضرور وقت نکال لیتا۔ کوئی بھی لغزش ھوتی تو عملے پر خوب برستا ۔۔ اس کی خفگی میں ایک عجیب لڑ کپن اور جوش هوتا۔ وہ اپنی بھڑاس ''موقعہ واردات،، پر ھی نکال لیتا اور ہمیشہ اصرار کرتا کہ جنگ کے دور کے ماسکو میں بھی، چاہے بلیک آوٹ ھو، سائرن بج رھا ھو، کلینک کو اپنا فرض ایک نمونے کے ادار ہے کے طور پر پورا کرنا چاھئے۔ ھٹلر اور گوئرنگ کا جواب یہی ہے۔ وہ جنگ کی بنا پر پیدا ہونے والی مشکلات کی کوئی داد فریاد پنه سنتا اور کہتا کہ کام چور اور کاهل قسم کے لوگ یہاں سے دفان هوں اور جبهنم کا راسته لیں اور خاص طور پر اس وقت جبکه کڑا وقت آن پڑا ھے، یہاں سخت نظم وضبط هونا چاهئے ۔ وہ خود اتنی پابندی سے اپنا دورہ کرتا که وارڈ کی آیائیں اس کو دیکھه کر وارڈ کی گھڑی ملا لیتیں۔ بمباری بھی اس کی پابندی وقت میں رکاوٹ نه پیدا کرتی۔ اسی کی بدولت عملے میں معجزے کر دکھانے کا جوش پیدا ہوتا اور وہ ناقابل یقین کٹھنائیوں میں بھی کلینک میں جنگ سے پہلے والی ٹیپ ٹاپ اور نظم وضبط قائم رکھتے۔

صبح کے ایسے ہی ایک دورے کے وقت، چیف، جس کو ہم واسیتی واسیلی و کے نام سے یاد کرینگے، دو ہم پہلو پلنگوں کے پاس آیا جو تیسری منزل کے زینے کی لینڈنگ پر بچھے ہوئے تھے۔

''یه کیسی نمائش ہے؟،، وہ گرجا اور آپنی گھنی بھوؤں کی چھاؤں میں تڑپتی ہوئی ایسی شعلهبار نگاھوں سے ھاؤس سرچن کو

دیکھا کہ لمبا تڑنگا، گول شانوں والا یہ خوش رو آدمی، جو اب جوانی کی منزل سے گزر چکا تھا بالکل اسکول کے لڑکے کی طرح تن کر کھڑا ھو گیا اور بولا:

''رات هی پہنچے هیں... هوا باز هیں۔ اس کی ایک ران ٹوٹی هوئی هے اور سیدها بازو بهی ٹوٹا هے۔ حالت نارمل هے۔ لیکن وه...، اس نے ایک دوسرے دبلے پتلے پیکر کی طرف اشارہ کیا جس کی عمر کے بارے میں کچهه کہا نه جا سکتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کئے بےحس و حرکت پڑا تھا۔ ''یه ایک نازک مریض هے۔ اس کے پنجے کچلے هوئے هیں۔ دونوں پیروں میں گنگرین هے۔ لیکن سب سے زیادہ یه مصبت هے که بالکل نڈهال هو چکا هے۔ مجھے یقین نہیں آتا، لیکن اس کے همراه آنے والے میڈیکل افسر کی رپورٹ هے که یه آدمی اپنے ٹوٹے پیروں سے اٹھارہ دن تک جرمن مورچے کے پیچھے اپنے مورچے کی طرف رینگتا رہا۔ بےشک یه مبالغه هیں..،

ھاؤس سرجن کی باتیں سنی ان سنی کرتے ھوئے واسیلی واسیلی واسیلی وج کمبل اٹھایا۔ الکسئی میریسئف سینے پر ھاتھہ باندھ پڑا تھا۔ اس کے سنولائے ھوئے بازو تازہ تازہ سفید قمیص اور چادروں پر بہت نمایاں تھے۔ اس طرح اس شخص کی ھڈیوں کے ڈھانچے کا بھی پورا اندازہ ھوجاتا تھا۔ پروفیسر نے بڑی آھستگی سے کمبل کو رکھہ دیا اور ھاؤس سرجن کی بات کاٹتے ھوئے بڑبڑایا:

"یه یماں کیوں پڑے هیں؟،،

"کلیارے میں اور جگہ نہیں۔ آپ نے خود...،

''آپ نے خود! آپ نے خود! اور نمبر بیالیس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟،،

''وہ تو کرنلوں کا وارڈ ہے ۔،،

"کرنلوں کا!،، پروفیسر دھاڑا "کس بےوقوف کی ایجاد ہے ؟،،

''لیکن هم سے کہا گیا تھا 'سوویت یونین کے سورماؤں، کے لئے جگه ریزرو رکھو!،،

''سورما! سورما! اس جنگ میں سبھی سورما ھیں! لیکن تم مجھے سبق پڑھانے کی کوشش کیوں کررہے ھو؟ یہاں کا انجارج کون

ہے؟ جس کو میری بات پسند نه آئے یہاں سے چلتا ہو جائے! ان دونوں کو فوراً بیالیس میں پہنچاؤ! 'کرنلوں کا وارڈ!، – کیسی کیسی حماقتوں کی سوجھتی ہے لوگوں کو!،،

وہ اپنے بجھے بجھے سے قافلے کے ساتھہ آگے چل پڑا لیکن جلد ھی پلٹا میریسئف کے اوپر جھکا اور اپنا پھولا پھولا ھاتھہ جس کی جلد بھانت بھانت کی دواؤں کے اثر سے ادھڑ رھی تھی اس نے ھواباز کے شانے پر رکھا اور پوچھا:

''کیا یہ سچ ہے کہ تم جرمن مورچے کے پیچھے دو ہفتے تک رینگتے رہے؟،،

''کیا مجھے گنگرین ہے؟،، میریسٹف نے ڈوبتی ہوئی آواز کے ساتھہ پوچھا۔

پروفیسر نے اپنے قافلے پر غصے بھری نظر ڈالی جو دروازے کے پاس کھڑا ھو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں مریض کی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں ڈال دیں جن سے دکھہ اور بے چینی جھانک رھی تھی اور اس کے منہ سے نکلا؛

''تمہارے جیسے آدمی کو دھوکا دینا گناہ ہے۔ ھاں یہ گنگرین ہے۔ لیکن اپنا دل بڑا رکھو۔ کوئی بیماری ناقابل علاج نہیں۔ آدمی کسی مصیبت میں گھرجائے نکلنے کا راستہ ضرور مل سکتا ہے۔ سمجھے تم؟ بس یہ ٹھیک ہے!،،

اور وہ جھومتا جھامتا اپنے لمبے ڈیل ڈول کے ساتھہ، گرجتا برستا وھاں سے چلا گیا اور جلد ھی کہیں دور سے گلیارے کے دروازے کے شیشے سے اس کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔

"خوب آدمی هے" میریسٹف نے اپنی بھاری آنکھوں سے دور جاتے ھوئے ھیولے کا تعاقب کرتے ھوئے کہا۔

''پاگل ہے۔ تم نے سنی اس کی بات؟ وہ همارا بننے کی کوشش کررھا ہے۔ هم ان سادہ لوحوں کو خوب جانتے هیں، کو کوشکن نے اپنے بستر سے ایک ٹیڑھی مسکراهٹ کے ساتھہ کہا۔ ''اچھا تو اب همیں 'کرنلوں کے وارڈ، میں رہنے کی عزت حاصل هوئی ہے۔ ''

''گنگرین،، میریسئف نے دھیرے سے کہا اور پھر دوھرایا ''گنگرین!،،

یه 'کرنلوں کا وارڈ، دوسری منزل کے گلیارے کے آخر میں واقع تھا۔ اس کی کھڑ کیاں دکھن اور پورب کی طرف کھلتی تھیں۔ اس لئے دن بھر اس میں دھوپ آتی تھی اور سورج کی کرنیں ایک پلنگ سے دوسرے پلنگ پر رینگتی رھتی تھیں۔ یه ایک چھوٹا سا وارڈ تھا۔ لکڑی کے فرش پر جو سیاہ دھیے نمایاں تھے ان سے ظاھر تھا کہ پہلے وھاں صرف دو پلنگ رکھے جاتے تھے، دو چھوٹی چھوٹی الماریاں اور بیچ میں ایک گول میز۔ اب کمرے میں چار پلنگ تھے۔ ان میں سے ایک پر زخمی آدمی پڑا تھا اور وہ سر سے پیر تک پٹیوں سے ڈھکا ھوا تھا۔ معلوم ھوتا تھا کہ وہ کوئی لپٹا لپٹایا نوزائیدہ بچہ ہے۔ وہ چت لیٹا ھوا تھا اور پٹیوں کی اوٹ سے اپنی خالی نوزائیدہ بچہ ہے۔ وہ چت لیٹا ھوا تھا اور پٹیوں کی اوٹ سے اپنی خالی دوسرے بستر پر، بالکل الکسئی کے پہلو میں، ایک اور مریض لیٹا ھوا تھا۔ ایک دوسرے بستر پر، بالکل الکسئی کے پہلو میں، ایک اور مریض لیٹا ھوا تھا۔ اس کی مونچھیں سنہری اور پٹیی پتلی تھیں۔ وہ بڑا باتونی اور زندہ دل آدمی تھا۔

هسپتال میں لوگوں کی یاری جلدی جڑ پکڑتی ہے۔ شام هوتے هوتے الکسئی کو معلوم هو گیا که چیچک رو آدمی سائیبریا کا رهنے والا ہے۔ وہ پنچائتی فارم کا صدر ہے، شکاری ہے اور فوج میں نشانه باز ہے اور اپنے فن میں یکتا۔ اس نے شروع کیا یلنا کے قریب کی مشہور لڑائیوں سے جبکہ اپنے سائیبریائی ڈویژن کے ساتھہ جس میں اس کے دو بیٹے اور داماد بھی شامل تھے، وہ میدان جنگ میں آیا۔ بقول خود وہ ستر فاشستوں کو ''جہنم کا راستہ، دکھا چکاتھا۔ وہ سوویت یونین کا هیرو تھا۔ اور جب اس نے الکسئی کو اپنا نام بتایا تو بڑی تجسس بھری نظروں سے اس کے سادہ اور ملنسار چہرے کو دیکھا۔ اس وقت فوج میں اس کے نام کا ڈنکا بجا ہوا تھا اور بڑے بڑے اخباروں نے اس پر اداریے لکھے تھے۔ هسپتال میں هر شخص — نرسیں، هاؤس سرجن اور خود واسیلی واسیلی وج سبھی بڑے احترام سے اس کو سرجن اور خود واسیلی واسیلی و سیلی وج سبھی بڑے احترام سے اس کو سبتیان ایوانووچ کے نام سے یاد کرتے تھے۔

وارڈ کا چوتھا آدمی جو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، پورے دن اپنے بارے میں ابک لفظ نہیں بولا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے منه سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ لیکن استیہان ایوانووچ نے، جس کو دنیا میں هر بات کی خبر تھی، دهیرے دهیرے اس کا سارا قصه میریسٹف کو سنایا۔ اس کا نام تھا گریگوری گووزدیف۔ وہ ٹینکوں کے دستے میں لفٹیننٹ تھا اور وہ بھی سوویت یوئین کا ھیرو تھا۔ وہ ٹینک اسکول سے سند لے کر نکلا تھا اور شروع سے ھی جنگ میں شامل تھا۔ پہلی بار اس نے بریست لیتوفسک کے قریب کسی مورچے پر جنگ میں حصہ لیا۔ بیلوستوک کے قریب ٹینکوں کی مشہور لڑائی میں اس کا ٹینک پھٹ گیا۔ وہ فورا اس میں سے نکل کر دوسرے ٹینک میں گھس گیا جس کا کمانڈر مارا جا چکا تھا اور ٹینک ڈویژن کے بچے کھچے حصے کے ساتھہ مینسک کی طرف پیچھے ہٹتی ہوئی فوج كى حفاظت كرتا رها۔ دريائے بوگ كے قريب لڑائى ميں وہ زخمي هوا اور اس کا دوسرا ٹینک بھی ھاتھہ سے جاتا رھا۔ پھر وہ ایک تیسرے ٹینک میں گھس گیا جس کا کمانڈر ھلاک ھو چکاتھا۔ اس نے کمپنی كى كمان اپنے هاتهه ميں لے لى۔ بعد كو جب دشمنوں كے مورچے كے پیچھے رہ گیا تو اس نے تین ٹینکوں کی ایک گشتی ٹولی بنائی اور ایک سہینے تک دشمنوں کی لائن کے پیچھے رہ کر دشمن کی آمد و رفت کو نقصان پہنچاتا رہا اور دشمنوں کے دل دھلاتا رہا۔ حال کی لڑائیوں میں اس نے میدان جنگ میں هی اپنے ٹینک میں ایندهن بهرا، گوله بارود اکٹھا کیا اور ضروری پرزے وغیرہ جمع کئے – جنگلوں اور دلدلوں میں شاھراھوں کے کنارے کنارے سرسبز گڈھے ھر قسم کی ٹوٹی پھوٹی مشینوں سے بھرے پڑے تھر ۔

وہ دوروگوبوڑ کے آس پاس کا رھنے والا تھا۔ جب اس نے سوویت اطلاعاتی بیورو کا اعلان سنا (جو کمانڈر کے ٹینک کے وائرلس سے روزانه سنا جاتا تھا) کہ لڑائی کا مورچہ اس کی پیدائشی جگہ کے قریب بڑھہ رھا ہے تو وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھہ سکا اور تینوں ٹینکوں کو برباد کر دینے کے بعد اس نے اپنے باقی آٹھہ آدمیوں کو ساتھہ لیا اور دوبارہ اپنی فوج سے جا ملنے کے لئے جنگل جنگل چل پڑا۔

جب جنگ چھڑی ہے، اس سے کچھہ ھی دن پہلے، گووزدیف چھٹیوں میں اپنے چھوٹے سے گاؤں آیا تھا جو سبزہ زاروں میں بل کھاتی

ھوئی ایک ندی کے کنارے آباد تھا۔ اس کی ماں، جو گاؤں کے اسکول میں استانی تھی، بری طرح بیمار تھی اور اس کے باپ نے، جو ایک پرانا ماھر زراعت اور محنت کشوں کے نمائندوں کی علاقائی سوویت کا ممبر تھا، تار دے کر اسے بلایا تھا۔

گووزدیف کو ، اسکول کے قریب، لکڑی کی ایک کٹیا یاد تھی۔
اس کی ماں ۔ چھوٹے سے قد کی نڈھال عورت، ایک پرانے صوفے پر
بے بس پڑی ھوئی۔ اس کا باپ، جوا اس کی ماں کے صوفے کے پاس کھڑا
کھانس رھا تھا اور تردد میں اپنی چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی کھجا
رھا تھا اور اس کی سیاہ بالوں والی تین سیانی بہنیں جو ماں سے بے حد
ملتی تھیں۔ اس کو گاؤں کی ڈاکٹر ژینیا بھی یاد تھی۔ وہ چھوڑنے
بدن کی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ وہ اس کو چھوڑنے
کے لئے گھوڑا گاڑی میں بیٹھہ کر اسٹیشن تک آئی تھی۔ اور اس نے
لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ھر روز اسے خط لکھیگا۔ بیلوروس کے
روندے ھوئے کھیتوں اور جلے ھوئے ویران دیہاتوں سے درندے کی
طرح رینگ کر گزرتے حوئے، شاھراھوں اور شہروں سے بچ کر نکاتے
ھوئے، وہ دکھی دل کے ساتھہ سوچنے کی کوشش کرتا کہ اسے اپنے
ھوئے، وہ دکھی دل کے ساتھہ سوچنے کی کوشش کرتا کہ اسے اپنے
سے نکل بھاگنے میں کامیاب ھوئے یا نہیں۔ اور اگر وہ وھاں سے
نکل بھاگنے میں کامیاب ھوئے یا نہیں۔ اور اگر وہ وھاں سے
نکل بھاگنے میں کامیاب ھوئے یا نہیں۔ اور اگر وہ وھاں سے
نکل بھاگنے میں کامیاب ھوئے یا نہیں۔ اور اگر وہ وھاں سے

جب وہ اپنے گاؤں پہنچا تو وہاں کا حال اسے اپنی تمام تر توقعات سے کہیں زیادہ بھیانک نظر آیا۔ اسے نه تو اپنا گھر ملاء نه اپنے لوگ، نه ژینیا اور نه خود گاؤں۔ اسے ایک سڑی سی بڑھیا ملی جو ناچنے کے انداز میں تھرکتی ہوئی اور آپ ہی آپ بڑبڑاتی ہوئی، جلے ہوئے ملبوں کے بیچوں بیچ ایک چولہے پر کچهه پکا رهی تھی۔ اس سے معلوم ہوا که جب جرمن قریب آ رہے تھے تو اسکول کی استانی اتنی بیمار تھی که ماہر زراعت اور اس کی لڑکیاں اس کو وہاں سے لے جانے کی ہمت نه کر سکے اور نه اسے چھوڑ کر وہ کہیں جا سکے۔ جرمنوں کو سراغ مل گیا که محنت کشوں کے نمائندوں کی علاقائی سوویت کا ایک ممبر اور اس کا خاندان گاؤں میں ھی رہ گئے ہیں۔ انہوں نے پورے خاندان کو پکڑ لیا اور اسی رات کو ان سب کو برچ کے ایک درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دی۔

اور گھر کو جلا کر راکھہ کر دیا۔ بڑھیا نے یہ بھی بتایا کہ ژینیا جرمن افسر اعلی کے پاس گووزدیف خاندان کی سفارش اور وکالت کرنے گئی لیکن افسرنے اس پر خوب ظلم توڑے کہ مجبور ھو کر وہ اپنا جسم اس کی آغوش میں ڈال دے۔ آخر ھوا کیا بڑھیا کو ٹھیک ٹھیک معلوم نہ تھا۔ اگلی صبح، اس گھر سے جہاں افسر رھتا تھا، اس لڑک کی لاش نکالی گئی اور دو دن تک وہ لاش ندی کے کنارے پڑی رھی۔ بعد میں، جرمنوں نے پورے گاؤں میں آگ لگادی کیونکہ کسی نے ایندھن کی ٹنکیوں میں آگ لگا دی تھی جو پنچائتی فارم کے اصطبل میں رکھی ھوئی تھیں۔ اس واقعے کو صرف پانچ دن ھوئے تھر۔

بڑھیا گووزدیف کو اس کے جلے ھوئے گھر کے ملبوں تک لے گئی اور اس کو برچ کا درخت دکھایا۔ اس کے لڑکپن میں اس کا جھولا اسی تناور درخت کی شاخ سے لٹکتا تھا۔ اب یه درخت بالکل سوکھا ھوا تھا۔ اور اس کی جلی ھوئی شاخ سے پانچ پھندے لٹکے ھوئے ھل رہے تھے۔ بڑھیا پیروں کو ناچنے کے انداز میں اٹھا اٹھا کر چلتے ھوئے اور من ھی من میں کچھه دعا بڑبڑاتے ھوئے، گووزدیف کو ندی تک لے گئی اور اس کو وہ جگه دکھائی جہاں اس لڑکی کی لاش دو دن تک پڑی رھی تھی جس کو اس نے روز خط لکھنے کا وعدہ کیا تھا مگر جس سے اپنا وعدہ وفا کرنے کا وقت نه مل سکا تھا۔ کو سوان کی سرسراتی ھوئی گھاس کے درمیان کچھه دیر کھڑا رھا اور پھر جنگل کی طرف لوٹ گیا جہاں اس کے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے نه تو ایک لفظ کہا اور نه آنکھوں سے آنسو کی ایک بوند ٹیکائی۔

جون کے آخر میں، جب جنرل کوئیف نے حملے میں پیش قدمی کی تو اس وقت گریگوری گووزدیف اور اس کے ساتھی جرمن لائن کو نوڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگست میں اس کو ایک نیا ٹینک دیا گیا تھا۔ اس کا نام تھا ''ت۔ ہہ،، اور جاڑے سے پہلے پہلے وہ بٹیلین میں مشہور ہو گیا اور لوگ کہتے ''اس آدمی نے حد کر دی،،۔ اس کے بارے میں کہانیاں کہی اور لکھی جاتیں، جن پر یقین نه آتا۔ لیکن تھیں وہ سچی کہانیاں۔ ایک رات، وہ گشت کے لئے نکلا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے جرمن لائن کو چیرتا ہوا



ہڑھا، اس نے بخیر تمام ان کا مائن سے پٹا ہوا علاقه پار کر لیا، اندھا دهند توپیں داغتا دشمن کا دل دهلاتا، وه ایک ایسے شهر جا پهنچا جو آدھا سوویت نوج سے گھرا ہوا تھا اور دشمن کی صفوں میں خاصی افراتفری مجاتا هوا وہ دوسری طرف اپنی فوج سے جاملا۔ ایک اور موقع پر جرمن لائن کے پیچھے ایک گشتی ٹولی کے ساتھہ گھومتے ہوئے وہ کمین گاہ سے جھپٹا اور رسل و رسائل کے ایک دستے سے جا تکرآیا اور سپاهیوں، گھوڑوں اور گاڑیوں کو کچل کر رکھه دیا۔ جاڑے میں، ٹینک کی ایک ٹولی کی رہنمائی کرتے ہوئے، اس نے شہر رژیف کے قریب ایک قلعه بند گاؤں کے ایک فوجی دستے پر حمله کیا۔ یہاں دشمن کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ابھی وہ گاؤں کے نکڑ ہی پر تھا اور دفاعی مورچے کو پار کر رہا تھا کہ اس کا اپنا ٹینک کسی ایسی بوتل سے ٹکرا گیا جس میں کوئی آتش گیر چیز بھری ھوئی تھی۔ دھوئیں کے سیاہ شعلے بھڑک اٹھے اور پورا ٹینک شعلوں میں غرق ہو گیا۔ لیکن ٹینک کا عملہ اپنا کام کرتا رہا۔ ٹینک ایک بہت بڑی مشعل کی طرح گاؤں کے درمیان دوڑتا رھا اور اس کی ساری توپیں برابر گرجتی برستی رہیں ۔ ٹینک مڑتا اور جھپٹتا رہا اور بھاگتے ھوئے جرمنوں کا تعاقب کرکے انہیں کچلتا رھا۔ گووزدیف اور اس کے ساتھی، جو جرمن مورچے کو توڑکر نکل آئے تھے، یہ جانتے تھے کہ کسی وقت بھی ایندھن کی ٹنکی یا گولے بارود کے خزانے میں آگ کا دھماکا ھو سکتا ہے اور ان کے ٹینک کے پرزے اڑ سکتے ہیں۔ وہ دھوئیں میں گھٹ رہے تھے۔ تپتے ہوئے سرخ بکتر سے وہ جل رہے تھے۔ ان کے کپڑے بھڑک اٹھے لیکن وہ لڑتے رہے۔ ایک بھاری شل، جو ٹینک کے نیچے آ گیا تھا، پھٹا اور ٹینک الٹ گیا۔ ھوا کے جھونکے سے یا اس کے اڑائے ھوئے ریت اور برف سے کچھہ ایسا ھوا کہ شعلے بجھہ گئے۔ گووزدیف جب ٹینک سے نکالا گیا تو وہ خوفناک طور پر جل چکا تھا۔ وہ توپ کے پاس مردہ توپیچی کے پہلو میں پڑا تھا جس کی جگہ اس نے لے لی تھی۔

دو سہینے تک یہ ٹینک مین موت اور زندگی کے درمیان لٹکتا رہا ۔ صحت کی ذرا بھی امید نہ تھی۔ اس کا جی ہر چیز سے اچاٹ ہوگیا تھا۔ بعض مرتبہ وہ کئی کئی دن تک ایک لفظ بھی منہ سے نہ پھوٹتا۔

سخت مجروح هونے والے سپاهیوں کی دنیا عام طور پر اپنے هسپتال کی چار دیواری تک محدود هوتی ہے۔ ان دیواروں کے اس پار کہیں گھمسان کا رن پڑا ہے، بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے چھوٹے واقعات رونما هو رہے هیں، جذبات اپنے نقطه عروج پر هیں اور هر نیا دن انسان کی روح پر تازہ نقش چھور جاتا ہے۔ لیکن باهر کی دنیا کی زندگی کو 'سخت مجروح سپاهیوں،، کے وارڈ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہاں تو هسپتال کی چار دیواری کے باهر اس بپھرتے هوئے طوفان کی محض هلکی هلکی دهمک، دور دراز کی صدائے بازگشت هی سنائی دیتی ہے۔ دهوپ سے گرم کھڑکی کے شیشے پر اونگھتی هوئی سی میلی دیتی ہے۔ دهوپ سے گرم کھڑکی کے شیشے پر اونگھتی هوئی سی میلی کچیلی ایک مکھی بھی آن بیٹھے تو یہ بہت بڑا واقعہ هوتا ہے۔ وارڈ کی نگراں، نرس کلاودیا میخائلوونا آج اونچی ایڑی کے نئے جوتے اس لئے نگراں، نرس کلاودیا میخائلوونا آج اونچی ایڑی کے نئے جوتے اس لئے پہن کر آئی ہے کہ اسے شام کے وقت یہاں سے سید ہے تھیٹر جانا ہے تو جناب یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ اگر کھائے پر خوبانیوں کی جیلی تو جناب یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ اگر کھائے پر خوبانیوں کی جیلی کے بجائے جس سے لوگوں کا جی اوب گیا ہے، آلوچوں کا اسٹو مل جائے تو یاروں کو اچھا خاصا موضوع بعث هاتھہ آ جاتا ہے۔

لیکن ''سخت مجروح،، آدمی کے هسپتال کے تکلیفدہ دن جس چیز سے معمور ہوتے ہیں، جس پر اس کا تمام تر خیال مر کوز ہوتا ھے، وہ ھے خود اس کا گھاؤ، وہ گھاؤ جس نے اس کو مجاهدوں کی صف سے کھینچ کر الگ کر لیا ہے، جس نے اس کو جنگ کی جانفشانیوں سے بھری ھوٹی زندگی سے الگ کر لیا ھے اور اسے اٹھا کر اس نرم اور آرام دہ بستر پر پھینک دیا ہے، جس سے وہ پہلے ہی لمحے سے نفرت کرنے لگا ہے۔ وہ سوتا ہے تو اس زخم کے بارے میں، اس سوجن یا ٹوٹے ہوئے عضو کے بارے میں سوچتا ہوا سوتا ہے، وہ نیند میں بھی اسی کو دیکھتا رہتا ہے اور جس لمحے اس کی آنکھہ کھلتی ہے وہ فوراً جاننا چاہتا ہے کہ اس کی سوجن کم ہوئی یا نہیں، اس کا بخار اترا یا بڑھہ گیا۔جس طرح رات کے وقت چوکنا کان ہر ہر سرسراھٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح یہاں اپنی ہے بسی اور زخم پر دماغ کی مستقل توجه زخم کا درد بڑھا دیتی ہے اور مضبوط ترین عقیدے اور قوی ترین ارادے والے لوگ بھی، جنہوں نے میدان جنگ میں بڑے دھیرج سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ھے، اب یہاں ڈرتے ڈرتے پروفیسر کی ہلکی سے ہلکی آواز سننے کی کوشش کرتے ہیں

اور دھڑکتے دل سے پروفیسر کے چہرے کے رنگ اور کیفیت سے یہ بھائپنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ ان کی بیماری کیا رخ اختیار کر رہی ہے۔

کو کوشکن مستقل چڑچڑاتا اور بڑبڑاتا رھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کھپچیاں اچھی طرح نہیں باندھی گئی ھیں اور یہ کہ کھپچیاں بہت کسی ھوئی ھیں اور اس کا نتیجہ یہ ھوگا کہ ھڈیاں اچھی طرح نہیں جڑینگی اور ان کو دو بارہ توڑنا پڑیگا۔ گریگوری گووزدیف ایک یاس انگیز نیم بے ھوشی کے عالم میں پڑا رھتا تھا۔ وہ کچھہ نہ بولتا۔لیکن آسانی سے دیکھا جاسکتا تھا کہ وہ اپنے جھلسے ھوئے جسم اور پھٹی ھوئی کھال کو اس وقت کتنی چاؤ بھری بے صبری سے دیکھتا تھا جب کلاودیا میخائلوونا مٹھی بھر بھر کر واسلین اس کے دیکھتا تھا جب کلاودیا میخائلوونا مٹھی بھر بھر کر واسلین اس کے خور سے سرجنوں زخموں میں بھرتی تھی اور پٹیاں بدلتی تھی اور وہ کتنے غور سے سرجنوں کے صلاح و مشورے کی بھنک سننے کی کوشش کرتا تھا۔ واحد استیپان ایوانووچ ھی ایسا آدمی تھا، جو دوھرا ھو کر گھومتا رھتا اور پلنگ کی دیواروں کو پکڑتے ھوئے برابر بکتا جاتا ''الو کا پٹھا بم،، جس سے ایوانووچ ھی ایسا آور پھر یہ ''ملعون بیماری،، جو سخت چوٹ کی وجہ سے رونما ھوئی تھی۔

میریسئف اپنے جذبات پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کرتا اور یوں بن جاتا جیسے اسے سرجنوں کی آپس کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن ھر بار جب بجلی کے علاج کے لئے اس کے پیروں کی دھکتی ھوئی کی پٹیاں کھلتیں اور وہ دیکھتا کہ اس کے پیروں کی دھکتی ھوئی خوفنا ک سوجن اوپر کی طرف آھستہ آھستہ مگر مستقل بڑھہ رھی ہے تو اس کی آنکھیں مارے دھشت کے پھٹی کی پھٹی وہ جاتیں۔

وہ بےچین اور غم زدہ رھنے لگا۔ کسی مریض ساتھی کا بھونڈا مذاق، بستر کی چادر پر ایک شکن، یا وارڈ کی بڑھیا ماما کے ھاتھہ سے جھاڑو کا پھسل جانا اسے بھڑکا دینے کے لئے کافی تھا، جس کو وہ بڑی مشکل سے دبا پاتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ ھسپتال کی بہترین غذا کی رفتہ رفتہ بڑھتی ھوئی مقدار نے جلد ھی اس کی طاقت بحال کر دی اور اب، پٹیاں بدلتے وقت یا بجلی کے علاج کے وقت اس کے اکڑے ھوئے جسم کو دیکھہ کر ڈاکٹری کی نوجوان طالبعلم لڑکیوں کی آنکھوں میں خوف و ھراس نہ پیدا ھوتا۔ لیکن اس کا جسم جتنا مضبوط ھوتا گیا

اس کے پیر اتنے ھی خراب ھوتے گئے۔ سوجن نے اس کے پورے پنجوں کو گھیر لیا تھا اور اب ٹخنوں سے اوپر بڑھہ رھی تھی۔ پنجے کی حس تو بالکل مر چکی تھی۔ سرجن سوئیاں چبھوتا اور اندر تک گوشت کی گہرائیوں میں گھونپتا چلا جاتا لیکن الکسئی کو درد کا کوئی احساس نہ ھوتا۔ سرجن سوجن کو ایک نئے طریقے سے روکنے میں کامیاب ھو گئے۔ اس طریقے کا عجیب وغریب نام تھا۔ ''ناکہ بندی،، ۔ لیکن اس کے پیروں کا درد بڑھہ گیا۔ درد بالکل ناقابل برداشت ھو گیا۔ دن کے وقت الکسئی تکیے میں منہ چھپائے خاموش پڑا رھتا۔ ھو گیا۔ دن کے وقت الکسئی تکیے میں منہ چھپائے خاموش پڑا رھتا۔ رات کے وقت کلاودیا میخائلوونا اس کے مارفیا کا انجکشن لگاتی۔

سرجن اپنے صلاح و مشورے کے دوران میں ''کاٹنے'' کا لفظ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے لگے۔ واسیلے واسیلی وچ کبھی کبھی میریسئف کے پلنگ کے پاس رکتا اور پوچھتا:

"اچھا، اس رینگنے والے بہادر کا کیا حال ہے آج؟ هم کاٹ دیں توکیسا رہے؟ ایک جنبش اور صاف!،،

الکسئی ٹھنڈا پڑ جاتا اور کانپ اٹھتا۔ دانت بھینچ کر خود کو چیخنے سے باز رکھتا اور محض سر ھلاتا اور پروفیسر غراتا:
''ھاں جھیلو اسے، جھیلو اسے — یه تمہارا معامله ہے۔
دیکھیں اس سے کیا فائدہ ھوتا ہے،، اور وہ کسی نئی دوا کا نسخه لکھتا۔

اس کے جاتے ھی دروازہ بند ھو جاتا، اس کے قدموں کی آھئے گلیارے میں غائب ھو جاتی، لیکن میریسٹف اپنے بستر پر آنکھیں میچے پڑا رھتا اور سوچتا ''میرے پیر، میرے پیر، میرے پیر، میرے پیر، کیا وہ بغیر پیروں کے رہ جائےگا، کیا وہ بوڑھے ملاح ارکاشا کی طرح لکڑی کے نھنٹھوں پر چلیگا، کیا وہ اس بوڑھے کی طرح ندی کے کنارے اپنے پیروں کو کھولیگا اور ان کو کنارے پر چھوڑ کر ھاتھوں کے بل بندر کی طرح پانی میں اتریگا؟

ایک اور بات نے اس کے ان تلخ خیالات کو اور بھی شدید بنا دیا تھا۔ ھسپتال میں آنے کے پہلے دن ھی اس نے وہ خط پڑھ جو کامیشین سے آئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے تکونے مڑے ھوئے خط اس کی ماں کے تھے اور ھمیشہ کی طرح مختصر ۔ آدھا خط تو رشتہ داروں کے دعا سلام اور ان یقین دھانیوں سے بھرا تھا کہ وہ سب بخیر تمام

ھیں، خدا کا سب فضل ہے اور ماں کی طرف سے اسے یعنی الکسئی کو فكر تردد نمين كرنا چاهئے اور آدهے خط ميں يه تها كه اپنا خيال رکھو ، سردی اور زکام سے بچو ، اپنے پیروں کو بھیگنے نه دینا، خطروں میں نه کودنا اور جرمنوں کی عیاریوں سے هوشیار رهنا، جن کے بارے میں اس نے اپنی پڑوسنوں سے بہت کچھہ سن رکھا تھا۔ ان تمام خطوں کا مضمون ایک هی تها سوائے اس کے که ایک سین ماں نے لکھا تھا کہ اس نے اپنی ایک پڑوسن سے کہا تھا کہ گرجا میں اس کے بیٹے کے لئے دعا کرے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ خود مذھبی طبیعت کی تھی، لیکن کون جانے شاید کوئی اوپر آسمان پر واقعی بیٹھا ھو تو یه دعا کام آ جائے۔ دوسرے میں لکھا تھا که وہ اس کے بڑے بھائیوں کی طرف سے بہت پریشان تھی، جو دکھن میں لڑ رہے تھے اور جنہوں نے بہت دنوں سے کوئی خط نہیں لکھا تھا ۔ اور آخری خط میں لکھا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا که والگا میں موسم بہار میں سیلاب آیا هوا ھے اور اس کے بیٹے اس کے پاس لوٹ آئے ھیں اور وہ اپنے سرحوم باپ کے ساتھہ مچھلی کے کامیاب شکار سے واپس آئے ھیں۔ اس نے ان کے لئے ان کا محبوب کھانا پکایا ہے – ویازیگا پائی \* – اور پڑوسنوں نے خواب سن کر یه تعبیر بتائی هے که اس کے بیٹوں میں سے ایک تو ضرور مورچیے سے واپس آ جائےگا۔ اس لئے اس نے الکسٹی سے التجا کی تھی که وہ اپنے افسر سے کہے که کم ازکم ایک دن کے لئے اسے گھر جائے کی اجازت دے دے۔

نیلے لفافوں میں، جن پر لڑکی کے ھاتھہ کی بڑی بڑی گول گول لکھائی میں پتے لکھے ھوئے تھے ایک لڑکی کے خط تھے، جو کارخانے کے ٹکنیکل ٹریننگ اسکول میں اس کی ھمجماعت تھی۔ اس کا نام تھا اولگا۔ اب وہ کامیشین کے کارخانے میں ٹکنیشین تھی جہاں اس نے خود بھی دھات کے ٹرنر کی حیشیت سے کبھی کام کیا تھا۔ یہ لڑکی لڑکین کے دوست سے کچھہ زیادہ تھی اور اس کے خط عام خطوں سے مختلف تھے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی کہ اس نے ھر خط کو کئی کئی بار پڑھا، ان کو باربار اٹھایا، اور ان کی ایک ایک سادہ سے سادہ سطر پر اس امید میں نظر دوڑائی کہ شاید ان میں کوئی اور

<sup>\*</sup> مجهلی سے بھرا ھوا سموسه \_

نشاط انگیز معنی پنهال هو \_ حالانکه وه خود بهی اچهی طرح یه نهیں سمجهه پا رها تها که وه آخر ان خطول میں اور کیا ڈھونڈ رها هے \_ اس نر لکھا تھا که وه سر سر یاؤل تک کام میں غرق تھی \_

اس نے لکھا تھا کہ وہ سر سے پاؤں تک کام میں غرق تھی۔ وہ رات کے وقت بھی گھر نہیں جاتی تھی اور وھیں دفتر میں پڑکر سوجاتی تھی تاکہ گھر آنے جانے میں وقت برباد نہ ھو۔ اور یہ کہ الکسئی تو اب مل کو بالکل پہچان نہ سکیگا اور اگر وہ یہ جان پائے کہ وھاں اب کیا کچھہ تیار ھو رھا ہے تو یقینی وہ خوشی سے دیوانہ ھو جائےگا۔ کبھی کبھار جب ایک دن کی چھٹی ملتی ہے، اور ایسا مہینے میں ایک آدھہ ھی بار ھوتا ہے، تو وہ الکسئی کی ماں کو دیکھنے جاتی ہے۔ بڑی بی اپنے بڑے بیٹوں کی خاموشی کی ماں کو دیکھنے جاتی ہے۔ بڑی بی اپنے بڑے بیٹوں کی خاموشی کی صحت خراب رھنے لگی ہے۔ اس نے الکسئی سے التجا کی تھی کہ اپنی ماں کو زیادہ جلدی جلدی خط لکھا کرو اور ذرا زیادہ تفصیل سے اور ان کو کسی قسم کی بری خبر سے ذرا بھی پریشان نہ کرو سے اور ان کو کسی قسم کی بری خبر سے ذرا بھی پریشان نہ کرو کیونکہ شاید تم ان کی واحد خوشی، کلیجے کی آخری ٹھنڈک ھو۔

اولگا کا خط باربار پڑھنے کے بعد، الکسٹی اپنی ماں کے خواب کی ننھی سی پہیلی کے بارے میں سمجھہ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی ماں اس کے لئے تڑپ رھی ہے، وہ اس کی تمام امیدوں کا سہارا ہے اور اس نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ اگر اس نے اپنی ٹانگوں کے بارے میں لکھا تو اس سے ماں اور اولگا کو کتنا خوفناک صدمہ پہنچیگا۔ اس نے بہت دیر تک سوچا کہ کیا کرے اور اس خط لکھنے اور سچ بتانے کی ھمت نہ ھوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کچھہ دن اور سب کچھہ چھپایا جائے۔ اس نے دونوں کو لکھا کہ وہ دن اور سب کچھہ چھپایا جائے۔ اس نے دونوں کو لکھا کہ وہ اچھا ہے اور اب اس کا تبادلہ ایک محفوظ علاقے میں ھو گیا ہے۔ اس نے پتے کی تبدیلی کی توجیہہ کرنے کے لئے لکھہ دیا کہ وہ مورچے اس نے پتے کی تبدیلی کی توجیہہ کرنے کے لئے لکھہ دیا کہ وہ مورچے کے عقب میں ایک خاص کام پر مامور کیا گیا ہے اور معلوم ھوتا ہے کہ وھاں وہ بہت دنوں تک مقیم رھیگا۔

اور اب جبکه اس کے بستر کے پاس سرجنوں کے آپس کے صلاح ومشورے کے دوران میں ''کاٹنے،، کا لفظ باربار آنے لگا تھا، خوف کا احساس اسے دبوچ لیتا تھا۔ وہ اپاھج بن کر کامیشین کیوں کر لوٹ سکیگا؟ وہ کس طرح اولگا کو اپنے لکڑی کے پیر دکھا سکیگا؟

اس سے اس کی ماں کو کتنا روح فرسا صدمہ پہنچیگا جو لڑائی میں اپنے دوسرے بیٹوں کو کھو بیٹھی تھی اور اب آخری بیٹے کی واپسی کا انتظار کر رھی تھی! وہ وارڈ کی حسرت ناک اور اذیت بخش خاموشی میں پڑا پڑا، کو کوشکن کے بے چین جسم کے بوجھہ تلے گدے دار اسپرنگ کی چیخ، خاموش ٹینک مین کی ٹھنڈی سانس اور استیبان ایوانووچ کی انگلیوں کی کھٹ کھٹ سنتا رھتا جو کھڑک کے پاس دن بھر جھکا کی انگلیوں کی کھٹ کھٹ سنتا رھتا جو کھڑک کے پاس دن بھر جھکا خیال میں کھویا رھتا۔ وہ سب کچھہ دیکھتا اور سنتا اور اپنے خیال میں کھویا رھتا۔

''کاف دوگے؟ نہیں! چاہے کچھہ کرو یہ نہ کرو! اس سے کہیں بہتر موت ہے... اوہ کتنا ٹھنڈا اور خونناک لفظ ہے یہ ''کاٹنا،،۔ لگتا ہے جیسے سینے میں خنجر پیوست ہو گیا ہو ۔ کاٹنا؟ نہیں کبھی نہیں! یہ ہرگز نہیں ہو سکتا!،، الکسئی سوچتا۔ وہ خواب میں بھی اس لفظ کو ایک آھنی مکڑے کے روپ میں دیکھتا جو اپنے نکیلے اور ٹیڑھے پنجوں سے اسے نوچتا پھاڑتا رہتا۔

٣

ایک هفتے تک تو وارڈ نمبر بیالیس میں چار هی مریض رہے۔
لیکن ایک دن کلاودیا میخائلوونا بہت هی پریشان سی دو خدمتگاروں
کے ساتھہ اندر آئی اور ان سے بولی کہ انہیں ذرا ایک دوسرے کے
قریب قریب سونا پڑیگا ۔ استیپان ایوانووچ کا پلنگ بالکل کھڑک
تک کھسکا دیا گیا۔ وہ تو اس پر کھل اٹھا۔ کو کوشکن کا بستر
استیپان ایوانووچ کے پہلو میں کوئے میں کھسکا دیا گیا اور اس کی جگه
ایک اچھا نیچا پلنگ رکھہ دیا گیا جس پر اسپرنگ کا نرم گدا بچھا ھوا

اس پر کوکوشکن کا پارہ چڑھہ گیا۔ اس کا چہرہ زرد ھو گیا۔ اس نے پاس والی الماری پر گھونسہ مارنا شروع کیا اور اونجی اور چچیاتی ھوئی آواز میں نرس، ھسپتال اور یہاں تک که واسیلی واسیلی کو بھی گلیاں دینے لگا۔ اس نے کسی سے شکائت کرنے کی واسیلی وچ کو بھی گلیاں دینے لگا۔ اس نے کسی سے شکائت کرنے کی دھمکی دی اور کچھه ایسا آپے سے باھر ھوا که بیچاری کلاودیا میخائلوونا پر قریب قریب ڈونگا اٹھا مارا۔ وہ اسی طرح ھنگامہ کرتا

رهتا اگر الکسئی جیسیوں جیسی شعله بار آنکھوں سے دیکھتے ھوئے اسے ڈانٹ نه بتاتا۔

ٹھیک اسی لمحه پانچواں مریض اندر لایا گیا۔

یقینی اس کا وزن بہت زیادہ هوگا کیونکه اسٹریچربرداروں کے قدموں کے آهنگ کے ساتھہ اسٹریچر چیختا هوا بھاری بوجھہ سے لٹکاجاتا تھا۔ بالکل منڈا هوا ایک چکنا گول سر بڑی ہے بسی سے تکیے پر ایک طرف سے دوسری طرف ڈھلک رھا تھا۔ اس کا چوڑا، موم جیسا زرد چہرہ ہے جان معلوم هو رھا تھا۔ بھرے بھرے زرد هونٹوں سے کرب کی کیفیت عیاں تھی۔

ایسا معلوم هوتا تها که نیا مریض بر هوش هے ۔ لیکن جیسے هی اسٹریچر فرش پر رکھا گیا اس نے آنکھیں کھول دیں، کہنیوں پر ٹک کر اٹھا، تجسس بھری نظروں سے وارڈ میں نگاهیں دوڑائیں، کسی وجه سے استیپان ایوانووچ کو دیکھه کر آنکھه ماری جیسے کہه رها هو ''زندگی کا کیا رنگ هے، اتنا برا تو نہیں، ایں؟،، اور زور سے کھائسا ۔ ظاهر تھا که اس کا بھاری جسم بم کے دهچکے سے چور چور تھا اور اسے سخت تکلیف هو رهی تھی ۔ شروع میں کسی وجه سے میریسئف کو اس آدمی کا بھاری بھر کم هیولا پسند نه آیا اور اس نے کچھه ناخوشگوار نظروں سے خدمتگاروں، وارڈ کی نه آیا اور اس نے کچھه ناخوشگوار نظروں سے خدمتگاروں، وارڈ کی نا اور اس نے کیدے جیسے پیر کو جھنجھوڑا اور دو ماماؤں اور نرس کو دیکھا جو اسے اسٹریچر سے اٹھا کے پلنگ پر لئا رہے تھے ۔ انہوں نے اس کے کندے جیسے پیر کو جھنجھوڑا اور الکسٹی نے دیکھا که نئے مریض کا چہرہ دفعتاً زرد پڑ گیا اور اس پر پسینے کے موتی چمکنے لگے اور ساتھه هی اس کو کرب کی جھلک پسینے کے موتی چمکنے لگے اور ساتھه هی اس کو کرب کی جھلک بھی اس کے سفید ھونٹوں پر تیرتی ھوئی نظر آ گئی ۔ لیکن مریض بھی اس کے صفید ھونٹوں پر تیرتی ھوئی نظر آ گئی ۔ لیکن مریض بھی اس کے سفید ھونٹوں پر تیرتی ھوئی نظر آ گئی۔ لیکن مریض بھی اس کے صفید یونٹوں پر تیرتی ھوئی نظر آ گئی۔ لیکن مریض بھی اس کے سفید ھونٹوں پر تیرتی ھوئی نظر آ گئی۔ لیکن مریض بھی اس کے منه سے ایک آواز بھی نه نکلی ۔ اس نے صرف دانت پیس لئے ۔

بستر پر دراز هوتے هی اس نے اپنے کمبل کے نیچے کی چادر کا سرا برابر کیا اور کتابوں اور کاپیوں کا جو انبار اس کے ساتھہ لایا گیا تھا، ان کو الماری کے اوپر سجانا شروع کیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے منجن اور برش، اوڈیکلون، داڑھی بنانے کا سامان اور صابن نیچے کی شلف میں رکھا اور اپنے کارنامے پر ایک تنقیدی نظر دوڑائی اور تب وہ فوراً هی خانه بے تکلف سا محسوس کرتے هوئے گہری اور زوردار آواز میں بولان

''اچھا، اب تعارف ھو جائے۔ میں ھوں رجمنٹل کمیسار سیمیون وروبیوف۔ مزاج کا مدھم، تمباکو نہیں پیتا۔ مہربانی کرکے مجھے اپنی منڈلی میں شامل کرلو۔،،

اس نے ایک خاموش دلچسپی کی نظر سے اپنے وارڈ کے ساتھیوں کو دیکھنا شروع کیا اور میریسٹف کی نگاھیں اس کی اشتیاق بھری، چھوٹی چھوٹی سنہری آنکھوں کی تیز اور چپھتی ھوئی نگاھوں سے لڑ گئیں۔ ''میں تم لوگوں کے درمیان بہت دنوں نہیں رھونگا۔ میں دوسروں کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں یہاں زیادہ دنوں تک پڑا رھوں۔ میرے شمسوار میرا انتظار کر رہے ھیں۔ ادھر برف پگھلی ، سڑ کیں سو کھیں اور ادھر میں چل دیا انہم سرخ فوج کے گھوڑ سوار ھیں...، کیا؟،، اس نے اپنی لن ترانی جاری رکھی اور اس کی خوش مزاجی سے بھری ھوئی پائ دار لن ترانی جاری رکھی اور اس کی خوش مزاجی سے بھری ھوئی پائ دار اواز وارڈ میں گونجتی رھی۔

''ھم میں سے کوئی بھی یہاں بہت لمبی مدت کے لئے نہیں آیا ہے۔ جیسے ھی برف پگھلیگی – ھم سب چل دینگے... پاؤں پسارے ھوئے پچاس نمبر وارڈ میں،، کو کوشکن نے کہا اور منه دیوار کی طرف پھیر لیا۔

هسپتال میں کوئی بھی وارڈ نمبر پچاس نہ تھا۔ مریضوں نے آپس میں یہ نام مردہ گھر کو دے رکھا تھا۔ اس میں شک تھا کہ کمیسار اس کے بارے میں سن چکا تھا یا نہیں گو اس نے اس مذاق کا خوفناک مطلب فوراً بھانپ لیا۔ لیکن اس نے اس کا برا نہ مانا۔ اس نے صرف کو کوشکن کی طرف تعجب سے دیکھا اور پوچھا: مانا۔ اس نے صرف کو کوشکن کی طرف تعجب سے دیکھا اور پوچھا: میں کے صرف کو کوشکن کی طرف تعجب سے دیکھا اور پوچھا: میں کیا ہے؟ تمہاری تو داڑھی پک رھی

هے! لگتا ہے تم وقت سے بہت پہلے بوڑھے ہو گئے ہو!،،

C

اس نئے مریض کے آنے سے، جس کو وہ لوگ آپس میں کمیسار کے نام سے یاد کرتے تھے، وارڈ نمبر بیالیس کی زندگی میں بالکل کایاپلٹ سی ہو گئی۔ اگلے دن تک اس بھاری بھر کم اور بری طرح زخمی آدمی نے ان سب سے دوستی کر لی اور جیسا کہ استیپان

ایوانووچ نے بعد میں کہا اس نے "هر شخص کے دل کی کنجی پالی تھی - "

استیپان ایوانووچ سے وہ جی بھرکے گھوڑوں اور شکار کی باتیں کرتا۔ دونوں گھوڑوں اور شکار کے رسیا تھے اور بڑے ماھر۔ میریسٹف سے، جو جنگ کے متعلق فلسفیانہ خیال آرائی کیا کرتا تها، موجوده جنگ میں هوائی جهاز، ٹینک اور گھوڑ سوار فوج استعمال کرنے کے متعلق بڑی گرما گرم بحث کیا کرتا اور بعض مرتبہ بپھر کر کہتا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہوائی جہاز اور ٹینک بہت کار آمد چیزیں ھیں لیکن گھوڑے بھی کوئی ایسے بیکار نہیں ھیں اور وہ اب بھی بہت ھی مفید ثابت ھونگے۔ اگر گھوڑ سوار فوج کی اچھی طرح دوبارہ تنظیم هو اور ٹینک اور توپ خانے اس کا حصہ بن جائیں اور بہت سے بهادر اور ذهین نوجوان افسروں کو تربیت دی جائے اور وہ اپنے پرانے تجربه کار کمانڈروں کا هاتهه بٹائیں تو اب بھی گھوڑ سوار فوج ایسے کارنامے کر دکھائیگی که ساری دنیا دانتوں تلے انگلی دبا کر رہ جائیگی۔ اس نے خاموش ٹینک مین سے بھی بات چیت کرنے کے لئے کوئی نه کوئی موضوع ڈھونڈ لیا۔ معلوم ھوا که جس ڈویژن میں وہ کمیسار کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا وہ ڈویژن يارتسيوا كے قريب لڑ چكا تھا او بعد ميں دوخووشچينا ميں جنرل کونیف کے جوابی حملے میں حصه لے چکا تھا جہاں ٹینک مین اور اس کے گروہ نے جرمنوں کا حصار توڑا تھا۔ کمیسار بڑے جوش سے ان گاوؤں کے نام لیتا جن سے دونوں واقف تھے، وہ قصہ سناتا کہ کس کس طرح اور کہاں کہاں انہوں نے جرمنوں کے دانت کھٹے كر دئے تھے۔ ٹينک مين خاموش رهتا ليكن اب وہ سنتا رهتا اور پہلے کی طرح دوسری طرف منه نه پهیرتا۔ پٹیوں کی وجه سے اس کا چہرہ نظر نه آتا لیکن وہ اس سے اتفاق کرتے ہوئے سر ھلاتا۔ جیسے ھی کمیسار نے کو کوشکن کو شطرنج کی بساط پر جمنے کی دعوت دی، اس کا غصه کافور هو گیا اور وه سزے میں چہکنے لگا۔ شطرنج کی بساط کو کوشکن کے بستر پر بچھہ گئی اور کمیسار آنکھیں بند کرکے اپنے پلنگ پر پڑاپڑا بازی کھیلتا۔ اس نے بڑبڑاتے، بھنبھناتے لفٹیننٹ کو زبردست مات دی اور اس طرح کو کوشکن کی نظر میں اس کا مرتبه بهت بڑھه گيا۔

وارڈ میں کمیسار کی آمد ماسکو کے آغاز بہار کی تازہ اور نم هوا کی طرح تھی جو هر صبح، کھڑکی کھلنے پر وارڈ کے اندر لہراتی هوئی آتی اور سڑک کی گہما گہمی اور شور سے وارڈ کے اندر کی تکلیف دہ خاموشی کو درهم برهم کر دیتی۔ یه جوش وخروش پیدا کرنے کے لئے کمیسار کو کوئی خاص کوشش نہیں کرنی پیدا کرنے کے لئے کمیسار کو کوئی خاص کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی۔ وہ تو بس زندگی کی تڑپ سے سرشار تھا۔ اس کے انگ انگ سے زندگی پھوٹتی رهتی۔ وہ درد کی تکلیف کو بھول جاتا یا بھولنے کی کوشش کرتا۔

جب صبح کو اس کی آنکهه کهلتی تو اثهه کر بیثهه جاتا اور "کھینچ تان"، شروع کر دیتا: وہ دونوں ھاتھہ سر کے اوپر اٹھاتا اور دھڑ ایک طرف جھکاتا، پھر دوسری طرف ۔ وہ آھنگ کے ساتھہ سر جھکاتا اور موڑتا۔ جب منه هاتھه دهونے کے لئے پانی لایا جاتا تووہ اصرار کرتا کہ پانی زیادہ سے زیادہ ٹھنڈا ھو۔ وہ دیر تک تسلے میں پانی سے کھیلتا اور پچکاریاں پھینکتا اور تب وہ تولئے سے اپنے بدن کو اتنے زور زور سے رگڑتا کہ اس کا پھولا ھوا جسم سرخ پڑ جاتا۔ اس کو دیکھه کر دوسرے مریضوں میں بھی وھی کرنے کی تڑپ پیدا ھو جاتی۔ جب اخبار آتے تو وہ بڑے شوق سے انہیں نرس کے هاتهه سے جهپٹ لیتا اور تیزی سے سوویت یونین کی اطلاعاتی بیورو کا اعلان پڑھتا اور اس کے بعد مختلف مورچوں سے نامہ نگاروں کی بھیجی ہوئی رپورٹیں دلجمعی سے پڑھتا۔ اس کا اپنا پڑھنے كا انداز تها جسے "جي لگاكر ،، پڙهنے كا انداز كها جا سكتا هے۔ بعض مرتبه وہ کسی رپورٹ کا وہ ٹکڑا جو اسے پسند آتا سرگوشی کے انداز میں دو بارہ پڑھتا اور بڑبڑاتا ''یہ ٹھیک ہے،، اور وہ اس حصے پر نشان لگا دیتا۔ یا یکایک بے ساختہ اس کے منہ سے نکاتا '' جھوٹا ھے، کتے کا پلا! میں اپنے سر کی بازی لگا سکتا ھوں یہ آدمی محاذ کے قریب بھی نہیں پھٹکا، بدمعاش! اور پھر بھی لکھتا ہے!،، ایک دن تو وہ بالکل بھڑک اٹھا۔ کسی انتہائی زرخیز دماغ والے جنگی نامهنگار نے کچھہ ایسی ویسی باتیں لکھہ دی تھیں ۔ کمیسار نے فوراً اس اخبار کو جل کر لکھا کہ جنگ میں ایسی باتیں نہ ھوتی هیں اور نه هو سکتی هیں اور درخواست کی که اس رابع لگام جهوٹر،، کی لگام کھینچی جائیے۔ کبھی کسی رپورٹ کو پڑھہ کر وہ سوچ میں پڑ جاتا۔ وہ آنکھیں کھولے ھوئے اپنے تکیے پر چت لیے جاتا اور اپنے خیال میں کھو جاتا یا اپنے گھوڑ سوار سپاھیوں کے بارے میں کوئی دلچسپ کہانی سناتا۔ اگر اس کی بات کا یقین کیا جائے تو اس دستے کا ایک ایک سپاھی سورما تھا، "بڑے کلیجے کا نوجوان،،۔ پھر وہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ ممکن ہے کہ یہ بات تعجب خیز معلوم ھو لیکن اس کی ان تمام باتوں سے، تمام پر لطف گریز سے سننے والوں کی توجہ نہ ھٹتی بلکہ جو کچھہ وہ پڑھتا، اس کو بہتر طور پر سمجھنے میں ان کو مدد ملتی۔

دن میں دو گھنٹے، کھانے اور علاج کے درمیانی وقفے میں، وہ جرمن پڑھتا، الفاظ رٹتا، جملے بناتا اور بعض مرتبه اجنبی الفاظ کے مطلب پر چونک کر بول اٹھتا:

''جانتے ہو یارو ، جرس زبان میں چوڑے کو کیا کہتے ہیں؟
'Küchelchen' ۔ سننے میں یه آواز بھلی معلوم ہوتی ہے۔
جانتے ہو ، اس سے کسی چھوٹی سی ، پھولی پھولی اور نازک چیز کا
تصور قائم ہوتا ہے۔ اور جانتے ہو ، گھونگھرو کو کیا کہتے ہیں؟
'Glöckling' ۔ اس لفظ میں گھنٹی کی گونج ہے، ہے نا؟،،

ایک دن، آخر استیپان ایوانووچ نے بے قابو ہو کر پوچھا:
''آخر جرس کیوں پڑھنا چاہتے ہو، کامریڈ کمیسار؟ ہے کار
خود کو ہلکان کر رہے ہو۔ تم اپنی طاقت بچاؤ تو زیادہ بہتر
ہوگا . . . ،،

کمیسار نے چالاک نظروں سے بڈھے سپاھی کو دیکھا اور بولا "اماں یار! بھلا ایک روسی کے لئے یہ کوئی زندگی ہے؟ جب میں برلن پہنچونگا تو آخر جرمن لڑ کیوں سے کس زبان میں بات کرونگا؟ روسی میں؟،،

کمیسار کے پلنگ کے کنارے بیٹھہ کر، استیبان ایوانووچ نے بڑے منطقی انداز میں جواب دینا چاھا کہ لڑائی کا مورچہ ابھی ماسکو سے بہت زیادہ دور نہیں ہے اور جرمن لڑکیاں تو خیر ابھی بہت دور ھیں۔ لیکن کمیسار کی آواز میں ایک طربناک اعتماد کی ایسی گونج تھی کہ بوڑھا سپاھی کھانسا اور بڑی سنجیدگی سے بولا :

"نہیں، نہیں ظاہر ہے روسی میں نہیں۔ لیکن پھر بھی کامریڈ

کمیسار، تم پر جو کچھہ بیتی ہے اس کے بعد اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہئے۔ ،،

"الاذ اور پیار میں بگڑا ہوا گھوڑا سب سے پہلے خراب ہوتا ہے۔ کیا تم نے یه کہاوت پہلے نہیں سنی؟ میرے بڑے میاں، یه ٹھیک نہیں!،،

وارف میں کسی کے داؤھی نہیں تھی۔ مگر نه جانے کیوں کمیسار ان سب کو ''بڑے میاں'، کے لقب سے مخاطب کرتا تھا اور جس طرح وہ کہتا اس میں دل آزاری کا شائبہ تک نه هوتا۔ اس کے برعکس اس کے کہنے کے انداز میں ٹیک دلی سے بھری هوئی بذله سنجی هوتی اور اس سے مریضوں کے دلوں پر پھایا سا لگ جاتا ۔

الكسئى دن دن بهر كميسار كا جائزه ليتا رهتا اور يه بهانينے کی کوشش کرتا رہتا کہ اس کی اتھاہ زندہ دلی کے سوتے کہاں \_ے پھوٹتے ھیں۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ بڑا دکھہ جھیل رھا تها۔ نیند آتے ہی اس کا ضبط جاتا رہتا اور وہ آہستہ آہستہ کراہنے لگتا، وہ اضطراب میں تڑپتا اور دانت بھینچ لیتا۔ اسکے چہرے پر کرب کی کیفیت طاری هو جاتی ـ معلوم هوتا تها که وه یه جانتا تها اور اسی لئے وہ دن کے وقت جاگتے رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کو ہمیشه كوئى نه كوئى شغل هاتهه آ جاتا ـ ليكن جب جاگتا هوتا تو پر سكون اور شگفته رهتا جیسے اسے سرے سے کوئی دکھه تھا هی نمیں۔ وه بڑے اطمینان سے سرجنوں سے بات کرتا اور جب وہ انگلیوں سے دبا دباکر اس کے زخمی حصے کا معائنہ کرتے تو وہ مذاق کرتا۔ لیکن وہ بستر کی چادر کو جس طرح اپنی مٹھی میں بھینچ لیتا اور جس طرح اس کی ناک پر پسینے کے موتی جھلکنے لگتے، صرف اس سے ھی بھائیا جا سکتا تھا کہ اپنے آپ پر قابو رکھنا اس کے لئے کتنا مشکل تھا۔ هواباز یه نه سمجهه پاتا که آخر یه آدمی ایسا خوفناک درد کیوں کر برداشت کر لیتا ہے اور اس میں اتنی طاقت، اتنی شگفتگی اور زندہدلی کہاں سے آتی ہے۔ الکسئی اور بھی زیادہ اس گتھی کو سلجھائے کی توشش کرتا کیونکه تمام دواؤں کے باوجود وہ رات کے وقت سو نه پاتا اور بعض مرتبه صبح تک آنکھیں کھولے پڑا رھتا اور اپنی کراھوں کو دبانے کے لئے کمبل منہ میں ٹھونس لیتا۔ اب سرجنوں کے معائنے کے دوران میں ''کاٹنے'' کا لفظ اور بھی زیادہ سنائی دینے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ھولناک دن قریب آ رھا ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ پیروں کے بغیر زندگی اکارت ہے۔

اور وہ دن آھی گیا۔ ایک دن معائنے کے وقت واسیلی واسیلی وسیلی وسیلی و دیر تک الکسئی کے کالے اور بالکل برحس پیروں کو انگلیوں سے دبا دبا کر دیکھتا رھا اور پھر یکایک کمر سیدھی کرتے ھوئے اور سیدھے الکسئی کی آنکھوں میں دیکھتے ھوئے بولا ''کاٹنا ھی پڑیگا!، اور اس سے پہلے کہ ھواباز جو بالکل زرد پڑگیا تھا، زبان سے کچھہ کہے، پروفیسر نے سختی سے دوھرایا ''کاٹنا ھی پڑیگا! بس فاضل ایک لفظ نہیں، سنا تم نے ؟ ورثہ تمہارا قصہ پاک ھو جائے گا! سمجھتے ھو میری بات؟،،

اپنے قافلے پر نظر ڈالے بغیر وہ وارڈ سے نکل گیا۔ وارڈ میں ایک تکلیف دہ خاموشی چھا گئی۔ میریسٹف اپنے ستے ہوئے چہرے کے ساتھہ آنکھیں پھاڑے پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں، دھند میں لپٹے ہوئے سے بوڑھ ملاح کے زرد اور مکروہ ٹھنٹھہ پھر گئے اور اس نے پھر دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے ھاتھوں کے بل بندر کی طرح رینگ رھا ہے۔

''الکسٹی،، کمیسار نے اس کو نرمی سے پکارا۔ ''کیا؟،، اس نے کھوکھلی اور بے جان آواز میں جواب دیا۔ ''میرے دوست، کٹوانا ھی پڑیگا۔،،

اس آن الکسٹی کو محسوس ہوا کہ ملاح نہیں بلکہ وہ خود ان ٹھنٹھوں پر رینگ رہا تھا اور اس کی لڑکی، اس کی اپنی اولگا دریا کے ریت بھرے کنارے پر کھڑی تھی۔ وہ بھڑ کیلے رنگ کا فراک پہنے ہوئے تھی جس کو ہوا لہرا رہی تھی۔ وہ سبک سبک سی دمکتی ہوئی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ الکسٹی کو غور سے دیکھہ رھی تھی اور اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ یہ انجام ہوگا اپنا! اور وہ تکیے میں منہ چھپا کر، پھوٹ پھوٹ کر، خاموشی سے رونے لگا۔ تکیے میں منہ چھپا کر، پھوٹ پھوٹ کر، خاموشی سے رونے لگا۔ سب لوگوں پر وحشت سی طاری ہوگئی۔ استیبان ایوانووچ گرجتے

اور کراھتے ھوئے اپنے بستر سے نکلا، لبادہ پہنا اور سلیپر میں چھپے ھوئے پیر گھسیٹتے ھوئے اور پلنگ کی ریلنگ کا سہارا لیتے ھوئے، بھٹکتا بھٹکاتا الکسئی کے بستر کی طرف آیا لیکن کمیسار نے اس کو متنبه کرتے ھوئے انگلی اٹھائی جیسے کہه رھا ھو ''مت چھیڑو۔ اسے جی بھرکے رولیئے دو۔ ،،

واقعی اس کے بعد الکسٹی کا جی هلکا هو گیا۔ جلد هی وه خاموش اور مطمئن هو گیا اور اسے وه سکون محسوس هوا جو هر شخص کوئی ایسا مسئله طے کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے، جو اسے بہت دنوں سے ستا رها هو۔ وه شام تک ایک لفظ بهی نه بولا۔ شام کے وقت خدمتگار اسے آپریشن کے کمرے میں لے جانے کے لئے آئے۔ اس خیره کن سفید کمرے میں بهی اس کے منه سے ایک لفظ نه نکلا۔ جب اس سے کہا گیا که اس کے دل کی حالت اسے بے هوش کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور آپریشن محض اس حصے کو سن کر کے کرنا پڑیگا تو اس وقت اس نے اثبات میں سر هلا دیا اور بس۔ آپریشن کو واسیلی وی دوران میں نه تو اس کے منه سے کراه نکلی اور نه چیخ۔ واسیلی واسیلی وچ یه ساده آپریشن خود هی کر رها تھا۔ حسب معمول، وه واسیلی وی بار اپنی نرسوں اور معاونوں پر جھلایا اور بار بار اس اسسٹنٹ کو دیکھتا رہا جس کے هاتهه میں الکسٹی کی نبض تھی۔

جب هڈی کاٹی گئی تو خوفناک درد هوا۔ لیکن الکسئی اب درد برداشت کرنے کا عادی هو چکا تھا اور اب یه بھی اس کی سمجھہ میں نه آتا که سفید لبادوں میں ملبوس، چہرے پر نقاب ڈالے هوئے یه لوگ اس کے پیروں کے ساتھہ کیا کچھہ کر رہے هیں۔ لیکن جب لوگ اسے واپس وارڈ میں لے جا رہے تھے تو وہ بے هوش هو گیا۔ جب اس کی آنکھہ کھلی تو سب سے پہلے اس کو کلاودیا میخائلوونا کا همدردی بھرا چہرہ نظر آیا۔ تعجب کی بات یہ تھی که اسے کچھہ بھی یاد نه تھا۔ وہ سوچنے لگا که آخر اس خوب صورت، نیک کو لکی سنہرے بالوں والی عورت کے چہرے پر تردد اور پریشانی کے آثار کیوں هیں۔ جب کلاودیا میخائلوونا نے دیکھا که اس نے آنکھیں کھول دی هیں تو اس کا چہرہ دمک اٹھا اور اس نے کمبل کے اندر میں اندر اس کا هاتھہ دبایا۔

''واقعی تم نے کمال کر دیا،، اس نے کہا اور فوراً اس کی کلائی ہاتھہ میں لے کر نبض دیکھنے لگی۔

"کیا کہه رهی هے یه؟، الکسئی نے سوچا۔ اس نے پہلے والا سے کہیں اوپر اپنی ٹانگوں میں درد محسوس کیا۔ اور یه پہلے والا جلتا، دهکتا اور بهڑکتا هوا درد نه تها۔ یه درد ایک بوجهل درد تها جیسے اس کے گھٹنوں کے نیچے زور سے تار باندهه دئے گئے هوں۔ یکایک کمبل کی تہوں اور شکنوں سے اس نے محسوس کیا که اس کا جسم پہلے کے مقابلے میں چھوٹا هو گیا تھا اور اسے یاد آگیا: خیرہ کن مفید کمرہ، واسیلی واسیلی وچوٹا هو گیا تھا اور اسے یاد آگیا: خیرہ کن بوجهل کھٹ کی آواز۔ "کٹ بھی چکیں؟،، اس نے کچھه بوجهل کھٹ کی آواز۔ "کٹ بھی چکیں؟،، اس نے کچھه مونٹوں پر لاتے میں سے سوچا اور ایک زبردستی کی مسکراهٹ هونٹوں پر لاتے هوئے نرس سے بولا:

الكتا ه كه ميرا قد كچهه چهوڻا هو گيا هـ ،،

یه ایک کڑوی مسکراهٹ تھی جیسے منه بگاڑ رہا ہو۔ کلاودیا میخائلوونا نے بڑی نرمی سے اس کے بال برابر کئے اور بولی:

"پروا نه کرو، میرے پیارے، اب تسمیں آرام هوگا۔ "
"هال کیول نمیں – سیرول بوجهه کم هوگیا۔ "

''یه مت کہو ، یه مت کہو ، پیارے! لیکن واقعی تم نے کمال کر دیا۔ بعض لوگ بہت چیختے ہیں۔ اور بعض کو تو باندھنا پڑتا ہے۔ لیکن تمہارے منه سے تو آواز بھی نه نکلی۔ اوه، یه لعنت ماری جنگ!،،

شام کے جھٹپٹے میں کمیسار کی غصیلی آواز سنائی دی:
''بس، اپنا بین بند کرو! نرس اس کو یه خط دے دو۔ بعض لوگ بڑے خوش نصیب ھیں۔ مجھے تو بڑا رشک آتا ھے۔ ذرا سوچو تو بھلا اتنے سارے خط اکٹھے!،،

کمیسار نے میریسئف کو خطوں کا ایک پورا گڈا دے دیا۔
یہ خط الکسئی کے رجمنٹ سے آئے تھے۔ ان پر مختلف تاریخیں تھیں۔
لیکن کسی وجہ سے وہ سب ایک ھی دن موصول ھوئے تھے۔ اور اب
الکسئی اپنی کئی ھوئی ٹانگوں کے ساتھہ پڑا ان دوستی بھرے خطوں کو
یکے بعد دیگرے پڑھہ رھا تھا۔ ان خطوں میں ایک دور دراز کی
زندگی کی کہانی تھی۔ ایک ایسی زندگی جو بے پناہ محنت وجانفشانی،

سختیوں اور خطروں سے بھری ھوئی تھی، جو اسے ایک مقناطیس کی طرح کھینچ رھی تھی۔ لیکن وہ زندگی اب اس سے ھمیشہ ھمیشہ کو چھن چکی تھی۔ اس نے ان خطوں میں تمام بڑی اور چھوٹی خبروں کو بڑے چاؤ سے پڑھا۔ کور کے ھیڈکوارٹر میں ایک سیاسی افسر کے منہ سے یہ سنا گیا تھا کہ رجمنٹ کی سفارش ''سرخ پرچم،، کے تمغے کے لئے کی گئی ہے۔ ایوانچوک کو ایک ساتھہ دو تمغے ملے تھے۔ پاشین شکار کرنے گیا تھا اور ایک لومڑی مار لایا جو کسی وجہ سے دم کئی نکلی۔ استیوپا روستوف کے مسوڑ ہے پھول گئے تھے اور لینوچکا سے اس کی عشق کا پٹرا لگ گیا ۔ یہ ساری باتیں اس کے لئے یکساں دلچسپ کے عشق کا پٹرا لگ گیا ۔ یہ ساری باتیں اس کے لئے یکساں دلچسپ تھیں۔ ایک لمحے کو اس کا دماغ اسے لے اڑا اور وہ اپنے ھوائی اڈے پھیے۔ گیا جو جنگلوں اور جھیلوں کے درمیان چھپا ھوا تھی۔ ھواباز اس ھوائی اڈے کو کوستے تھے کیونکہ یہاں کی زمین بھی۔ بڑی دغاباز تھی۔ اب وہ اسے دھرتی پر سب سے اچھی جگہ معلوم ھوتی تھی۔ تھی۔ بھی۔ چھی۔ ھوتی تھی۔

وہ خطوں کے مضامین میں اتنا کھویا ھوا تھا کہ اسے تاریخوں کے فرق کا بھی پتہ نہ چلا۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ کمیسار نرس کو آنکھہ مار رھا ہے اور اس کی طرف اشارہ کر کے سر گوشی میں کہہ رھا ہے "میری دوا تمہاری تمام خوابآور دواؤں سے بہتر ہے!" الکسئی کو کبھی بھی پتہ نہ چل سکا کہ کمیسار نے اس برے دن کا اندازہ کر لیا تھا اور اس نے جان بوجھہ کر اس کے بعض خط روک رکھے تھے تاکہ اس کے محبوب ھوائی اڈے سے آئے ھوئے دوستی بھرے ربیغاموں اور خبروں سے اس کے اندوھناک صدمے میں کچھہ کمی ھو۔ پیغاموں اور خبروں سے اس کے اندوھناک صدمے میں کچھہ کمی ھو۔ کمیسار پرانا سپاھی تھا۔ اس کو ان جلدی جلدی لکھے ھوئے کاغذ کے کمیسار پرانا سپاھی تھا۔ اس کو ان جلدی جلدی لکھے ھوئے کاغذ کے ٹکڑوں کی قدر و قیمت معلوم تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کاغذ کے ٹکڑوں کی قدر و قیمت معلوم تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کارگر ھوتے

اندرئی دیگتیارینکو کا خط بہت هی سادہ اور کهردرا تها۔ بالکل جیسا وہ خود تھا۔ اسی لفافے میں ایک اور چھوٹا سا خط تھا اور اس کی لکھائی باریک اور پر پیچ تھی اور پورا خط استعجابیہ نشانوں سے پٹا ھوا تھا۔

وعده وفا نهیں کرتے!!! رجمنٹ میں اکثر تمهارا ذکر رهتا هے۔

میں جھوٹ نہیں کہہ رھی ھوں۔ لوگ بس تمہارا ھی ذکر کرتے رھتے ھیں۔ کچھہ ھی دن پہلے رجمنٹ کے کمانڈر نے کھانے کے کمرے میں کہا 'یہ الکسئی میربسئف خوب آدمی ھے!!!، تم خود ھی جانتے ھو کہ اس طرح وہ صرف بہترین لوگوں کے بارے میں بات کرتا ھے۔ جلدی سے آجاؤ، یہاں تمہارا انتظار ھے!!! کھانے کے کمرے والی بڑی لیولیا مجھہ سے کہہ رھی ھے کہ میں تمہیں لکھہ دوں کہ اب وہ تم سے جھگڑا نہیں کریگی اور کھانے میں وہ تمہیں دوسرے کورس کی تین پلیٹیں دیا کریگی ہا ھے اس کی بدولت اس کی نو کری کا کورس کی تین پلیٹیں دیا کریگی ہا ھے اس کی بدولت اس کی نو کری کا کرتے!!! تم نے دوسروں کو خط لکھے ھیں لیکن مجھے نہیں لکھا۔ مجھے اس سے بہت دکھہ ھو رھا ھے اور اسی لئے میں تم کو الگ سے خط نہیں لکھہ رھی ھوں۔ لیکن مہربانی سے مجھے ضرور خط لکھو۔ خط نہیں لکھہ رھی ھوں۔ لیکن مہربانی سے مجھے ضرور خط لکھو۔ الگ خط لکھو اور بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ھے، اپنے بارے میں سب کچھہ لکھو!..،

اس دلچسپ خط کے آخر میں لکھا تھا ''موسمی سرجنٹ، میریسٹف مسکرایا۔ لیکن اس کی آنکھیں پھر الفاظ پر دوڑنے لگیں ''جلدی سے آ اؤ ، یہاں تمہارا انتظار ہے۔ ،، ان الفاظ کے نیچے ایک لکیر دوڑتی چلی گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھه گیا۔ وہ دم بخود ھو کر اس جگه پر ھاتھہ لے گیا جہاں پہلے اس کی ٹانگیں ھوا کرتی تھیں۔ اس کی حالت ایک ایسے آدمی کی طرح تھی جو اپنی جیب میں ھاتھه ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ایک بہت ھی قیمتی دستاویز کھو گئی ہے اور اس کے ھاتھه خالی جیب کو ٹٹولنے لگر۔

اب جا کر الکسئی کو اپنے سنگین نقصان کی شدت کا پورا احساس هوا۔ وہ اب کبھی بھی اپنے رجمنٹ میں، هوائی نوج میں، محاذ پر واپس نه جا سکیگا۔ وہ اب کبھی بھی هوا میں بلند نه هو سکیگا۔ اب وہ خود کو فضائی لڑائی میں نه جھونک سکیگا، کبھی نہیں! وہ اب اپاھج تھا، وہ اب اپنے محبوب پیشے سے محروم هو گیا تھا، اب وہ ایک هی جگه سے چپکا رهیگا۔ وہ اپنے گھر کے لئے ایک بوجھه هوگا۔ زند گی کو اس کی کوئی ضرورت نه هوگی۔ اور زندگی کے آخری لمحے تک یہی سلسله رهیگا۔

آپریشن کے بعد جو سب سے بری چیز ان حالات میں ایک آدسی کے ساتھہ ھوئی: اس نے خود کو اپنے دل کے اندر نظر بند کرلیا۔ نه تو وه شکائت کرتا، نه روتا اور نه جهنجهلاتا۔ بس چپ چاپ پڑا رهتا۔

پورے پورے دن وہ چت پڑا رھتا۔ اس کی آنکھیں دیوار کی بل
کھاتی ھوئی دراڑ پر جمی رھتیں۔ جب اس کے وارڈ کے ساتھی اس سے
بات کرتے تو وہ ''ھاں،، یا ''نہیں،، میں جواب دے دیتا اور اکثر
اس کی ''ھاں،، اور ''نہیں،، بے موقع ھوتی۔ پھر وہ خاموش ھو جاتا
اور پھر پلاستر کی دراڑ کو گھورنے لگتا جیسے وہ تحریری تصویر
ھو۔ ایسا معلوم ھوتا تھا کہ اس کو سلجھانے ھی میں اس کی نجات
ھے۔ وہ بڑی فرماں برداری سے ڈاکٹروں کے تمام احکام بجا لاتا،
گاکٹر جو کچھہ اسے دوا کے طور پر دیتا وہ کھا لیتا، بے پروائی
سے اپنا کھانا کھاتا بغیر کسی شوق اور جوش کے، اور پھر چت
دراز ھو جاتا۔

''اے، بڑے میاں!،، کمیسار پکارتا ''تم کیا سوچ رہے ہو؟،،
الکسٹی سر کمیسار کی طرف گھماتا اور ایک کھو کھلی
نظر سے اسے گھورتا جیسے وہ اس کو نہ دیکھہ رہا ہو۔

''تم کیا سوچ رہے ہو، میں پوچھتا ہوں؟،،

(رکچهه بهی نمین ۱۰۰

ایک دن واسیلی واسیلی وی وارث میں آیا اور اپنے خاص چکمه دینے والے انداز میں پوچھا:

"اچھا، رینگنے والے آدمی، زندہ سلامت ھو؟ کیا حال چال ھیں؟
تم ایک ھیرو ھو، میں کہتا ھوں، ھیرو ھو ھیرو ۔ تم نے تو اف
بھی نہیں کی۔ اب میں یقین کر سکتا ھوں کہ تم اٹھارہ دن تک رینگ
رینگ کر جرمنوں کے نرغے سے نکل آئے ھو ۔ میں نے اپنی زندگی
میں جتنے آدمیوں کا آپریشن کیا ہے تم نے اپنی زندگی میں اتنے آلو
بھی نہیں کھائے ھونگے ۔ لیکن میں نے اب تک تمہارے جیسے آدمی
کا آپریشن نہیں کیا تھا ۔ ،، پروفیسر نے ھاتھہ ملے ۔ اس کے ھاتھہ
سرخ تھے اور ان پر سے چھلکا سا اتر رھا تھا اور اس کے ناخن گلے

سے جا رہے تھے۔ "تم منه کیوں بسور رہے ھو؟ میں اس کی تعریف کر رھا ھوں اور لو یہ منه بسور رھا ھے! میں میڈیکل کور میں لفٹیننٹ جنرل ھوں۔ میں حکم دیتا ھوں، مسکراؤ!،،

بڑی مشکل سے اس کے هونٹ پھیلے، جیسے مسکراه نه هو بلکه ربر کا بے جان پھیلاؤ هو۔ اور اس نے سوچا "اگر مجھے پته هوتا که میرا یه انجام هوگاتو میں رینگنے کی تکلیف کیوں اٹھاتا۔ میرے پستول میں تین گولیاں باقی تھیں۔ "

ایک اخبار میں کمیسار نے ایک دلچسپ لڑائی کے بارے میں نامه نگار کی رپورٹ پڑھی تھی۔ ھمارے چھه لڑاکو طیاروں نے بائیس جرمن ھوائی جہازوں کا مقابلہ کیا اور ان میں سے آٹھہ کو مار گرایا اور اپنا صرف ایک ھوائی جہاز برباد ھوا۔ کمیسار نے یہ کہانی اتنے جوش و خروش سے پڑھہ کر سنائی جیسے یہ کہانی انجان ھوا بازوں کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے اپنے گھوڑ سواروں کے بارے میں ھو، جنہوں نے اتنا کمال کر دکھایا تھا۔ اس کے بعد جو بحث شروع ھوئی اور ھر ایک نے اپنے اپنے طور پر نقشہ کھینچنا شروع کیا کہ سب کس طرح ھوا ھوگا تو کو کوشکن تک نے اس میں شروع کیا کہ سب کس طرح ھوا ھوگا تو کو کوشکن تک نے اس میں پر جوش حصہ لیا۔ لیکن الکسئی پڑا پڑا سوچتا رھا ''خوش نصیب لوگ! وہ اب تک فضا میں پرواز کر رہے ھیں اور لڑ رہے ھیں۔ لیکن میں پھر کبھی ھوا میں پرواز نہ کر سکونگا۔،،

سوویت اطلاعاتی بیورو کے اعلان زیادہ سے زیادہ خشک اور مختصر هوتے جاتے۔ تمام علامتوں سے معلوم هوتا تھا که کہیں سوویت فوج کے عقب میں ایک اور حملے کے لئے ایک بے پناہ قوت پروان چڑھه رهی تھی۔ کمیسار اور استیپان ایوانووچ بڑی گمبھیرتا سے اس پر بعث کرتے که یه حمله کہاں پر هوگا اور جرمنوں پر اس حملے کا کیا اثر هوگا۔ کچھه هی دنوں پہلے تک الکسئی اس قسم کی بحثوں میں بڑھه بڑھه کر حصه لیتا تھا۔ اب وہ سنی ان سنی کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے بھی محسوس کیا که کچھه اهم، کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے بھی محسوس کیا که کچھه اهم، عظیم الشان واقعات رونما هونے والے هیں، شاید یه لڑائیاں فیصله کن هونگی۔ لیکن یه خیال اس کے لئے بڑا کڑوا گھونٹ تھا که اس کے هونگی۔ لیکن یه خیال اس کے لئے بڑا کڑوا گھونٹ تھا که اس کے رفیق، شاید کو کوشکن بھی، جو بڑی تیزی سے صحتیاب هو رها تھا، ان لڑائیوں میں حصه لیں اور وہ محاذ کے پیچھے یونہی دن کاٹنا

رهیگا۔ اب اس سلسلے میں کچھہ بھی نہیں ھو سکتا۔ جب کمیسار اخبار پڑھتا یا جب کبھی جنگ کے بارے میں کوئی بات چیت شروع ھوتی تو الکسٹی کمبل کے اندر سر چھپا لیتا اور تکیے پر سر کو رگڑنے لگتا تاکہ کچھہ سن اور دیکھہ نہ سکے۔ اور میکسم گورکی کے ''شاھیں کا گیت'' کے مانوس بول اس کے دماغ میں گونج اٹھتے ''جو رینگنے کے لئے پیدا ھوئے ھیں پرواز نہیں کر سکتے۔''

کلاودیا میخائلوونا 'ویربا، پودے کے چند گچھے لے آئی۔
اس نے ایک ایک گچھا گلاس میں رکھہ کر ھر ھر پلنگ کے سرھانے
رکھہ دیا۔ خدا جانے یہ پودا زمانہ جنگ کی کڑی پابندیوں میں
گھرے ھوئے ماسکو میں کس طرح آگیا تھا۔ سرخی مائل پودا اور
اس کے سفید پھولے پھولے گچھوں کی خوشبو میں اتنی تازگی تھی کہ
معلوم ھوا جیسے خود بہار وارڈ نمبر بیالیس میں خراماں خراماں چلی
آئی ھو ۔ اس دن ھر شخص نے بڑی خوشی، بڑی راحت محسوس کی۔
یہاں تک کہ خاموش ٹینکسین بھی اپنی پٹیوں میں سے چند لفظ
بربڑایا۔

الكسنى پڑا پڑا سوچ رها تها: كامىشين ميں كليوں اور روشوں پر سے دوڑتے ہوئے پانی کے تڑپتے ہوئے بیقرار نالے چمکتی ہوئی پتھریلی سڑ کوں پر دوڑ رہے ھیں اور گرم ھوتی ھوئی دھرتی کی خوشبو اور تازہ نمی اور گھوڑے کی لید کی بو فضا میں بسی ہوئی ھے۔ اسی قسم کا ایک دن تھا جب وہ اور اولیا والگا کے ڈھلواں کنارے پر کھڑے تھے اور ایک اتھاہ اور مقدس خاموشی میں، دریا کی بیکراں وسعتوں میں برف بہه رهی تھی۔ البته اس خاموشی کا دل چکاو کوں کی چاندی کی گھنٹیوں جیسی آواز سے چھلنی ہو جاتا تھا۔ لیکن معلوم هوتا تها که ان بیکران وسعتون مین برف نهین تیر رهی هے بلکه یه خود الکسٹی اور اولیا هیں جو خاموشی سے ایک طوفانی اور هنگامه خیز دریا سے ملنے کے لئے تیر رہے ھیں۔ وہ وھاں ایک لفظ بھی منه سے نکالے بغیر کھڑے رھے۔ وہ سپنے دیکھه رھے تھے۔ مستقبل کی مسرتوں کے سپنے، ایسے سپنے که والگا کے کنارے ان بیکراں وسعتوں میں، جہاں موسم بہار کے جھونکے رواں دواں تھے، ان کے لئے سانس لینا بھی مشکل تھا۔ اب یہ خواب کبھی پورے نہ ہونگے۔ اولیا اب اس سے منہ پھیر لیگی۔ اگر وہ منہ نہ بھی پھیرے تو کیا میں یہ

قربانی قبول کر سکتا ھوں؟ کیا میں خود اس شوخ، دمکتی ھوئی، نازک لڑکی کو اپنے پہلو میں چلنے کی اجازت دے سکتا ھوں جبکہ میں خود اس کے پہلو میں لکڑی کے ٹھنٹھوں کے سہارے بھٹکتا ھوا چلوں؟.. اور اس نے نرس سے التجا کی کہ اس کے بستر کے پاس سے بہار کے اس نادان پیغام بر کو ھٹا دیا جائر۔

ویربا کا گچها هٹا دیا گیا لیکن وہ اپنے تلخ خیالات سے اتنی آسانی سے نجات حاصل نہ کر سکا۔ جب اولیا کو معلوم هوگا که اس کے پیر کٹ گئے هیں تو وہ کیا کہیگی؟ کیا وہ اس کو چھوڑ دیگی؟ اس کو بھول جائیگی؟ اس کو اپنی زندگی سے نکال پھینکے گی؟ اس کا پورا وجود اس کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔ نہیں! نہیں وہ ایسی نہیں ہے! وہ اس کو نہیں ٹھکرائیگی، وہ اس سے منه نہیں موڑیگی! لیکن یہ تو اور بھی برا هوگا۔ اس نے تصور کیا کہ اولیا نے اس سے، اس اپا هج سے، اپنے وسیع دل کی چاهت سے محبور هو کر شادی کر لی ہے اور اس نے اپنی اعلی ٹکنیکی تعلیم کا خواب اس کی خاطر ختم کر دیا ہے اور اپنے لئے، اپا هج شوهر کی خاطر ، اور کون خاطر ختم کر دیا ہے اور اپنے لئے، اپا هج شوهر کی خاطر ، اور کون حائی بچوں کی خاطر بھی، خود کو دفتری گھس کے لئے وقف کر دیا

کیا اسے حق ہے کہ وہ اس قسم کی قربائی قبول کرے؟ وہ اب تک ایک دوسرے سے بندھے نہیں تھے۔ صرف ان کی منگنی ھوئی تھی۔ وہ اب تک شوھر اور ہیوی نہیں تھے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور دل و جان سے اس پر فریفتہ تھا۔ اس لئے اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ایسا کوئی حق نہیں۔ اسے خود فورا اس سے سارا ناتا توڑ دینا چاھئے، ایک ھی جنبش میں! اور اس طرح اسے نہ صرف آیک بوجھل اور گراں بار مستقبل سے بچانا چاھئے بلکہ موجودہ تذبذب کی اذبت سے بھی نکال لینا چاھئے۔

لیکن اتنے میں اسے ایک خط ملا جس پر کامی شین کی مہر تھی۔ اس خط نے اس کے تمام فیصلوں کو درھم برھم کرکے رکھه دیا۔ یه اولیا کا خط تھا اور اس کی ایک ایک سطر میں پوشیدہ پریشائی اور بیقراری رچی ھوئی تھی جیسے اسے اس بربادی کا اندازہ ھو گیا ھو۔ اس نے لکھا تھا وہ ھمیشہ اس کے ساتھہ رھیگی، چاہے اس پر جو بھی بیتے وہ اس کے ساتھہ ھوگی۔ وہ صرف اس کے لئے زندہ تھی۔

100

ایک ایک پل اس کے من میں الکسٹی کا خیال بسا ہوا تھا اور یمی خیال اس میں جنگ کی سختیوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا تھا – وہ اسی کی بدولت مل میں ہے خواب راتیں کاٹ دیتی تھی، چھٹی کے دنوں اور راتوں میں خندقیں اور ٹینکوں کو روکنے کے لئے گڈھے کھودتی تھی۔ وہ یہ کیوں چھپاتی بھلا کہ اسی خیال کے بل بوتے پر وہ نیم فاقه کشی کی زندگی کاٹ رهی تھی۔ ''وہ آخری چھوٹی سی تصویر، جس میں تم ایک کتے کے ساتھہ درخت کے چھوٹے سے ٹھنٹھہ پر بیٹھے ھو اور مسکرا رہے ھو، ھر وقت میرے ساتھہ رهتی ہے۔ میں نے اس کو اماں کے لاکٹ میں رکھه لیا ہے اور اب گلے میں پہنے رهتی هوں۔ جب كبهى جي اداس هوتا هے تو ميں لاكث كهول كر تمهين ديكهه ليتى هون... مجهے يقين هے كه جب تک هم ایک دوسرے کو چاهتے هیں همیں کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاھئے ۔،، اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ پچھلے کچھہ دنوں سے اس کی ماں الكسئى كے لئے بہت بدحواس رهنے لكى هے ـ اس نے پھر التجاكى تھى که وه اپنی بوژهی ماں کو ذرا زیاده خط لکھا کرے ـ لیکن اس کو کوئی بری خبر سناکر پریشان نه کرے۔

وطن سے آئے ہوئے یہ خط ہمیشہ اس کے لئے خوشی کا مردہ ہوا کرتے تھے۔ یہ خط اس کے دل کو گرماتے تھے اور محاذکی سختیوں کو جھیلنے کا دم خم پیدا کرتے تھے۔ لیکن اب اس وقت پہلی بار ان کو پڑھہ کر اسے ذرا خوشی نه ہوئی۔ان کو پڑھہ کر اس کا دل اور بھی بوجھل ہو جاتا۔ اس نے ایک ایسی غلطی کی جس نے بعد میں اس کو اتنا زیادہ دکھہ دیا۔ اس نے گھر کے لوگوں کو نہیں لکھا کہ اس کے پیر کاٹ دئے گئے ہیں۔

اگر اس نے کسی کو اپنی حرمان نصیبی اور اپنے غم انگیز اندیشوں کا قصه ذرا تفصیل سے بتایا تو وہ تھی موسمیات کے اسٹیشن کی لڑک ۔ ان کی آپس میں مشکل ھی سے کوئی جان پہچان تھی۔ اس لئے اس سے یه سب کچھه کہنا نسبتاً آسان تھا ۔ اس کو چونکه لڑک کا نام بھی معلوم نه تھا اس لئے اس نے اس پتے پر خط لکھا ''فوجی ڈاک خانه فلان، موسمیاتی اسٹیشن، 'موسمی سرجنٹ، کو ملے،، ۔ اس لئے اس کو معلوم تھا که محاذ پر خط کی کیا قدروقیمت ہے ۔ اس لئے اس کو معلوم تھی کہ دیر یا سویر اس عجیب وغریب پتے پر بھی یه اسے امید تھی که دیر یا سویر اس عجیب وغریب پتے پر بھی یه

خط پہنچ ھی جائیگا۔ ا در یہ خط نہ بھی پہنچا تو کوئی بات نہیں۔ وہ محض اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاھتا تھا۔

الکسئی میریسٹف اپنے بے کیف دن، تلخ خیالات میں کھویا ھوا، کاٹتا رھا۔ اس کے فولادی بدن نے بڑی ھنرمندی سے کی ھوئی جراحی کی تکلیف آسانی سے برداشت کر لی تھی اور اس کے زخم تیزی سے بھر رھے تھے پھر بھی اس کی کمزوری دن بدن بڑھنے لگی۔ ھر شخص کو نظر آ رھا تھا کہ وہ گھل رھا ھے اور روز بروز نڈھال ھوتا چلا جا رھا ھے، ساری تدبیریں بیکار گئیں۔

Ł

باهر بہار پورے جوش سے لہلہا رهی تھی۔

بہار آئڈوفارم کی خوشبو میں بسے ھوئے وارڈ نمبر بیالیس میں دراتی ھوئی آئی۔ بہار کھڑک سے لہراتی ھوئی آئی اور اپنے ساتھه پگھلتی ھوئی برف کی ٹھنڈی اور نم ھوا لائی۔ بہار آئی اور اپنے ساتھه گورئیوں کی چہچہاھٹ، سڑک کے نکڑ پر مڑتی ھوئی سرسراتی ٹراموں کی گونج اور برف سے آزاد کولتار کی پخته سڑک پر سے تیز تیز قدموں کی آھٹ لائی۔ بہار شام کے دھندلکے میں ابھرتے ھوئے اکارڈین کے نغمے کی بے رنگ و بے کیف آواز لائی۔ بہار پہلو کی کھڑکی سے جھانکتی جہاں سے چنار کے درخت کی شاخ دھوپ کی چاندی سے منڈھی ھوئی چمکتی نظر آتی۔ اس شاخ پر لمبی لمبی کلیاں زرد رنگ کے ھوئی چمکتی نظر آتی۔ اس شاخ پر لمبی لمبی کلیاں زرد رنگ کے گوند سے ڈھکی ھوئی پھولی بھی معلوم ھوتی تھیں۔ بہار وارڈ گوند سے ڈھکی ھوئی پھولی بھی معلوم ھوتی تھیں۔ بہار وارڈ کی اندر کلاودیا میخائلوونا کے زرد چہرے کی سنہری جھائیوں کے روپ میں آئی۔ یہ جھائیاں ھر قسم کے غازے کی لیپ پوت کے باوجود میں آئی۔ یہ جھائیاں ھر قسم کے غازے کی لیپ پوت کے باوجود

کا دل بہار کی طرف کھنچ جاتا۔ همیشه کی طرح بہار نے دلوں کو نرم کر دیا اور خوابوں کو پر لگا دئے۔

جھانکتی رھتیں اور اس سے نرس کو خاصی جھنجھلاھٹ ھوتی۔

کھڑکی کے باہر ٹین کے تختے پر بوندیں ٹھکتیں اور بجتیں اور لوگوں

"کیوں استیپان ایوانووچ اس وقت اگر هم کسی جنگل میں بندوق هاتهه میں لئے کھڑے هوتے تو کیسا مزا آتا؟،، کمیسار

نے بڑی تڑپ سے کہا۔ ''پو پھٹ رھی ھو اور ھم شکار کے انتظار میں بیٹھے ھوں ۔۔ کیا اس سے زیادہ کوئی بات پر لطف ھو سکتی ہے؟ تم جانتے ھی ھو گلابی سویرا کیا چیز ہے، امسی امسی فضا اور ساتھہ ھی ھلکا ھلکا پالا ھو اور آدمی بیٹھا ھو جنگل میں ۔ اچانک ''فرفرفر ،،... پروں کی پھڑ پھڑاھٹے ۔ ''فوفوفو،،... اور چڑیا ٹھیک سر کے اوپر آ بیٹھتی ہے، دم پنکھے کی طرح کھل جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری چڑیا آتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری چڑیا آتی ہے، پھر تیسری..،،

استیپان ایوانووچ نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ اس کے منہ سے کچھه نگلنے کی آواز پیدا ھوئی جیسے اس منہ میں پانی بھر آیا ھو۔ لیکن کمیسار اپنے خواب میں ڈوبا رھا:

"پھر آگ روشن ھو، آدمی اپنا لبادہ اتارے، اچھی سی خوشبودار چائے تیار کرے جس میں دھوئیں کا مزا ھو، اور بس ایک گھونٹ وادکا کہ بدن کا ایک ایک پٹھا گرم ھو جائے ایں؟ حق حلال کی محنت کے بعد ...،

''اوہ بس بس، اس کا ذکر نہ کرو کامریڈ کمیسار . . . ، استیبان ایوانووچ نے جواب دیا ''جانتے ہو اس زمانے میں همارے علاقے میں کس قسم کا شکار ملتا ہے؟ مچھلی کا شکار! تم یقین نہیں کرو گے مگر یہ سچ ہے ۔ کیا تم نے اس کے بارے میں نہیں سنا ہے؟ بڑا لطف آتا ہے اس میں ۔ اور اس سے تھوڑا سا روپیہ بھی بن سکتا ہے جیسے هی برف ٹوٹتی ہے اور ندیاں پانی سے لبالب ہونے لگتی هیں، مجھلیاں کناروں پر آ جاتی هیں، موسم بہار کے پانی میں چھپی هوئی گھاس اور کائی پر جھنڈ کے جھنڈ جمع هو جاتی هیں ۔ وہ گھاس میں گھاس اور کائی پر جھنڈ کے جھنڈ جمع هو جاتی هیں ۔ وہ گھاس میں ٹمہلنے نکلتے اور دیکھتے کیا هیں کہ لکڑی کے کندے دھرے هوئے ٹمہلنے نکلتے اور دیکھتے کیا هیں کہ لکڑی کے کندے دھرے هوئے دھائیں ۔ یعض مرتبہ تو وہ یوں ڈھیر هو جاتی هیں کہ تھیلے میں دھائیں ۔ بعض مرتبہ تو وہ یوں ڈھیر هو جاتی هیں کہ تھیلے میں ان کے لئے جگہ نہیں رہتی ۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں! . . ، ،

اور پھر شکاریوں کی یادوں اور گیوں کا سلسلہ شروع ہوجاتا۔ انجانے طور پر گفتگو کا رخ جنگ کی طرف مڑ جاتا اور وہ سوچنے لگتے کہ اس وقت ڈویژن یا کمپنی میں کیا ہو رہا ہوگا، جاڑے میں جو خندقیں بنائی گئی تھیں، ان کی چھتوں سے ''آنسو'، تو نہیں ٹپک

رہے ہونگے، یا مورچہ بندی جو ہوئی تھی وہ ''سلسلا ،، تو نہیں رہی ہے۔ اور ہاں ان جرمنوں پر کیا بیت رہی ہوگی کیونکہ مغرب میں تو وہ لوگ کولتار کی پختہ سڑ کوں کے عادی ہیں۔

کھانے کے بعد وہ گورئیوں کے آگے روٹی کے ٹکڑے پھینکتے۔ یه تفریح کی ایک شکل تھی اور استیپان ایوانووچ کی ایجاد۔ وہ نچلا نہ بیٹھہ سکتا تھا اور ہر وقت پتلی پتلی ہے چین انگلیوں سے کچھه نه کچهه کرتا رهتا تھا۔ ایک دن اس نے صلاح دی که روثی کے چھوٹے ٹکڑے چڑیوں کے لئے کھڑی کے باہر دیوار کے نکلے ہوئے حصے پر بکھیر دئے جائیں۔ یه ایک معمول بن گیا۔ اور اب وہ کھڑکی سے باہر محض جھوٹی روٹی کے ٹکڑے ہی نہ پھینکتے۔ وہ جان بوجهه کر روٹی کے ٹکڑے چھوڑ دیتے، ان کا مالیدہ بناتے اور اس طرح چڑیوں کا ''ایک پورا جھنڈ راشن کی فہرست میں شامل کرلیا گیا،، استیپان ایوانووچ یہی کہا کرتا تھا۔ وارڈ کے سریضوں کو اس پورے تماشے میں بڑا لطف آتا۔ چھوٹی چھوٹی چڑیاں شور مچاتی ھوئی آتیں اور روٹی کے کسی بڑے سے ٹکڑے پر چونچ مارتیں، چہچہاتیں، لڑتیں اور جب ديوار كا وه حصه بالكل صاف هو جاتا تو وه الركر چنار كي شاخ پر بیٹھه جاتیں اور مزے میں اپنے پروں میں چونچیں صاف کرتیں اور پھر پھر کرتی ہوئی اپنی اپنی دنیا میں اڑ جاتیں ۔ گورئیوں کو کھلانا ایک محبوب مشغله بن گیا۔ مریضوں نے بعض چڑیوں کو با ضابطه پہچاننا شروع کر دیا اور ان کے نام تک رکھه دئے۔ ان میں سے ایک محبوب چڑیا کی دم صاف تھی۔ وہ بہت شوخ اور چنچل تھی۔ غالباً اس کی دم کسی شرارت کی بدولت جاتی رهی تھی۔ استیپان ایوانووچ نے اس کا نام ''توپچی،، رکھا تھا۔

یه بڑی دلچسپ بات ہے که ان ننهی ننهی جانوں کی تفریح کی بدولت ٹینک مین اپنی اداس خاموشی کے خول سے نکل سکا۔ جب اس نے شروع میں دیکھا کہ استیپان ایوانووچ قریب قریب دوھرا ھو کر اپنے بیسا کھیوں کے سہارے ریڈی ایٹر پر چڑھہ کر کھڑکی تک پہنچنے کی کوشش کر رھا ہے تو اس نے یہ سب کچھہ بے نیازی سے دیکھا اور کوئی دلچسپی نه لی۔ لیکن اگلے دن، جب گوریاں اڑتی ھوئی کھڑکی پر آئیں تو وہ درد سے ھونٹ کاٹتے ھوئے اٹھہ بیٹھا تا کہ یہ ننهی ننهی جانیں ذرا زیادہ اچھی طرح نظر آ سکیں۔ اگلے دن اس نے ننهی ننهی جانیں ذرا زیادہ اچھی طرح نظر آ سکیں۔ اگلے دن اس نے

اپنے کھانے میں سے ان کے لئے سموسے کا کافی بڑا حصہ بچا لیا۔ اس کو یقین تھا کہ ھسپتال کی یہ بڑھیا چیز ان کو خاص طور پر بہت مزیدار معلوم ھوگی۔ ایک دن ''توپچی، نہیں آئی۔ کو کوشکن نے سوچا کہ شاید اسے بلی چٹ کر گئی۔ چلو اچھا ھی ھوا۔ اداس ٹینکسین بھڑک اٹھا اور اس نے کو کوشکن کو ''جھگڑالو،، کے نام سے پکارا۔ اور جب اس سے اگلے دن دم کتری چڑیا آگئی اور پھر کھڑکی پر چہچہانے اور لڑنے لگی اور سر گھما گھما کر اپنی موتیوں جیسی گستاخ آنکھیں چمکانے لگی تو ٹینک مین کا قہقہہ پھٹ پڑا۔ پچھلے کئی مہینوں میں یہ اس کا پہلا قہقہہ تھا۔

کچھہ دن بعد گووزدیف بالکل چمک اٹھا۔ ھر شخص یہ دیکھہ کر حیران رہ گیا کہ یہ آدمی تو بڑا خوش مزاج اور باتونی نکلا۔ اس کے ساتھہ نباہ کرنا بہت آسان تھا۔ لیکن یہ سب کمیسار کا کمال تھا کیونکہ بقول استیبان ایوانووچ، وہ ھر شخص کے دل کی کنجی جانتا تھا۔ اور یہ سب کچھہ یوں ھوا۔

وارڈ کا حسین ترین لمحہ وہ تھا جب کلاودیا میخائلوونا اپنے چہرے کو بہت ھی پر اسرار بنائے ھوئے داخل ھوتی اس کے ھاتھہ پیچھے کمر پر ھوتے ، وہ ھر شخص کے چہرے کا جائزہ لیتے ھوئے پوچھتی:

''اچھا بتاؤ آج کون ناچیگا؟،،

اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاک آئی ہے۔ ہر خوش نصیب کو خط دینے سے پہلے کلاودیا میخائلوونا اسے بطور ناچ بستر میں ہنے پر مجبور کرتی۔ اکثر یہ ناچ کمیسار کو ناچنا پڑتا کیونکہ بعض مرتبہ اسے بیک وقت دس دس خط موصول ہوتے۔ اس کے پاس اپنے ڈویژن سے خط آتے، محاذ کے پیچھے رہنے والے لوگوں کے خط اور رفیق کار افسروں کی اور رفیق کار افسروں کی بیویوں کے خط آتے۔ بیویاں محض پرانے تعلقات کی خاطر لکھتیں اور بھر اس سے التجا کرتیں کہ ذرا میرے میاں کی ''خبر لو ،' کیونکہ وہ ھاتھہ سے نکلے جا رہے ہیں۔ اس کے پاس اپنے ساتھی افسروں کی بیواؤں کے خط آتے جو لڑائی میں کام آئے تھے۔ وہ ان کے معاملات کی بیواؤں کے خط آتے جو لڑائی میں کام آئے تھے۔ وہ ان کے معاملات کی بیواؤں کے خط آتے جو لڑائی میں کام آئے تھے۔ وہ ان کے معاملات کی بیواؤں کے خط آتے جو لڑائی میں کام آئے تھے۔ وہ ان کے معاملات کی ایک پائنیر بچی کا بھی خط آیا۔ وہ ایک رجمنٹل کمانڈر کی لڑکی

تھی جو لڑائی میں مارا گیا تھا۔ اور اس لڑک کا نام ھزار یاد کئے یاد نه ھوتا تھا۔ وہ یه سارے خط بڑی دلچسپی سے پڑھتا اور باقاعدہ ان کے جواب دیتا۔ وہ متعلقه دفاتر کو بھی خط لکھتا اور فلاں فلاں کمانڈر کی بیوی کی امداد کی درخواست کرتا۔ وہ اس شوھر کو بھی خط لکھتا جو ''ھاتھه سے نکلا جا رھا تھا،،۔ وہ اس کی خوب خبر لیتا۔ وہ کسی گھر کے مینجر کو خط لکھتا اور اسے دھمکی دیتا که اگر فلاں کمانڈر کے خاندان کے گھر میں چولھا نه لگا تو یاد رکھو که میں خود آؤنگا اور ''تمہاری گردن مڑوڑ دونگا،،۔ وہ اس قزاخستانی لڑکی کو بھی خط لکھتا جس کا نام یاد رکھنا اس کے لئے اتنا مشکل تھا، اور دوسرے سه ماھی امتحان میں گرامر کے پرچے میں کم نمبر لانے پر اسے خوب ڈانٹ پلاتا۔

استیبان ایوانووچ بھی محاذ اور محاذ کے پیچھے رھنے والے لوگوں سے خوب جی بھرکے خط و کتابت کرتا۔ اس کو اپنے بیٹوں کے خط ملتے۔ وہ بھی بڑے بے خطا نشانہ باز تھے۔ اس کی بیٹی بھی خط لکھتی جو ایک پنچائتی فارم میں اپنی ٹولی کی لیڈر تھی۔ اس کے خطوں میں تمام رشته داروں اور دوستوں کے ان گنت دعا سلام ھوتے۔ ان خطوں میں یه اطلاع بھی ھوتی که اگرچه پنچائتی فارم کے بہت سے لوگ تعمیراتی کاموں کو پورا کرنے کے لئے بھیج دئے گئے ھیں فلاں فلاں منصوبے مقررہ مقدار سے اتنا فیصدی زیادہ پورے ھوئے ھیں۔ استیبان ایوانووچ ان خطوں کو فوراً باواز بلند پڑھتا اور پورے وارڈ، آیاؤں اور نرسوں کو بلکه ھاؤس سرجن کو بھی، جو یرقانی صورت کا خشک آدمی تھا، اپنے گھر کے تمام حالات سے برابر باخبر رکھتا۔

یہاں تک کہ آدم بیزار کو کوشکن کو بھی، جو ساری دئیا سے لڑائی مول لئے ہوئے تھا، اپنی ماں کا خط ملتا جو برناؤل میں کہیں رہتی تھی۔ وہ نرس کے ہاتھہ سے خط چھین لیتا اور اس لمحے کا انتظار کرتا جب سب سوجاتے ۔ وہ خط پڑھتا اور منہ ھی منہ میں الفاظ دوھراتا ۔ ان لمحوں میں اس کے سخت خد و خال نرم پڑ جاتے اور اس کے چھوٹے چہرے پر ایک ملائمت اور پاکیز گی پیدا ھو جاتی اس کے چھوٹے چہرے پر ایک ملائمت اور پاکیز گی پیدا ھو جاتی جو اس کے مزاج کے لئے بالکل اجنبی چیز ہوتی ۔ وہ اپنی ماں پر جان دیتا تھا۔ وہ گاؤں کی پرانی ڈاکٹر تھی۔ لیکن کسی وجہ سے جان دیتا تھا۔ وہ گاؤں کی پرانی ڈاکٹر تھی۔ لیکن کسی وجہ سے

وہ اپنے اس جذبے پر شرمندہ تھا اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔

ٹینک مین وہ واحد شخص تھا جو اس خوشگوار لمحے میں حصہ نہ بٹاتا۔ جب ایک دوسرے کو حیات بخش خبریں سنائی جاتیں، وہ اس وقت اور بھی زیادہ اداس ھو جاتا۔ وہ دیوار کی طرف منه پھیر لیتا اور کمبل کو سر تک کھینچ لیتا۔ اس کا کوئی اپنا پرایا نہ تھا جو اسے خط لکھتا۔ وارڈ میں جتنے زیادہ خط آتے اسی قدر شدت سے وہ اپنی تنہائی کو محسوس کرتا۔ لیکن ایک دن جب کلاودیا میخائلوونا دروازے میں داخل ھوئی، تو اس کا چہرہ معمول سے زیادہ کھلا ھوا تھا۔ اس نے کمیسار سے آنکھیں بچاتے ھوئے جلدی جلدی کہا:

''اچھا بتاؤ آج کون ناچیگا؟،،

اس نے ٹینک مین کے بستر کی طرف دیکھا اور اس کے شفقت بھر کے چہرے پر ایک مسکراھٹ دوڑ گئی۔ ھر شخص کو محسوس ھوا کہ کوئی غیر معمولی بات ھوئی ہے۔ پورے وارڈ میں امیدوں اور توقعات سے بھرا ھوا ایک عجیب سا تناؤ پیدا ھو گیا۔

''لفٹیننٹ گووزدیف ابکے ناچنے کی تمہاری باری ہے۔ چلو اب ناچ دکھاؤ۔ ،،

میریسٹف نے دیکھا کہ گووزدیف چونک گیا اور تیزی سے مڑا اور اس نے پٹیوں کی باریک درزوں سے دیکھا کہ اس کی آنکھیں چمک اٹھی ھیں۔ لیکن گووزدیف نے فوراً خود کو قابو میں کرلیا اور تھرتھراتی ھوئی آواز میں بولا۔ وہ انتہائی بے نیازی کا لہجہ پیدا کرنے کی کوشش کر رھا تھا۔

''غلطی ہوئی ہے۔ کسی دوسرے وارڈ میں کوئی اور گووزدیف ہوگا۔،، لیکن اس کی آنکھیں بڑے شوق اور پیاس کے ساتھہ ان تین خطوں کی طرف اٹھہ گئیں، جو نرس کے ہاتھہ میں جھنڈے کی طرح اٹھے ہوئے تھے۔

''نہیں! کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے!،، نرس بولی ''دیکھو! 'لفٹیننٹ گ۔ م۔ گووزدیف، اور وارڈ کا نمبر: بیالیس۔ پھر؟،، کمبل کے اندر سے پٹیوں میں بندھا ہوا ایک ھاتھہ تڑپ کر نکلا۔ ھاتھہ لرز رھا تھا۔ اس نے خط منہ میں رکھا اور دانت کی مدد سے پھاڑا۔ اس کی آنکھوں سے جوش کے مارے چنگاریاں نکلنے لگیں۔
عجیب بات! تین لڑکیوں نے، جو ڈاکٹری کی ایک ھی جماعت اور
ایک ھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں، مختلف لکھائی اور الفاظ میں
قریب قریب ایک ھی قسم کی باتیں لکھی تھیں۔ جب انہیں معلوم ھوا
کہ ھیرو ٹینک مین گووزدیف زخمی ھو کر ماسکو کے ایک ھسپتال
میں پڑا ھوا ہے تو انہوں نے اس سے خط و کتابت کا فیصلہ کیا۔
انہوں نے لکھا تھا کہ اگر ان کی یہ جرأت اس پر گراں نہ گزرے
تو جواب ضرور دے اور بتائے کہ کس حال میں زندگی کٹ رھی
ہے؟ ان میں سے ایک نے، جس نے اپنا نام انیوتا لکھا تھا، پوچھا تھا کہ
آیا وہ اس کی کوئی خدمت کر سکتی ہے۔ کیا اسے کسی کتاب کی
ضرورت ہے اور اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ھو تو بتانے میں ذرا نہ

دن بھر، لفٹیننٹ یہ خط الٹ ہلٹ کر بار بار پڑھتا رھا، پتے پڑھے اور لکھائی کا جائزہ لیا۔ ہے شک، اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کی خط و کتابت ھوتی ہے اور اس نے خود بھی ایک انجان ھستی سے خط و کتابت کی تھی۔ تہوار کے تحفے کے طور پر جو اونی دستانے اسے ملے تھے ان کے اندر ایک محبت بھرا خط رکھا ھوا تھا۔ لیکن یہ خط و کتابت آپ ھی آپ ختم ھو گئی جب خط لکھنے والی نے از راہ مذاق اپنی تصویر بھیجی۔ اب راز کھلا کہ وہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی اور چار بچوں کی ماں۔ لیکن یہ بات دوسری تھی۔ واحد چیز جس پر اس کا ماتھا ٹھنکا یہ تھی کہ یہ خط بالکل غیر متوقع تھے اور وہ سب ایک ساتھہ ھی آئے تھے۔ ایک بات اور اس کے پلے نہ پڑی: ڈاکٹری کی یہ طالبعلم لڑ کیاں جنگ میں اس کی سر گرمیوں سے کیوں کر اور کس طرح واقف ھوئیں؟ پورے وارڈ نے اس پر حیرانی کیوں کر اور کس طرح واقف ھوئیں؟ پورے وارڈ نے اس پر حیرانی اظہار کیا اور خاص طور پر کمیسار نے۔ لیکن استیان ایوانووچ اور نرس سے اس کی معنی خیز نظر بازی کو اس نے تاڑ لیا اور سمجھہ گیا کہ اس کی تہہ میں کمیسار کا ھاتھہ ھے۔

چاہے جو بھی ہو، اگلی صبح گووزدیف نے کمیسار سے خط لکھنے کا کاغذ مانگا اور بغیر اجازت کے اس نے اپنے سیدھے ھاتھه کی پٹی کھولی اور شام تک لکھتا رھا، لکیریں کھینچتا رھا، خط کو

توڑتا مڑوڑتا اور پھینکتا رھا یہاں تک که آخر اس نے اپنے انجانے دوستوں کے نام خط لکھه ھی لئے۔

دو لڑکیوں نے تو جلد ھی خط لکھنا بند کر دیا۔ لیکن نیک دل انیوتا ان کی طرف سے اکیلی لکھتی رھی۔ گووزدیف آدمی خاصا گپ باز تھا اور اب سب لوگوں کو معلوم تھا یونیورسٹی کے ڈاکٹری کے شعبے کی تیسری جماعت میں کیا کھچڑی پک رھی ہے، علم حیاتیات کتنا جاندار اور دلچسپ ہے اور نامیاتی کیمیا کتنا ہے رنگ اور پھیکا مضمون ہے۔ پروفیسر کی آواز کتنی اچھی ہے اور وہ اپنا مضمون کتنی اچھی طرح پڑھاتا ہے اور فلاں فلاں لکچرر کتنا زبردست بور ہے اور پچھلے اتوار کو، رضاکارانه کام کے دن طلبا نے جلاون کی کتنی لکڑی مال گاڑی میں لادی، ھسپتال میں کام کرتے ھوئے تعلیم کی کتنی لکڑی مال گاڑی میں لادی، ھسپتال میں کام کرتے ھوئے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا کتنا مشکل کام ہے ۔ اور ساتھہ ھی یہ بھی معلوم ھوجاتا کہ فلاں نک چڑھی لڑکی کتنی ڈینگیں بگھارا کرتی ہے۔ گووزدیف صرف باتیں ھی نه کرتا بلکہ وہ کھلتا ھوا نظر آتا اور جلد ھی وہ تیزی سے صحت یاب ھوئے لگا۔

کو کوشکن نے اپنی کھپچیاں نکاوا دیں۔ استیہان ایوانووچ اب کسی سہارے کے بغیر چلنے کی مشق کر رھا تھا اور خاصے اطمینان سے گھومنے پھرنے لگا تھا۔ اب وہ پورا پورا دن کھڑکی پر کاٹ دیتا اور دیکھتا رھتا کہ ''وسیع دنیا،، میں کیا کچھہ ھو رھا ھے۔ صرف کمیسار اور میریسئف کی حالت دن بدن نازک ھوتی چلی گئی۔ خاص طور پر کمیسار کے ساتھہ یہی ھوا۔ وہ اب صبح کے وقت اپنے ھاتھہ پیر کو جھٹکے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے جسم میں ایک خطرناک قسم کی زردی مائل سوجن اور شیشے جیسی چمک پیدا ھو گئی تھی۔ وہ مشکل سے ھاتھہ موڑ پاتا اور اب وہ نہ تو پنسل پکڑ سکتا تھا اور نہ چمچہ۔

صبح کے وقت هسپتال کی آیا اس کے هاتهه منه دهلاتی، کهلاتی پلاتی اور صاف ظاهر تها که وه اپنے درد سے نہیں بلکه اس بے بسی سے اتنا زیاده نڈهال اور غم زده تها۔ لیکن وه جی نہیں هارا۔ اس کی آواز میں پہلے والی طربناکی تهی۔ وه اسی جوش و خروش سے اخبار پڑهتا۔ یہاں تک که جرمن پڑهنے کا سلسله بهی جاری رکھتا۔ لیکن پڑهتے وقت وه اپنی کتاب نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس لئے استیبان ایوانووچ

نے تار سے اس کے لئے ایک رحل بنائی اور اس کے بستر پر فٹ کردی۔
وہ اس کے بستر پر بیٹھہ جاتا اور اس کی خاطر اس کے ورق الٹتا جاتا۔
صبح کو، اخبار کے آنے سے پہلے، کمیسار بڑے شوق سے نرس سے
پوچھتا، تازہ ترین خبر میں کیا کہا گیا ہے، ریڈیو پر کیا خبریں
آئی ہیں، موسم کا کیا رنگ ہے اور ماسکو کی کیا خبریں ہیں۔ اس
نے اپنے بستر کے پاس ریڈیو لگوانے کی اجازت خاص طور پر واسیلی
واسیلی وچ سے لے لی تھی۔

ایسا لگتا تھا کہ جوں جوں اس کا جسم کمزور ہوتا جاتا ہے اس کی روحانی قوت اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ اس کو جو ان گنت خط موصول ہوتے تھے ان کو اسی دلچسپی اور شوق سے پڑھتا اور ان کے جواب دیتا اور باری باری سے کو کوشکن اور گووزدیف سے لکھواتا۔ ایک دن میریسٹف کسی علاج کے بعد اونگھه رہا تھا۔ لیکن وہ کمیسار کی گرجدار بھاری آواز سے چونک گیا۔

اس کے پلنگ پر، تار کی رحل میں ڈویژنل اخبار رکھا ھوا تھا جو اس ممانعت کے باوجود که ''کوئی اٹھاکر دستے سے نه لے جائے،، کوئی اس کے پاس بلا ناغه پہنچاتا رھتا تھا۔

''اماں، لوگوں کا دماغ چل گیا ہے کیا، دفاعی لڑائی میں؟،، وہ چنگھاڑا ''کراوتسوف اور دفترشاھی چلائے؟ پوری فوج میں مویشیوں کا بہترین سرجن اور دفترشاھی چلائے؟ گریشا، فوراً لکھو!،،

اور اس نے گووزدیف سے ایک گرم خط جنگی فوجی کانسل کے ایک سمبر کو لکھوایا جس میں اس نے درخواست کی تھی که ان ''اخبار نویسوں،، کو باندھه کے رکھو جو ناحق ایک اچھے اور پر جوش افسر کو بد نام کرتے ھیں۔ وہ ان ''قلمی گھس گھس، کرنے والوں کو کوستا حالانکہ وہ خط ڈاک میں ڈالنے کے لئے نرس کے حوالے کر چکا تھا۔ اس کے منه سے اتنی پر جوش باتیں سن کر واقعی تعجب ھوتا تھا جبکہ اس کے لئے تکیے پر سر موڑنا بھی دو بھر تھا۔

اس شام ایک اور اهم بات هوئی۔ اس خاموش گھڑی میں، جب ابھی روشنیاں نہیں جلی تھیں اور کمرے کے کونوں میں سائے گہرے هوا هونے لگے تھے، استیپان ایوانووچ کھڑکی پر بیٹھا فکر میں ڈویا هوا دریا کے پشتے کو دیکھه رها تھا۔ کچهه عورتیں کینوس کا لبادہ اوڑھے دریا کی برف کاٹ رهی تھیں۔ وہ برف میں ایک کالے مربع سوراخ



میں سے سلاخ کی مدد سے برف کی تہ توڑتیں، ان کو سلاخوں کی دو تین ضربوں سے توڑ توڑ کر سلیں بناتیں اور لوھے کے کانٹے میں پھنسا کر لکڑی کے تختوں پر گھسیٹتی ھوئی پانی سے نکال لاتیں۔ یہ سلیں قطار اندر قطار رکھی ھوئی تھیں ۔ نیچے تو وہ سبزی مائل شیشے کی طرح چمکتی اور جھلملاتی نظر آتیں اور اوپر سے زرد اور بھربھراتی ھوئی سی۔ یکے بعد دیگرے، ایک دوسرے سے جڑی ھوئی برف گاڑیوں کا پورا ایک کارواں دریا کے کنارے کنارے اس جگہ کی طرف چل رھا تھا جہاں برف کاٹی جا رھی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی کن ٹوپ اوڑھ، روئی دار پتلون اور مرزئی پہنے، مرزئی کو ایک پیٹی سے کسے روئی دار پتلون اور مرزئی پہنے، مرزئی کو ایک پیٹی سے کسے ھوئے، پیٹی میں کلہاڑی اڑسے ھوئے، گھوڑوں کو اس طرف لے جا رھا تھا جہاں برف کی سلیں پڑی تھیں۔ عورتیں سلیں اٹھا اٹھا کر برف گاڑیوں میں ڈال رھی تھیں۔

استیپان ایوانووچ کی نکته رس آنکھوں نے بھانپ لیا که یه کام پنچائتی فارم کی کوئی ٹولی انجام دے رهی هے۔ لیکن اس نے سوچا کہ یہ کام پھوھڑپن سے ھو رہا ہے۔ اس کام میں ضرورت سے زیادہ لوگ لگے هوئے تھے اور وہ ایک دوسرے کے راستے میں حائل تھے۔ اس کے عملی دماغ میں اس کام کا ایک پورا پلان تیار ہو گیا۔ اس نے خیال هی خیال میں اس ٹولی کو تین تین کے گروهوں میں بانك دیا ۔ هر گروه آسانی سے برف کی سلیں پانی سے نکال سکتا تھا۔ اس نے پھر ھر گروہ کو الگ الگ کام دیا۔ اور اس نے پوری ٹولی کے لئے یکساں اجرت مقرر نہیں گی۔ هر گروه جتنی سلیں کھینچتا، اسی کے مطابق اس کو معاوضہ ملتا۔ اسے ٹولی میں ایک سر گرم قسم کی گول چہرے اور سرخ گالوں والی عورت نظر آئی اور اس نے دل ھی دل میں اسے صلاح دی که اسے اپنے گروھوں میں اشتراکی مقابلے کا رواج عام کرنا چاہئے ... وہ اپنی سوچ میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے یه بھی نظر نه آیا که ایک گهوڑا برف کے گڈھے کے قریب اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اس کی دو ٹانگیں پھسل گئیں اور وہ پانی میں گر گیا۔ گاڑی کے وزن کی وجہ سے گھوڑا سطح پر ڈٹا رہا لیکن تیز لہریں اسے اندر کھینچ رھی تھیں۔ بڈھا، جس کی پیٹی میں کامہاڑی تھی، بے بسی سے شور مجاتا رھا۔ کبھی گاڑی کی پٹریوں کو کھینچتا اور کبھی گھوڑے کی لگام سے زور آزمائی کرتا۔

استیپان ایوانووچ کی سانس رک سی گئی اور اس نے زور سے چلاکر کہا ''گھوڑا ڈوب رہا ہے!،،

کمیسار نے انتہائی جد و جہد سے کام لیتے ہوئے خود کو کمہنیوں پر اٹھا لیا اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ درد کے مارے اس کا چہرہ راکھه کی طرح بے جان ہو گیا۔ اور سینے کے بل کھڑکی پر جھکتے ہوئے اس نے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا ''خر دماغ! کیا وہ اتنا نہیں جانتا؟ رسه! اربے رسه! رسه کاٹ دو اور وہ خود بخود باہر آجائیگا۔ اوہ! وہ اس جانور کی جان لے کر رہیگا!،،

بڑے بھونڈے انداز میں استیبان ایوانووچ کھڑکی پر چڑھا۔
گھوڑ ڈوب رھا تھا۔ تڑپتا ھوا پانی اس کے اوپر لپکنے لگا تھا۔
لیکن وہ پانی سے نکلنے کی آخری کوشش کر رھا تھا۔ وہ اپنے نعل بھرے
کھروں کو برف کے کنارے گاڑنے کی جان توڑ جد و جہد کر رھا
تھا۔

"رسه کاٹ دو!،، کمیسار چلایا گویا دریا پر وہ بڈھا اس کی آواز سن ھی تو لیگا۔

استیپان ایوانووچ نے اپنے ھاتھوں کی مدد سے بھونپو بنایا اور کھڑکی سے کمیسار کی صلاح چلا کر سڑک کے اس پار نشر کر دی۔ ''اے! بڈھ! رسه کاٹ دو! تمہاری پیٹی میں ایک کلماڑی لٹک رھی ہے بڑے میاں ۔ رسه کاٹ دو، کاٹ دو!،،

بڈھے نے سن لیا۔ اس کو یہ آسمان سے آتی ہوئی ندا معلوم ہوئی۔ اس نے پیٹی سے کلہاڑی جھپٹ لی اور دو وار میں رسه کاٹ دیا۔ جوئے سے آزاد ہونے کے بعد، گھوڑا فوراً برف پر چڑھہ گیا اور گڈھے سے ذرا پرے ھٹ کر کھڑا ہو گیا اور کتے کی طرح ہانپتے ہوئے بدن کو جھاڑنے لگا۔

"كيا مطلب هے اس كا؟،، اس وقت ايك آواز آئى۔

واسیلی واسیلی و کریبان چاک، سفید لبادہ پہنے اور ننگے سر دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ غصے میں بھوت پیر پٹکنے لگا۔ وہ کوئی جھاڑ پھونک سننے کو تیار نه تھا۔ اس نے کہا که یه وارڈ پاگل خانه بن گیا ہے اور وہ ان سب کو یہاں سے نکال کر سیدھا جہنم کی طرف چلتا کر دیگا۔ اور یه سب معلوم کئے بغیر که ھوا کیا ہے، وہ ھانپتا اور ھر شخص کو صلواتیں سناتا ھوا وھاں سے چلا گیا۔ چند منٹ

بعد کلاودیا میخائلوونا وارڈ کے اندر آئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ بہت پریشان حال نظر آ رھی تھی۔ ابھی ابھی واسیلی واسیلی و اس کو خوب برا بھلا کہا تھا۔ لیکن جب اس کی نظر کمیسار کے راکھہ جیسے بجھے ہوئے ہے جان چہرے پر پڑی جو آنکھیں بند کئے ہے حس و حرکت پڑا تھا تو وہ لیک کر اس کے پاس پہنچی۔

شام کے وقت کمیسار بہت ہیمار ھو گیا۔ انہوں نے اس کو کافور کا انجکشن دیا، پھر اکسیجن دی لیکن وہ بہت دیر تک ہے سدھه پڑا رھا۔ لیکن جیسے ھی اسے ھوش آیا اس نے کلاودیا میخائلوونا کو دیکھه کر مسکرانے کی کوشش کی جو اکسیجن بیگ کے ساتھه اس کے اوپر جھکی ھوئی تھی۔

''پریشان نه هو، میری نرس میں تو جہنم سے بھی تمہیں وہ چیز دینے کے لئے لوٹ آؤنگا جس کو لگا کر شیطان اپنی جھائیاں مٹاتے هیں ۔''

یه کتنا دل خراش منظر تھا۔ روز بروز یه دیوهیکل آدمی گھلتا اور سوکھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنی ہے بسی سے ایک خوفناک لڑائی لڑ رہا تھا۔

Λ

میریستف بھی دن بدن کمزور اور نڈھال ھوتا جا رھا تھا۔
اس نے ''موسمی سرجنٹ'، کو جو اگلا خط لکھا تھا، اس میں یہاں
تک لکھہ دیا کہ شاید وہ اب ھسپتال سے زندہ نہ نکل سکیگا اور
یہی سب سے اچھا ھوگا۔ کیونکہ ایک ھواباز ٹانگوں کے بغیر ویسا
ھی ہے جیسے بے بال و پر پرندہ، جو زندہ تو رہ سکتا ہے اور دانہ
چگ سکتا ہے، لیکن پرواز۔ کبھی پرواز نہیں کر سکتا! وہ
بےبال و پر پرندہ نہیں بننا چاھتا تھا اور بد سے بدتر انجام کے لئے
تیار تھا۔ کاش یہ برا انجام جلد ھو۔ وہ اپنے دل کا دکھہ درد صرف
اس لڑکی سے ھی کہتا تھا۔ لیکن اسے اس قسم کی باتیں لکھنا اس پر
بڑا ظلم تھا اس لئے کہ وہ الکسئی سے اقرار کر چکی تھی کہ وہ ''کامریڈ
سینئر لفٹیننٹ، کی طرف ایک زمانے سے کھنچ رھی تھی اور اگر اسے

یه خوفناک صدمه نه پهنچتا تووه هرگز هرگز اپنا راز ظاهر نه کرتی ـ

''وہ شادی کرنا چاھتی ہے۔ بھئی مردوں کا بڑا ٹوٹا ہے۔
اگر کسی کو اچھی پنشن ملے تو اس کی پروا کسے ہے کہ اس کی
ٹانگیں ھیں یا نہیں،، کو کوشکن نے ھمیشہ کی طرح بڑی قطعیت سے
رائی زنی کی۔

لیکن الکسئی کو وہ زرد چہرہ یاد آیا جو اس کے چہرے پر اس وقت آگرا تھا جب موت ان کے سروں پر منڈلا رھی تھی اور اس کو معلوم ھو گیا که کو کوشکن کی بات غلط تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا الم ناک اعتراف پڑھہ کر لڑکی کا دل دکھیگا۔ اس کو "موسمی سرجنٹ"، کا نام معلوم نہ تھا۔ لیکن وہ اسے اپنے مسرت ناآشنا خیالات کا رازدار بنائے رھا۔

کمیسار کو سب کے دل کی کنجی معلوم تھی لیکن اب تک وہ میریسٹف کے دل کی کنجی نه پا سکا تھا۔ جس دن اس کا آپریشن هوا تھا اس کے اگلے دن وارڈ میں نکولائی اوستروفسکی کی کتاب 'دارورسن کی آزمائش'، آئی۔ یه بلند آواز میں پڑھی گئی۔ الکسئی کو احساس تھا که یه کتاب زور زور سے اس کی خاطر پڑھی جا رھی ہے۔ لیکن اس کہانی سے اس کے دل پر کوئی خاص پھایا نه پڑا۔ پاویل کورچا گن اس کے لڑ کپن کے سورماؤں میں سے تھا۔ ''لیکن کورچا گن هوا کورچا گن اس کے لڑ کپن کے سورماؤں میں سے تھا۔ ''لیکن کورچا گن مواباز نه تھا،، اب الکسئی سوچتا۔ ''کیا وہ جانتا تھا که 'ھوا کے لئے تڑپنے، کا کیا مطلب ہے؟ اوستروفسکی نے یه کتاب اس وقت نہیں اکھی تھی جب ملک کے سارے مرد اور بہت ساری عورتیں نہیں اکھی تھی جب ملک کے سارے مرد اور بہت ساری عورتیں خراد تک رسائی حاصل کرنے کے لئے لکڑی کے ڈبوں پر کھڑے ھو خراد تک رسائی حاصل کرنے کے لئے لکڑی کے ڈبوں پر کھڑے ھو

مختصر یه که اب کے کتاب کوئی زیادہ چلی نہیں۔ اس لئے کمیسارنے داؤ پر لانے کے لئے پینترے بدلنے شروع کئے۔ کبھی کبھی تذکرے کے طور پر کسی دوسرے آدمی کا قصه سناتا جس کی ٹانگیں مفلوج ہو گئی تھیں اور اس کے باوجود وہ ایک بڑے پبلک عہدے پر مامور تھا۔ استیبان ایوانووچ جسے دنیا بھر کی ہر ہر چیز سے دلچسپی تھی، اس پر حیران ہو کر سانس لیتا اور اسے یاد

آجاتا کہ اس کے اپنے علاقے میں ایک ڈاکٹر تھا جس کا صرف ایک ھاتھہ سلاست تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ ضلع کا سب سے اچھا ڈاکٹر تھا، وہ شہسواری کرتا تھا، شکار کا بڑا رسیا تھا اور بندوق کے نشانے کا ایسا دھنی کہ بھاگتی گلہری کی آنکھہ میں تاک کر گولی مار دینا اس کے بائیں ھاتھہ کا کھیل تھا۔ یہاں پر کمیسار کو اکادمیشین ولیمس یاد آیا جس کو وہ ذاتی طور پر جانتا تھا۔ وہ شخص آدھا مفلوج تھا۔ وہ صرف ایک ھاتھہ استعمال کر سکتا تھا اور پھر بھی زراعتی انسٹیٹیوٹ کے کام کی ھدائت کرتا تھا اور بڑے پیمانے پر تحقیق کا انسٹیٹیوٹ کے کام کی ھدائت کرتا تھا اور بڑے پیمانے پر تحقیق کا کام انجام دیتا تھا۔

میریستف نے یہ بات سنی اور مسکرایا: بغیر ٹانگوں کے سوچنا،
بات کرنا، لکھنا، حکم جاری کرنا، لوگوں کا علاج معالجہ کرنا اور
شکار کرنا بھی سمکن ہے۔ وہ تو ایک ھواباز تھا، پیدائشی ھوا باز!
وہ تو لڑکین سے ھواباز تھا، اسی دن سے جب وہ تربوز کے کھیت
کی نگرانی کر رھا تھا، جہاں پھٹی پھٹی سی زمین پر، سوکھے پتوں
میں، والگا کے علاقے کے مشہور بڑے بڑے دھاری دار تربوز چھپے
ھوئے تھے – ھاں، اسی دن اس نے ایک آواز سنی اور پھر دیکھا
کہ چاندی کے رنگ کا ایک چمکتا ھوا بھونرا اڑ رھا ہے۔ اس کے
دوھرے پر دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وہ غبار آلود اسٹیپی میدان کے
دوھرے پر دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وہ غبار آلود اسٹیپی میدان کے

اسی لمحے سے هواباز بننے کے خواب نے اسے ایک پل کو نه چهوڑا اللہ اسکول میں پڑهائی کے وقت بھی اس کے دماغ میں یہی خیال گونجتا رهتا تھا، اس وقت بھی جب وہ کارخانے میں خراد چلاتا تھا۔ جب سب لوگ سوتے هوتے تو وہ مشہور هواباز لیاپی دیفسکی کے ساتھه چیلوسکن مہم کا پته چلاتا اور اس کو بچاکر محفوظ جگه پر لے آتا اور وودوپیانوف کے ساتھه وہ قطب شمالی میں برف کے ایک تودے پر اپنا هوائی جہاز اتارتا اور چکالوف کے ساتھه قطب شمالی سے هوتے ہوئے امریکه تک پہنچنے کا انجانا هوائی راسته تلاش کرتا۔

نوجوان کمیونسٹ لیگ نے اس کو مشرق بعید میں بھیجا اور وھاں اس نے تائگا کی پہنائیوں میں کمسومولسک بردریائی آمور نامی نوجوانوں کا شہر بسانے میں ھاتھہ بٹایا۔ لیکن وہ اپنی ھوابازی کے خواب کو وھاں بھی ساتھہ لے گیا۔ اس شہر کے معماروں میں اس کی طرح

اور بھی جوان لڑکے اور لڑکیاں تھے۔ وہ بھی اس کی طرح ہوا میں اڑنے کے خواب دیکھتے تھے۔ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ انہوں نے واقعی اپنے ھاتھوں سے اس شہر میں ایک ھوائی کلب بنایا تھا۔ ان دنوں اس شہر کا وجود محض کاغذ پر تھا۔ شام کے وقت جب یہ عظیم الشان تعمیری پروجکٹ دھند میں کھو جاتا، معمار اپنے اپنے بیر کوں میں واپس آ جاتے، کھڑ کیاں بند کر دیتے اور درواز ہے کے باهر نم ٹہنیوں کی دھویں بھری آگ روشن کر دیتے۔ اس طرح وہ مچھروں اور کیڑوں مکوڑوں کو بھگاتے جن کی زور دار خوفناک بهنبهناها سے هوا بس جاتی تھی ۔ اس وقت جب دوسرے تمام معمار دن بھر کی محنت کے بعد آرام کرتے، ھوائی کلب کے ممبر، الکسٹی کی رهنمائی میں، اپنی کلماڑیوں، کدالوں، آروں اور بارود کی سرنگوں سے بھرے ھوئے لیس تائگا میں نکلتے۔ وہ اپنے جسم پر مٹی کا تیل مل لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس طرح مچھروں کی یلغار سے بچ جائینگے۔ وہاں وہ ہوائی اڈے کے لئے درخت گراتے، درختوں کے ٹھنٹھوں کو اڑاتے اور تائگا سے زمین چھین کر ھموار کرتے۔ اور آخر انہوں نے تائگا سے یه جگه چھین ھی لی ۔ انہوں نے اس جنگل سے، جس کو کسی نے ھاتھہ نہ لگایا تھا، کئی کلومیٹر زمین اپنے زور بازو سے چھین لی۔

اسی هوائی اللہ سے پہلی بار الکسئی ایک ٹریننگ هوائی جہاز میں بیٹھه کر، هوا میں اڑا۔ آخر اس کے لڑکپن کا خواب پورا هوا۔

بعد میں، اس نے فوجی ہوا بازی کے ایک اسکول میں تعلیم پائی اور خود استاد بن گیا۔ وہ اسی اسکول میں تھا که جنگ چھڑ گئی۔ اسکول کے حکام کی ساری مخالفت کے باوجود اس نے اپنا کام چھوڑ دیا اور فوج میں شامل ہو گیا۔ اس کی زندگی کا سارا آدرش، اس کی تمام تر دلچسپیاں، مسرتیں، مستقبل کے سارے خواب، ساری کامرانیاں اسی ہوا بازی سے جڑی ہوئی تھیں۔

اور پھر بھی انہوں نے اس سے ولیمس کی بات کی۔

''لیکن ولیمس هوا باز نہیں تھا،، الکسئی نے کہا اور منه دیوار کی طرف پھیر لیا۔

لیکن کمیسار اس کی "گرہ کھولنے"، کی سہم پر جٹا رہا۔

ایک دن جب وہ بدستور غفلت میں پڑا تھا تو اس نے کمیسار کی آواز سنی :

"الكسئى! پڑھو اسے يه تمهارے بارے ميں هے .،،

استیپان آیوانووچ رسالہ میریسئف کی طرف بڑھا رھا تھا۔ اس میں ایک مضمون تھا جس پر پنسل کا نشان لگا ھوا تھا۔ الکسئی نے پورے صفحے پر نظر دوڑائی مگر اس کو اپنا نام کہیں نظر نہ آیا۔ یہ مضمون پہلی جنگعظیم کے روسی ھوا بازوں کے متعلق تھا۔ رسالے کے صفحے سے ایک نوجوان افسر کا انجان چہرہ اسے گھور رھا تھا۔ اس کی مونچھیں مڑی ھوئی تھیں اور ان کی نوکیں بہت ھی باریک تھیں۔ وہ کج کلاھی کی شان سے ٹوپی پہنے ھوئے تھا جس میں ایک سفید طرہ لگا ھوا تھا۔

''پڑھو، پڑھو۔ یہ تمہارے لئے ھی لکھا گیا ہے،، کمیسار نے کہا۔

میریستف نے مضمون پڑھا۔ یہ مضمون ایک روسی ھواباز لفٹیننٹ ولیریان کارپووچ کے متعلق تھا۔ دشمن کے مورچے پر اڑتے ھوئے ایک بار اس کے پیر میں ''ڈم۔ ڈم،، گولی لگی۔ پاش پاش پیر کے باوجود وہ اپنے ''فارمین'، ھوائی جہاز کو اپنے مورچے تک اڑا کر لانے اور اتارنے میں کامیاب ھو گیا۔ اس کا پیر کاٹ دیا گیا۔ لیکن افسر فوج سے نکلنا نہ چاھتا تھا۔ اس نے ایک نقلی پیر ایجاد کیا اور اپنے ڈیزائن کے مطابق بنوایا۔ وہ بڑی مستعدی اور ثابت قدمی سے بہت دنوں تک مشق کرتا رھا اور جنگ کے ختم ھوتے ھوتے فوج میں واپس آگیا۔ اس کو ھوا بازی کے ایک فوجی اسکول کا انسپکٹر مقرر کیا گیا اور جیسا کہ مضمون میں کہا گیا تھا ''وہ کبھی کبھی مقرر کیا گیا اور جیسا کہ مضمون میں کہا گیا تھا ''وہ کبھی کبھی افسروں کا ''سنٹ جارج کراس'، ملا اور وہ ایک ھوائی حادثے میں ھلاک افسروں کا ''سنٹ جارج کراس'، ملا اور وہ ایک ھوائی حادثے میں ھلاک افسروں کا ''سنٹ جارج کراس'، ملا اور وہ ایک ھوائی حادثے میں ھلاک

میریسئف نے ایک بار، دو بار اور پھر تیسری بار مضمون پڑھا۔ پتلا دبلا نوجوان لفٹیننٹ اپنے تھکے ھوئے مگر پر عزم چھرے کے ساتھہ اسے دیکھہ رھا تھا۔ اس کے ھوئٹوں پر ذرا تھکی ھوئی مگر ایک مجاھدانہ مسکراھٹ تیر رھی تھی۔ اس عرصے میں پورا وارڈ تناؤ کے ساتھہ الکسئی کو دیکھتا رھا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے بالوں میں کنگھا کیا۔ رسالے پر نظر جمائے هوئے وہ اپنی چھوٹی سی الماری میں پنسل ٹٹولنے لگا۔ اور اس نے احتیاط سے مضمون کے چاروں طرف ایک نشان کھینچا۔

"تم نے پڑھا مضمون؟"، کمیسار نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ھوئے پوچھا۔ الکسٹی خاموش رھا۔ اس کی نظریں اب تک مضمون پر گڑی ھوئی تھیں اور سطروں پر دوڑ رھی تھیں۔ "ھاں، کیا کہتے ھو تم؟"،

"لیکن اس کا تو ایک پیر کٹا تھا۔،،

"ليكن تم سوويت هواباز هو ،،،

''وہ تو 'فارمین، اڑاتا تھا۔ یہ بھی کوئی ہوائی جہاز تھا۔ کھلونا تھا یہ تو ۔ اس کو اڑانا آسان تھا۔ اس کے لئے کسی ٹکنیک یا تیز رفتار کی ضرورت نہ تھی۔،،

"اليكن تم تو سوويت عواباز هو!،، كميسار الرا رها ـ

''سوویت هواباز ،، الکسئی نے اسی طرح مضمون پر آنکھیں جمائے هوئے میکانکی پیرائے میں دوهرایا۔ پهر کسی اندرونی روشنی سے اس کا چہرہ دمک اٹھا اور پھر اس نے اپنے ایک ایک ساتھی مریض کی آنکھوں میں شاداں اور حیران آنکھیں ڈال دیں۔

اس رات کو الکسئی نے رسالہ اپنے تکیے کے نیچے رکھہ دیا اور اس کو یاد آیا کہ بچپن میں جب وہ تختے پر اپنے بھائیوں کے ساتھہ سونے لیٹنا تھا، تو وہ اپنی ماں کی پرانی پلش کی صدری سے بنائے موئے بدشکل سے بھالو کو بالکل اسی طرح چھپاتا تھا۔ وہ اپنے اس تصور پر زور سے ھنس پڑا۔

وہ اس رات ایک پل نہ سویا۔ پورا وارڈ گہری نیند میں غرق تھا۔ گووزدیف اپنے بستر پر کروٹیں لے رھا تھا اور پلنگ کی اسپرنگ چیخ رھی تھی۔ استیپان ایوانووچ سیٹی بجاتے ھوئے خرائے لے رھا تھا جیسے اس کا کلیجہ پھٹ جائیگا۔ باربار کمیسار کروٹ لیتا اور اس کے بھنچے ھوئے دانتوں سے ایک ھلکی سی کراہ نکل جاتی۔ لیکن الکسئی کچھہ نہیں سن رھا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر پر وہ اپنے تکیے کے نیچے سے رسالہ نکالتا اور رات کے لیمپ کی روشنی میں لفٹیننٹ کا مسکراتا ھوا چہرہ دیکھتا۔ ''کام جان جو کھوں کا تھا، لیکن تم نے کر

147

دکھایا،، وہ آپ ھی آپ بولتا۔ ''میراکام اس سے دس گنا زیادہ کٹھن ہے، لیکن دیکھہ لینا میں بھی کر دکھاؤنگا!،،

آدهی رات تهی۔ کمیسار دفعتاً خاموش هو گیا۔ الکسئی نے کہنیوں کے سہارے اٹھتے هوئے دیکھا تو وہ زرد اور ساکت پڑا تھا۔ معلوم هوتا تھا کہ وہ سانس بھی نہیں لے رها ہے۔ اس نے گھنٹی اٹھائی اور زور زور سے بجانے لگا۔ کلاودیا میخائلوونا بھاگتی هوئی آئی۔ وہ ننگے سر تھی، اس کی آنکھیں نیند کی ماتی تھیں اور اس کی چوٹی پشت پر جھول رهی تھی۔ چند لمحے بعد، هاؤس سرجن کو بلایا گیا۔ اس نے کمیسار کی نبض چھوئی، اس کو کافور کا انجکشن لگایا اور اکسیجن بیگ کی گردن اس کے منه میں ڈال دی۔ سرجن اور نرس دونوں کوئی ایک گھنٹے تک اس کو ٹھیک کرنے کی تدبیریں کرتے رہے۔ کوئی ایک گھنٹے تک اس کو ٹھیک کرنے کی تدبیریں کرتے رہے۔ لیکن لگتا تھا کہ کوئی تدبیر کارگر نه هوئی۔ آخر کمیسار نے لیکن لگتا تھا کہ کوئی تدبیر کارگر نه هوئی۔ آخر کمیسار نے آنکھیں کھول دیں اور کلاودیا میخائلوونا کو دیکھه کر نقاهت کے ساتھہ مسکرایا۔ اس کی مسکراھٹ اتنی هلکی تھی که نظر نه آتی

"مجھے انسوس ہے کہ میری وجہ سے بیکار تم سب کو اتنی تکلیف ہوئی۔ میں جہنم تک پہنچ نہ سکا۔ اس لئے تمہاری چھائیوں کو بھگانے والی دوا نہ لا سکا۔ اب تو ان چھائیوں سے نباہ کرنا ہی پڑیگا، پیاری نرس۔ اب کوئی چارہ نہیں۔،،

اس مذاق سے سب کی جان میں جان آئی۔ وہ تو ایک تناور شاہ بلوط تھا اور شاید ایسے طوفان بھی جھیل سکتا تھا۔ ھاؤس سرجن وارڈ سے چلا گیا۔ جاتے ھوئے گلیارے میں اس کے جوتے مچ مچ کرتے رھے۔ وارڈ کی آیائیں بھی چل دیں۔ صرف کلاودیا میخائلوونا رہ گئی۔ وہ کمیسار کے پلنگ کے کنارے بیٹھه گئی۔ مریض پھر سو گئے۔ صرف میریسٹف نہ سویا۔ وہ آنکھیں بند کئے پڑا تھا۔ وہ پڑا پڑا ان نقلی صرف میریسٹف نہ سویا۔ وہ آنکھیں بند کئے پڑا تھا۔ وہ پڑا پڑا ان نقلی پیروں کے بارے میں سوچ رھا تھا جو فیتوں کے ذریعہ ھوائی جہاز کے پیڈل سے جوڑے جا سکتے تھے۔ اس کو اپنے استاد ھوا باز کی بات پیڈل سے جوڑے جا سکتے تھے۔ اس کو اپنے استاد ھوا باز کی بات یاد آئی۔ خانہ جنگی کے زمانے میں کوئی ھوا باز تھا جس کی ٹانگیں عہوٹی تھیں۔ اس نے انجن کے پیڈلوں میں لکڑی کے ٹکڑے لگا دئے تھے۔

"میں بھی تمہاری ٹکر کا نکلونگا، میرے یار،، وہ کارپووچ کو یقین دلاتا رھا۔ "میں اڑونگا، میں اڑونگا!، یه الفاظ مسرت کے ساتھه اس کے دماغ میں گونجتے رہے اور اس کی نیند کو بھگاتے رہے۔ وہ آنکھیں بند کئے چپ چاپ پڑا رھا۔ اس کو دیکھه کر یه خیال ھو سکتا تھا که وہ گہری نیند میں پڑا مسکرا رھا ہے۔

یونہی پڑے پڑے اس نے ایک گفتگو سنی جو بعد میں اسے کٹھن لمحوں میں بہت سے موقعوں پر یاد آیا کی۔

''لیکن تم یه سب کیوں کرتے هو؟ اتنے درد اور تکلیف میں هنسنا اور مذاق کرنا جان جو کھوں کا کام هے۔ جب میں یه سوچتی هوں که تم کتنے عذاب سے گزر رهے هو تو میرا دل روتا هے۔ تم ایک الگ وارڈ میں کیوں جانا نہیں چاھتے؟''

ایسا معلوم هوا که یه نیک دل اور خوبصورت اور ظاهراً جذبات سے خالی نرس کلاودیا میخائلوونا نہیں بول رهی تهی۔ یه تو عورت کی آواز تهی — مخلص اور شاکی۔ اس کی آواز سے دکهه اور شاید اس کے علاوہ کچهه اور ٹپک رها تها۔ میریسئف نے آنکهیں کهول دیں۔ لیمپ کی روشنی میں، جو ایک رومال سے ڈھکا هوا تها، اسے تکیے کے پس منظر میں کمیسار کا زرد اور سوجا هوا چهره نظر آیا، اس کی مهربان اور چنگاریاں اگلتی هوئی آنکهیں اور عورت کے نرم اور چہرے کا ایک رخ دکھائی دیا۔ اس کے سر کے پیچھے نرم اور سنہرے بالوں پر روشنی پڑ رهی تھی اور بال ایک هالے کی طرح چمکتے نظر آ رہے تھے۔ میریسئف اپنی نگاهیں نه هٹا سکا حالانکه وہ جانتا تھا که یه اچھی بات نہیں۔

"ارے ارے یه کیا! میری اچھی سی نرس، تمہیں هرگز رونا نہیں چاهئے! تمہیں تھوڑا سا برومائڈ دیں؟،، کمیسار نے کہا جیسے کسی چھوٹی سی بچی سے بات کر رہا ہو۔

''اچھا! تم پھر مذاق کر رہے ھو! تم کتنے عجیب آدمی ھو! واقعی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آدمی اس وقت قہقہے لگائے جب اسے رونا چاھئے، اس وقت کسی اور کا دل بڑھائے جبکہ خود اس کا بدن درد سے تڑپ رھا ھو۔ میرے پیارے، میرے بھلے آدمی، اب آئندہ اس قسم کی حرکت کرنے کی جرأت نہ کرنا، سنتے ھو میں کیا کہہ رھی ھوں؟،،

اس نے سر جھکا لیا اور چپکے چپکے روتی رھی۔ کمیسار محبت بھری غمگین آنکھوں سے سفید لبادے میں چھپے اور کانپتے ھوئے اس کے دبلے شانوں کو گھورتا رھا۔

''بہت دیر ہو چکی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، میری پیاری،،
اس نے کہا ''میں اپنے ذاتی معاملوں میں شرم ناک حد تک لیٹ لطیف
رہا ہوں۔ میں ہمیشہ دوسرے کاموں میں زیادہ محو رہا ہوں۔ اور
اب سمجھتا ہوں کہ بہت دیر ہوچکی ہے۔ اب کچھہ نہیں ہو
سکتا۔،،

کمیسار نے ٹھنڈی سانس لی۔ نرس نے سر اٹھایا اور ڈبڈبائی ھوئی پر شوق آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا، پھر ٹھنڈی سانس لی۔ اس نے اپنے خاص محبت بھرے اور قدرے مذاق کے انداز میں کہا:

"ایک کہانی سنو، میری عقل مند ننھی لڑکی۔ ابھی ابھی یه کمانی یاد آئی ہے۔ بہت دنوں کی بات ہے۔ خانہ جنگی کا زمانه تها \_ تركستان ميں يه واقعه هوا تها \_ هان ... انقلاب دشمن لثيرون كا پیچھا کرتے ہوئے گھوڑ سواروں کا ایک دستہ آگے بڑھہ رہا تھا۔ یہ دسته ایک ریگستان میں جا پھنسا – ایک ایسے ویرانے میں جہاں گھوڑے ایک ایک کرکے ڈھیر ھونے لگے۔ یہ تھے روسی گھوڑے اور ان کو ریت کی عادت نه تھی۔ اس لئے هم گھوڑ سوار دستے سے پیادے دستے میں بدل گئے۔ دستے کے کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ هم سارا سامان چھوڑ دیں اور صرف ھتھیار لے کر قریب ترین شہر کی طرف چلیں -یه شهر ایک سو ساٹهه کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور همیں ریگزار میں مارچ کرنا پڑا ۔ کیا تم اس کا تصور کر سکتی ہو، میری ننھی لڑی؟ هم ایک دن چلے، دو دن چلے، تین دن چلے۔ سورج آگ بگوله هو رها تها۔ همارے پاس پانی نه تها۔ همارے منه خشک هو گئے، هونٹ پھٹنے لگے۔ هوا میں ریت الاتی تھی۔ ریت همارے قدموں تلے سرسراتی تھی، ھمارے دانتوں میں بجتی تھی، آنکھوں میں چبھتی تھی اور همارے گلے میں پھنستی تھی۔ میں کہتا هوں یه ایک خوفناک تجربه تها! اگر كوئى لڑكھڑاتا اور گرجاتا تو وہ ريت ميں منه كے بل پڑا رھتا۔ اس سے ھزار جتن کئے اٹھا نہ جاتا۔ ھمارا ایک کمیسار تھا۔ اس کا نام تھا یا کوف پاولووچ ولودین ۔ دیکھنے میں بڑا تھل تھل، ہے جان سا انٹلکچول معلوم هوتا تھا — وہ مورخ تھا۔ لیکن وہ بڑا زبردست بالشویک تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سب سے پہلے گریگا۔ لیکن وہ آگے بڑھتا رھا اور دوسروں کا دل بڑھاتا رھا۔ ''اب زیادہ دور نہیں۔ ھم جلد ھی وھاں پہنچ جائینگے،، وہ بار بار دوھراتا۔ اور اگر کوئی لیٹ جاتا تو وہ اپنا پستول اس کے سینے پر رکھہ دیتا اور کہتا ''اٹھو ورنہ گولی سے اڑا دونگا!،،

''چوتھے دن جب ھم شہر سے صرف پندرہ کلومیٹر رہ گئے تو سپاھیوں میں بالکل جان باقی نه رھی۔ ھم یوں چل رہے تھے جیسے نشے میں دھت ھوں اور ھمارے قدموں کے نشان کسی زخمی جانور کے چھوڑے ھوئے معلوم ھوتے تھے۔ کے چھوڑے ھوئے معلوم ھوتے تھے۔ یکایک کمیسار نے ایک گیت چھیڑا۔ اس کی آواز بہت ھی ہے سری اور باریک تھی اور اس نے جو گیت چھیڑا تھا نہایت احمقانه تھا۔ یه ایک مارچنگ گیت تھا جو پرانی فوج میں گایا جاتا تھا۔ لیکن ھم سب شامل ھو گئے اور یہی گیت گانے لگے۔ میں نے حکم دیا میں سب شامل ھو گئے اور ساھی قدم سے قدم ملاکر چلنے لگے۔ تمہیں یقین نہیں آئیگا لیکن اس طرح چلنا آسان ھو گیا۔

"اًس کے بعد هم نے ایک گیت گایا، دوسرا، پهر تیسرا۔ کیا تم اس کا تصور کر سکتی هو، میری ننهی لڑک؟ وہ چلچلاتی هوئی گرمی اور هم اپنے خشک اور پهٹے هوئے منه سے گیت گاتے رہے! هم جتنے گیت جانتے تھے، گاتے رہے اور آخر هم اپنی منزل پر پہنچ گئے – ایک آدمی بھی ریگستان میں نه رها... کیا خیال ہے تمہارا، کہو ؟،،

ررکمیسار کا کیا هوا؟،،

"کمیسار؟ وہ زندہ ہے اور اچھا ہے۔ وہ آثار قدیمہ کا پروفیسر ہے۔ وہ ان قدیم بستیوں کی کھدائی کرتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس مارچ میں اسے اپنی آواز سے ھاتھہ دھونا پڑا۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں، سرگوشی کے انداز میں بات کرتا ہے۔ لیکن اس کو آواز کی ضرورت بھی کیا ہے؟.. اچھا اب آج کی رات بس، کہانیاں ختم۔ جاؤ میری جھوٹی سی لڑکی۔ میں ایک گھوڑ سوار سپاھی کی حیثیت سے تم سے وعدہ کرتا ھوں کہ آج کی رات اب میں دو بارہ نہیں مرونگا۔،،

آخر میریسئف گهری نیند کی آغوش میں چلا گیا اور اس نے خواب میں ایک عجیب و غریب ریگستان دیکھا۔ اس نے پھٹے ھوئے، خون تھو کتے ھوئے منه دیکھے اور ان خون تھو کتے ھوئے ھونٹوں سے گیت پھوٹ رہے تھے۔ اس نے کمیسار ولودین کو بھی دیکھا جو خواب میں کسی وجہ سے کمیسار وروبیوف سے ملتا جلتا معلوم ھوتا۔

وہ بہت دیر سے اٹھا۔ اس وقت وارڈ کے بیچوں بیچ سورج کی کرنیں ناچ رھی تھیں۔ اس سے ظاھر تھا کہ دو پہر ھو چکی تھی۔ وہ اٹھا تو اس کا دل ایک نشاط انگیز احساس سے سرشار تھا۔ کوئی خواب؟ کیسا خواب؟ اس کی آنکھہ اس رسالے پر پڑی جس کو نیند میں بھی وہ اپنے ھاتھہ میں دبوچے رھا تھا۔ رسالے کے مڑے تڑے صفحے سے لفٹیننٹ کارپووچ جھانک رھا تھا اور اب تک اس کے ھوئٹوں پر وھی سنبھلی سی جانباز مسکراھٹ تیر رھی تھی۔ میریسٹف نے بڑی احتیاط سے رسالے کے صفحے کو برابر کیا اور لفٹیننٹ کو آنکھہ ماری۔

کمیسار منه هاتهه دهوکر کنگها ونگها کر چکا تها اور مسکراتے هوئے اس کا جائزہ لے رها تها۔

"تم اس کو آنکھه کیوں مار رہے هو ؟،، اس نے خوش هو کر پوچھا ۔

''میں پرواز کرونگا،، الکسئی نے جواب دیا۔

''کیسے؟ اس کی تو صرف ایک ٹانگ غائب تھی لیکن تم دونوں ٹانگیں کھو چکے ہو؟،،

"الکن میں سوویت انسان هوں ـ میں روسی هوں!،، الکسئی نے جواب دیا ـ

اس کے منہ سے یہ الفاظ کچھہ اس انداز سے نکلے کہ وہ اس بات کی ضمانت بن گئے کہ وہ لفٹیننٹ کارپووچ کو پیچھے چھوڑ دیگا اور پرواز کر کے رہیگا۔

کھانے کا وقت آیا تو وہ وارڈ کی آیا کی لائی ھوئی ھر چیز صاف کر گیا۔ اس نے تعجب سے اپنی خالی پلیٹوں کو دیکھا اور اور زیادہ کھانے کی فرمائش کی۔ وہ کچھہ بو کھلایا ھوا اور مضطرب تھا۔ وہ کبھی گاتا، کبھی سیٹی بجانے کی کوشش کرتا اور کبھی

اپنے آپ سے زور زور سے باتیں کرتا۔ جب پروفیسر اپنے معائنے پر آیا تو اس نے اس کی خاص نظر عنائت کا خوب فائدہ اٹھایا اور سوالوں کی بھر مار کردی اور پوچھا کہ جلدی سے صحت یاب ھونے کی کیا ترکیب ہے۔ پروفیسر نے جواب دیا کہ اسے خوب کھانا اور سونا چاھئے۔ اس کے بعد دو پہر کے کھانے پر دوسرے کورس کی دو پلیٹیں صاف کر دیں اور زبردستی چار کٹلٹ اڑا لئے۔ وہ کھانے کے بعد آنکھه بند کرکے ڈیڑھه گھنٹے تک پڑا رھا لیکن اسے نیند نه آئی۔ مسرت آدمی کو خودنگر بنا دیتی ہے۔ جب اس نے پروفیسر پر سوالوں کی بوچھار کی تو وہ وہ کچھه دیکھنے میں ناکام رھا جو وارڈ کے دوسرے مریضوں کو نظر آگیا تھا۔ واسیلی واسیلی وچ همیشه کی طرح اپنے مقررہ وقت پر وارڈ میں آیا ۔ ٹھیک اس وقت جب سورج کی کرن وارڈ کے پورے فرش کو ہار کرتے ہوئے اس نقطے پر پہنچی جہاں فرش کی ایک اینٹ غائب تھی۔ پروفیسر بدستور بڑی توجہ سے معائنه كر رها تها ـ ليكن هر شخص نے محسوس كيا كه اس كى آنكهوں ميں ایک کھوئی کھوئی سی کیفیت ہے جو اس سے پہلے کبھی نظر نه آئی تھی۔ نہ تو وہ لپکا اور نہ ڈانٹ ھی بتائی۔ اس کی سوجی ھوئی سرخ آنکھوں کے کونوں پر اس کی رگ برابر پھڑک رھی تھی۔ شام کے معائنے کے وقت وہ نڈھال اور نمایاں طور پر بوڑھا نظر آ رھا تھا۔ اس نے دبی زبان میں سے وارڈ کی ایک آیا کو ڈانٹ بتائی که اس نے صافی دروازے کے دستے پر کیوں چھوڑ دی تھی۔ اس نے کمیسار کے بخار کے چارف پر نظر دوڑائی، اس کے لئے کچھہ نسخہ لکھا اور پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہسپتال کا خاموش قافلہ بھی چلا گیا۔ ان لوگوں کے چہروں سے بھی پریشانی جھلک رھی تھی۔ پروفیسر جو کھٹ سے ٹکرایا فرش پر گرتے گرتے بچا۔ کسی نے بڑھہ کر کہنیوں سے اسے سنبھال لیا۔ اس لمبے، بھاری بھر کم، بھاری آوازوالے کھلنڈر مے آدمی کا اتنا خاموش اور نرم پڑ جانا کچھہ عجیب سا لگتا تھا۔ وارڈ کے مریض تعجب بھری نظروں سے اس کا تعاقب کرتے رھے ۔ ان سبھوں کو اس لمبے چوڑے اور نیک دل آدمی سے محبت ھو گئی تھی اور اس کے اندر اس تبدیلی نے ان سب کو بے چین کردیا۔ اگلی صبح ان کو اس کی وجه معلوم هو گئی - واسیلی واسیلی وج كا اكلوتا لركا مغربي محاذ پر مارا گيا تها۔ اس كا نام بهي واسيلي

واسیلی وچ تها وه بهی ڈاکٹر تها اور بڑا هونهار سائنس دال وه اپنے باپ کی آن اور کلیجے کی ٹھنڈک تھا۔ مقررہ وقت آیا اور پورا هسپتال دم سادہے انتظار کرنے لگا۔ جانے پروفیسر اپنے مقررہ دورے پر آئیگا یا نہیں ۔ وارڈ نمبر بیالیس میں ہر شخص سورج کی اس کرن پر نظر گاڑے ہوئے تھا جو ان دیکھے طور پر آھستہ آھستہ فرش پر پھسل رھی تھی ۔ آخر وہ اس نقطے پر پہنچ گئی جہاں سے ایک اینٹ غائب تھی۔ اور ان سب نے ایک دوسرے سے نظر ملائی جیسے کہه رھے ھوں وہ نہیں آئیگا۔ لیکن ٹھیک اسی آن گلیارے سے اس کے بھاری قدموں کی مانوس آھٹ اور پورے قافلے کی چاپ سنائی دی۔ پروفیسر کل کے مقابلے میں کچھہ بہتر نظر آیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی آنکھیں دھک رھی تھیں اور اس کے پپوٹے اور ناک سوجی ہوئی تھی جیسا سخت زکام میں ہوتا ہے۔ جب اس نے میز پر سے کمیسار کے بخار کا چارٹ اٹھایا تو اس کے پھولے پھولے ھاتھہ جن سے چھلکے ادهر رهے تھے، کانپتے نظر آئے۔ لیکن وہ بدستور کاروباری اور پر جوش دکھائی دے رہا تھا۔ مگر اس کا کھلنڈراپن غائب ہو گیا تھا۔

ایسا معلوم هوتا تھا کہ آپس میں طے هوگیا هو کہ مریضوں میں سے هر ایک هر ممکن طریقے سے اس کا دل خوش کرنے کے لئے ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریگا۔ هر شخص نے اس کو یقین دلایا کہ آج وہ بہتر محسوس کر رها ہے۔ نازک سے نازک مریض نے کوئی شکائت نہ کی اور کہا کہ وہ روبصحت محسوس کر رہے هیں۔ هر شخص نے بڑے جوش و خروش سے هسپتال کے کر رہے هیں۔ هر شخص نے بڑے جوش و خروش سے هسپتال کے حسن انتظام کی تعریف کی اور مختلف علاج ومعالجے کے جادو جیسے اثر کی تصدیق کی۔ محبت اور دوستی کے هار میں پرویا هوا ایک خاندان کی تصدیق کی۔ محبت اور دوستی کے هار میں پرویا هوا ایک خاندان تھا جس کو ایک مشتر کہ غم نے اکٹھا کر دیا تھا۔

واسیلی واسیلی و اسیلی و و ارڈ کے چکر لگاتے ہوئے حیرانی ہوئی کہ آخر اس صبح اسے اتنی غیر معمولی کامیابی کیوں نصیب ہو رہی ہے۔ لیکن کیا واقعی اسے تعجب ہوا؟ شاید وہ اس بھولی اور خاموش سازش کو بھانپ گیا تھا۔ اور اگر ایسا تھا تو اس چیز نے اس کے گہرے اور کبھی نہ بھرنے والے زخم کا درد برداشت کرنے میں اس کی مدد کی۔

پورب کی طرف کھڑکی سے باہر توپل کے درخت کی شاخ میں ہلکے زرد اور چپچپے سے پتے پھوٹنے لگے تھے۔ ان پتوں کے نیچے لئکتے ہوئے سرخ اور پھولے پھولے پھول موٹے موٹے کیڑوں جیسے معلوم ہوتا کہ ہوتے تھے۔ صبح کے وقت پتے دھوپ میں چمکتے اور معلوم ہوتا کہ وہ موم جاسے کے بنے ہوئے ہیں۔ ان سے تیز خوشبو نکلتی تھی۔ یہ خوشبو کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر آتی اور اس کی یلغار سے وارڈ میں بسی ہوئی ہسپتال کی بو دب جاتی۔

استیبان ایوانووچ کی فیاضی کی بدولت گورئیاں موٹی ہو گئی تھی۔ اور اب ان کی شوخیوں اور گستاخیوں کا کوئی ٹھکانا نہ تھا۔ موسم بہار کے اعزاز میں ''توپچی،' نے جانے کہاں سے ایک نئی دم اگا لی تھی۔ اس کے شور و غل اور شرارتوں کا عالم جو تھا سو تھا۔ صبح کے وقت، کھڑکی سے باہر کارنس پر چڑیوں کی ایسی هنگامه پرور محفلیں جمتیں که وارڈ کی صفائی کرنے والی آیا کے صبر کا پیمانه چھلک پڑتا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑکی پر چڑھتی اور کھڑکی میں ھاتھه ڈال کر اپنے جھاڑن سے ان کو مار بھگاتی۔

دریائے ماسکو کی برف پگھل چکی تھی۔ ایک مختصر پر شور اور بیقرار دور کے بعد دریا کا جوش کم ھو گیا۔ اس کا پانی کناروں کے اوپر ابل کر پھر آپے میں آگیا۔ اس نے اپنا سینہ جہازوں، بیڑوں اور کشتیوں کے لئے وا کر دیا۔ ان کٹھن دنوں میں یه کشتیاں ھی راجدھانی کی موٹروں کا کام کرتی تھیں۔ کو کوشکن کی تمام بری پیش گوئیوں کے باوجود وارڈ کا کوئی شخص بہار کے سیلاب میں ''نہبہا،،۔ کوییسار کے سوا سبھی کی صحت تیزی سے بحال ھو رھی تھی اور اب وارڈ میں زیادہ تر باتیں ھسپتال سے سبکدوش ھونے کے بارے میں ھوا کرتی تھیں۔

وارڈ سے سب سے پہلے استیبان ایوانووچ رخصت ہوا۔ سبکدوشی سے ایک دن پہلے وہ فکر، خوشی اور جوش کے ملے جلے جذبات دل میں لئے ہوئے ہسپتال میں منڈلاتا رہا۔ وہ ایک منٹ بھی نچلا نہ بیٹھه سکا۔ گلیارے میں کچھه مریضوں سے گپ لڑانے کے بعد وارڈ کے اندر واپس آ جاتا، کھڑکی پر بیٹھه جاتا، روٹی سے کوئی چیز بنانے لگتا۔



لیکن یکایک اچھلتا اور وارڈ سے پھر نکل جاتا۔ صرف شام کو جب دھندلکا چھا رھا تھا، وہ کھڑک پر چڑھہ بیٹھا اور دیر تک گھری سوچ میں ڈوبا رھا۔ کبھی غراتا اور کبھی ٹھنڈی سانس لیتا۔ یہ وہ وقت تھا جب مریضوں کے مختلف قسم کے علاج ھوتے تھے۔ وارڈ میں اس وقت دو اور مریض رہ گئے تھے: ایک تو کمیسار جو خاموشی سے استیبان ایوانووچ کا جائزہ لے رھا تھا اور دوسرا میریسٹف جو سونے کی سخت کوشش کر رھا تھا۔

خاموشی چھائی ھوئی تھی۔ دفعتاً کمیسار نے پلٹ کر استیپان ایوانووچ کی طرف دیکھا – جس کے چھرے کا صرف ایک رخ، ڈوبتے سورج کی روشنی میں بہت نمایاں ھو گیا تھا – وہ نیم سر گوشی میں بولا:

''گاؤں میں اس وقت کیسا دھندلکا چھا رھا ہے اور خاموشی، اوہ کیسی خاموشی چھائی ھوئی ہے! پکھلتی ھوئی زمین نم گوبر اور لکڑی کے دھوئیں کی بو۔ کھلیانوں میں گائیں اپنی پیال کی سیج کو کھروں سے روند رھی ھیں۔ وہ بے چین ھیں۔ یہ ان کے گابھن ھونے کا زمانہ ہے۔ بہار کا زمانہ... سوچتا ھوں نہ جانے عورتیں کھیتوں میں گوبر ڈال سکیں گی یا نہیں۔ نہ جانے بیج اور جوتائی کے سامان وغیرہ کا کیا حال ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا، سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟،،

میریسٹف کو ایسا معلوم ہوا جیسے استیپان ایوانووچ نے مسکراتے ہوئے کمیسار کی طرف دیکھا تو اس کی نگاھوں میں حیرانی کم اور ڈر زیادہ تھا۔

"تم جادوگر هو، کامریڈ رجمنٹل کمیسار، تم دوسروں کے دل کی بات یوں بھانپ لیتے هو... هاں، بےشک یه عورتیں بڑی عملی طبیعت کی هوتی هیں۔ یه سچ هے۔ لیکن خدا هی بہتر جانتا هے همارے بغیر وہ کس طرح کام چلا رهی هیں... یه تو سچ هے!» پهر خاموشی چها گئی۔ دریا میں تیرتے هوئے ایک جہاز کا سائرن بجا اور اس کی گونج لہروں پر دوڑتی چلی گئی اور گرانیٹ کے دونوں کناروں سے ٹکرا کر دوبارہ لہک کر گونج گئی۔

کسی وجه سے استیبان ایوانووچ نے سرگوشی میں بات کرتے ہوئے

100

پوچھا۔ ''کیا یہ جنگ چارے کی گھاس کٹنے سے پہلے ختم ھو جائیگی؟،،

کمیسار نے جواب دیا ''تم کس چیز کے لئے پریشان ہو رہے ہو ؟ تمہاری عمر کے لوگوں کی تو فوج میں طلبی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تم تو والنٹیر ہو ۔ تم اپنے حصے کی لڑائی لڑ چکے ۔ اگر تم درخواست دے دو تو تمہیں سبکدوش کر دیا جائیگا اور تب عورتوں کے کمانڈر بن جاؤگے ۔ محاذ سے پیچھے بھی عملی آدمیوں کی ضرورت ہے، هے نا؟ کیا خیال ہے بڑے میاں؟،،

یه کہتے ہوئے کمیسار نے اتنی محبت بھری نظر سے بوڑھے سپاھی کو دیکھا کہ وہ مارے جوش اور ولولے کے کھڑکی سے کود گیا۔
''کیا کہا، مجھے چھٹی مل جائیگی!،، وہ بولا ''میں بھی یہی سوچ رہا ھوں۔ میں ابھی ابھی اپنے آپ سے کہہ رہا تھا! مان لو میں کمیشن کو ایک درخواست لکھہ بھیجوں تو؟ آخر میں تین لڑائیوں میں لڑ چکا ھوں — ساسراجی لڑائی، خانہ جنگی اور کچھہ اس لڑائی میں۔ شاید یہ کافی ہے، ایں؟ تم مجھے کیا کرنے کی صلاح دیتے ہو، کامریڈ رجمنٹل کمیسار؟،

"تم اپنی درخواست میں لکھو کہ میں اس لئے سبکدوش ھونا چاھتا ھوں کہ محاذ سے پیچھے عورتوں کے ساتھہ مل کر کام کر سکوں۔ اور یہ بھی لکھو کہ تم کو جرمنوں سے بچانے کے لئے اور دوسرے لوگ موجود ھیں،، میریسئف بے قابو ھو گیا اور اس نے اپنے پلنگ سے چلاکر کہا۔

استیپان ایوانووچ نے مجرم کی طرح اسے دیکھا۔ کمیسار نے برھمی میں اپنی تیوریاں چڑھا لیں اور بولا:

"استیپان ایوانووچ، میں نہیں جانتا کہ تمہیں کیا صلاح دوں۔ خود اپنے دل سے پوچھو۔ تمہارے سینے میں روسی دل ہے۔ یہ تمہیں وھی صلاح دیگا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔،،

دوسرے دن، استیبان ایوانووچ کو هسپتال سے چھٹی مل گئی۔
وہ اپنی فوجی وردی میں ملبوس وارڈ کے اندر خدا حافظ کہنے کے
لئے آیا۔ اس کا قد چھوٹا تھا۔ وہ اپنی پرانی وردی پہنے ھوئے تھا
جس کا رنگ اڑ گیا تھا اور دھلتے دھلتے دھندلا ھو گیا تھا۔ اس
نے وردی خوب کس کر پہنی تھی اور پشت پر اتنی خوبصورتی سے

پیٹی باندھی تھی کہ سامنے ایک شکن بھی باقی نہ تھی۔ وہ اس آن بان میں اپنی عمر سے پندرہ برس کم لگ رھا تھا۔ وہ سینے پر ''سوویت یونین کے ھیرو ،، کا سنہرا تمغہ لگائے ھوئے تھا۔ پالش سے ستارا جھل جھل چمک رھا تھا۔ ساتھہ ھی ''لینن آرڈر ،، اور ''بہادری کا تمغہ، بھی لگے ھوئے تھے۔ اس نے ھسپتال کا لبادہ اپنے کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ اور اسکی ایک چیز سے، اس کے پرانے اونچے اونچے جوتوں سے لے کر اس کی تاؤ کھائی ھوئی نوکیلی مونچھوں تک ھر چیز سے ایک جانباز روسی سپاھی کی شان ٹپک رھی تھی۔ ایسے سپاھی کی تصویر پہلی عالمگیر جنگ کے زمانے میں کرسمس کارڈ پر چھپتی تھی۔

سپاھی اپنے وارڈ کے ھر ساتھی کے پاس خدا حافظ کہنے کے لئے فوجی شان سے گیا۔ وہ ھر ساتھی کو اس کے فوجی خطاب سے مخاطب کرتا، اپنے بوٹوں کی ایڑیاں اتنی شان سے بجاتا کہ جی خوش ھو جاتا۔

''خدا حافظ کہنے آیا ہوں، کامریڈ کمیسار،، جب وہ آخری پلنگ تک پہنچا تو غیر معمولی گرم جوشی سے تن کر بولا۔

''خدا حافظ، استیوپا۔ سفر بخیر ہو،، کمیسار نے جواب دیا اور اپنے درد کو دباتے ہوئے سپاھی کی طرف مڑا۔

سپاھی گھٹنوں کے بل گرا اور کمیسار کا بڑا سا سر اپنے ھاتھوں میں لے لیا اور پرائے روسی رواج کے مطابق دونوں نے ایک دوسرے کو تین بار چوما۔

''جلدی سے اچھے ھو جاؤ، سیمیون واسیلی وچ۔ خدا تمہیں صحت دے اور تمہاری عمر دراز کرے۔ تمہارا دل سونا ہے سونا۔ تم همارے لئے باپ سے بڑھہ کر رہے ھو۔ میں زندگی بھر تم کو یاد رکھونگا،، سپاھی بڑے گمرے جذبے کے ساتھہ زیرلب بولا۔ ''اب جاؤ، جاؤ استیبان ایوانووچ! اسے ھیجان سے بچنا چاھئے،، سپاھی کو آستین سے پکڑ کر کھینچنے ھوئے کلاودیا میخائلوونا نے کہا۔

''نرس تمہاری عنائت اور دیکھہ بھال کا شکریہ،، استیان ایوانووچ نے نرس کو بڑے سنجیدہ لہجے میں مخاطب کیا اور تعظیم سے اس کی طرف جھکا۔ ''تم سوویت حور ہو، ہاں تم حور ہو!،،

اب وہ بالکل ہو کھلا چکا تھا۔ اس کی سمجھہ میں نہ آ رھا تھا اب آگے کیا کہے۔ اسی حالت میں وہ دروازے کی طرف چل دیا۔ "هم تم کو کس پتے پر خط لکھینگے، سائبیریا کے پتے پر ؟،، کمیسار نے مسکراتے ھوئے پوچھا۔

''یه کیوں پوچھتے ہو، کامریڈ رجمنٹل کمیسار؟ تم اچھی طرح جانتے ہو که محاذ پر لڑنے والے سپاھی کو کس پتے پر خط لکھا جاتا ہے،، استیپان ایوائووچ نے قدرے گھبراھٹے کے ساتھہ جواب دیا اور ایک بار پھر ان میں سے ہر ایک کو کورنش بجالایا اور دروازے میں غائب ہو گیا۔

ایک سناٹا سا چھا گیا اور وارڈ خالی خالی محسوس ھونے لگا۔ بعد میں وہ اپنے اپنے رجمنٹ، اپنے اپنے ساتھیوں اور ان بڑی پیش قدمیوں اور حملوں کے بارے میں بات کرنے لگے جو سحاذ پر ان کا انتظار كر رهے تهر ـ اب وہ سب صحت ياب هو رهے تهر ـ اس لئر يه باتیں محض خواب نه تھیں، حقیقت تھیں۔ کو کوشکن تو گلیارے میں چلنے پھرنے لگا تھا، جہاں وہ نرسوں کے کاموں میں کیڑے نکالتا، دوسرے مریضوں کو چھیڑتا۔ وہ ان میں سے بہتوں سے جھگڑا بھی مول لے چکا تھا۔ ٹینک مین بھی بستر سے نکل چکا تھا۔ وہ اب اکثر گلیارے میں دیر تک آئینے کے سامنے کھڑا اپنے چہرے کا جائزہ لیتا رہتا۔ وہ اپنی گردن اور شانوں کو دیکھتا جن کی پٹیاں اب کھل چکی تھیں اور جن کے زخم اب بھر رہے تھے۔ انیوتا سے اس کی دوستی جتنی بڑھتی گئی اتنا ھی زیادہ یونیورسیٹی کے معاملات سے اس کی واقفیت بڑھتی گئی۔ جوں جوں دوستی بڑھتی گئی توں توں گہری نظروں سے اپنے جلے ہوئے، مسخ چہرے کو دیکھتے رہنے کی عادت بڑھتی گئی۔ دھندلکے یا وارڈ کی مدھم روشنی میں تو اس کا چہرہ اتنا برا نه لگتا۔ بلکه اس کا چہرہ بھلا ھی لگتا۔ اس کے نقوش بہت ھی اچھے تھے۔ اونچی پیشانی، چھوٹی سی ذرا جھکی ھوئی ناک، چھوٹی چھوٹی کالی مونچھیں، جو ہسپتال میں نکل آئی تھیں، اور تازہ دم، جوانی کے رس میں ڈوپے هوئے بھرے بھرے پرعزم هونٹ لیکن روشنی میں یه صاف نظر آتا تھا کہ اس کا چہرہ زخم کے نشانوں سے بھرا ھوا ھے اور ان کے چاروں طرف کھال تنی ہوئی ہے۔ جب کبھی وہ جذبات سے پر ھوتا یا جب وہ گرم غسل کے علاج سے واپس آتا تو یه نشان اس کی

صورت کو بھیانک بنا دیتے اور ایسے لمحوں میں جب وہ آئینہ دیکھتا تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا جاتیں۔ اس کے دل پر پھایا رکھنے کی غرض سے میریسئف بولا:

''تم منه کیوں بسور رہے ہو ؟ تم سینما کے ایکٹر ہوئے کا ارادہ تو نہیں رکھتے، ایں؟ اگر تمہاری لڑکی کی محبت سچی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑیگا۔ اگر اس سے فرق پڑتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ لڑکی احمق ہے۔ اس حالت میں اس لڑکی سے کہه دو، جہنم میں جاؤ، جان بچی لاکھوں پائے۔ تم کو پھر کوئی اصلی ھیرا مل جائیگا۔،،

''سب عورتیں ایک جیسی هوتی هیں، کو کوشکن ٹپکا۔ ''اپنی ماں کے بارے میں یہی خیال ہے آپ کا؟،، کمیسار نے پوچھا۔ وارڈ میں کو کوشکن هی واحد شخص تھا جس سے وہ رسمی انداز میں بات کرتا۔

اس لفٹیننٹ پر اس خاموش سوال کا جو اثر ہوا اس کی تشریح مشکل ہے۔ وہ اچھل کر اپنے پلنگ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں ۔ سے چنگاریاں نکلنے لگیں اور چہرہ کاغذ کی طرح سفید ہو گیا۔

''یه بات هوئی! تو تم نے دیکھه لیا که دنیا میں بھلی عورتیں بھی هیں، کمیسار نے صلح جو انداز میں کہا ''تم یه کیوں سوچتے هو که گریشا خوش نصیب نہیں ثابت هوگا؟ زندگی میں یہی هوتا هے: ڈهونڈنے والے کو خدا بھی مل جاتا هے ۔،،

مختصر یه که پورے وارڈ میں زندگی کی ایک نئی لهر دوڑ گئی۔ صرف کمیسار هی ایسا تھا جس کی حالت برابر نازک هوتی جا رهی تھی۔ وہ محض کافور اور مارفیا کے بل بوتے پر زندہ تھا اور بعض مرتبه ان دواؤں کے اثر سے نیم بے هوشی میں وہ دن دن بھر اپنے بستر پر تڑپتا رهتا۔ استیپان ایوانووچ کے جانے کے بعد اس کی صحت اور بھی تیزی سے گرنے لگی۔ میریسئف نے درخواست کی که اس کا پلنگ کمیسار سے اور بھی قریب کر دیا جائے تاکه ضرورت پڑنے پر اس کی مدد کر سکے۔ وہ روز بروز اس آدمی کی طرف زیادہ سے زیادہ کھنچ رہا تھا۔

الکسٹی کو معلوم تھا کہ پیروں کے بغیر زندگی اجیرن ھو گی اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کی زندگی میں زیادہ الجھن

هوگی۔ اس لئے وہ اندرونی طور پر ایک ایسے آدمی کی طرف کھنچ رہا تھا جو جینا جانتا تھا اور جو اپاھج ھونے کے باوجود لوگوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا تھا۔ اب کمیسار اپنی نیم ہے ھوشی اور خود فراموشی کے عالم سے بہت کم ھی نکل پاتا۔ لیکن جب اسے پورا ھوش آ جاتا تو ھمیشہ کی طرح ھشاش بشاش نظر آتا۔

ایک دن جب رات بھیگ چکی تھی اور ھسپتال کا شور و غل دب چکا تھا اور جب خاموشی کو صرف ھلکے ھلکے خرائے، کراھیں یا سرسام میں بہکی بہکی باتیں چھیڑ رھی تھیں تو گلیارے میں وھی مانوس اور بھاری بھاری قدموں کی آھٹ سنائی دی۔ دروازے کے شیشے سے میریسٹف، مدھم مدھم روشنی میں پورے گلیارے کو دیکھه سکتا تھا، جس کے آخری کنارے پر، میز پر ایک نرس جھکی نظر آ رھی تھی اور مستقل اپنا جمپر بنے جا رھی تھی۔ گلیارے کے آخری کنارے پر واسیلی واسیلی وی المیابی چکا ھیولا ابھرا۔ وہ پیچھے کمر پر اگری کنارے پر ماندھ ہوئے آھستہ چل رھا تھا۔ نرس اچھل پڑی لیکن اس نے جھنجلاھٹ کے ساتھہ اسے اپنے ھاتھہ کے اشارے سے ھٹا دیا۔ اس کے سفید لبادے کے بٹن کھلے ھوئے تھے۔ اس کا سر ننگا تھا۔ اور اس کے گھنے اور سفید بالوں کے گچھے بھوؤں پر جھول رھے تھے۔ اور اس کے گھنے اور سفید بالوں کے گچھے بھوؤں پر جھول رھے تھے۔ اور اس کے گھنے اور سفید بالوں کے گچھے بھوؤں پر جھول رہے تھے۔ اور اس کے گھنے اور سفید بالوں کے گچھے بھوؤں پر جھول رہے تھے۔ اور اس کے گھنے اور سفید بالوں کے گچھے بھوؤں پر جھول رہے تھے۔ اس کا سر ننگا تھا۔ ''واسیا آ رہے ھیں'، میریسٹف نے سرگوشی میں کمیسار سے کہا جس کو وہ نقلی پیروں کا ایک خاص نیا ڈیزائن سمجھا رھا تھا۔

واسیلی واسیلی وچ رک گیا جیسے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ھو، کچھہ بڑبڑایا، پھر دیوار سے خود کو الگ کرتے ھوئے وہ وارڈ نمبر بیالیس میں آ گیا۔ وہ کمرے کے درمیان پیشانی سہلاتے ھوئے کھڑا ھو گیا جیسے کچھہ یاد کرنے کی کوشش کر رھا ھو۔ اس سے شراب کی بو آ رھی تھی۔

''آؤ بیٹھہ جاؤ ایک منٹ، واسیلی واسیلیوچ - آؤ ھم شام کی گپ شپ والی محفل گرم کریں،، کمیسار نے کہا ـ

پروفیسر اپنے پیروں کو گھسیٹتے ھوئے ہستر کے پاس آیا اور بستر کے کنارے اتنے زور سے بیٹھا کہ اسپرنگ کراہ اٹھی۔ وہ اپنی کنپٹیاں سہلانے لگا۔ پچھلے زمانے میں وہ دورہ کرتے ھوئے کمیسار کے پلنگ کے پاس رک جاتا اور جنگ کی رفتار کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ یہ ظاھر تھا کہ وہ کمیسار کو اور دوسرے مریضوں سے الگ

کرکے دیکھتا تھا۔ اس لئے رات گئے اس کے آنے میں کوئی انو کھی بات بات نه تھی۔ لیکن میریسئف کو لگا که یه دونوں کچهه ایسی بات کرنا چاھتے تھے جو کوئی تیسرا نه سنے۔ اس لئے اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سوتا بن گیا۔

''آج انتیسویں اپریل ہے۔ اس کا جنم دن۔ وہ آج چھتیس برس کا ھوا، نہیں ۔ ھوتا! ،، پروفیسر نے دبی ھوئی آواز میں کہا۔

بڑی مشکل سے کمیسار نے اپنا بڑا سا سوجا ہوا ہوتھہ کمبل کے اندر سے نکالا اور واسیلی واسیلی وچ کے ہاتھہ پر رکھہ دیا۔ ایک ناقابل یقین بات ہوئی: پروفیسر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس بھاری بھرکم، جیوٹ کے آدمی کو یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھنا بڑا درد انگیز مرحلہ تھا۔ الکسئی نے غیر ارادی طور پر شانے جھکائے اور سر کمبل میں چھپا لیا۔

''محاذ پر جانے سے پہلے وہ مجھہ سے ملنے آیا، پروفیسر بولتا رھا ''اس نے کہا کہ وہ عوامی والنٹیروں میں شامل ھو گیا ھے۔ اس نے مجھہ سے پوچھا میں اپنا کام کسے سونپوں۔ وہ یہاں میرے ساتھہ کام کرتا تھا۔ مجھے اتنی حیرت ھوئی کہ میں اس پر چیخ پڑا۔ میں یہ سمجھہ ھی نہ سکا کہ آخر ڈاکٹری کا ایک امیدوار اور ایک ھونہار سائنسداں، رائفل کیوں اٹھائے۔ لیکن اس نے کہا ۔ مجھے اس کا ایک لفظ یاد ھے ۔ 'ابا، ایسا وقت بھی آتا ھے جب ڈاکٹری کے امیدوار کے لئے بھی رائفل اٹھانا لازمی ھو جاتا ھے۔، ھاں اس نے مجھہ سے یہی کہا اور مجھہ سے دوبارہ پوچھا 'میری جگہ کون لیگا؟، میرے لئے بس ٹیلیفون اٹھا کر کھٹکھٹانا کافی تھا اور قصہ ختم ۔ میں، سمجھتے ھو ؟ وہ ایک فوجی ھسپتال کے ایک شعبے کا ذمهدار تھا۔ میں ٹھیک کہہ رھا ھوں، ھے نا؟،،

واسیلی واسیلی وچ رک گیا۔ وہ خرخراتی هوئی بهاری آواز کے ساتھه سائس لے رها تھا۔ اس کے بعد وہ پھر بولنے لگا:

"پیارے دوست، ایسا نه کرو۔ اپنا هاتهه هٹا لو۔ میں جانتا هوں تمہارے لئے هلنا ڈولنا کتنا تکلیف ده هے۔ هاں میں رات بهر بیٹھا سوچتا رها که کیا کروں۔ جانتے هو، میں ایک اور شخص کو جانتا تھا۔ تم سمجھتے هو میری مراد کس سے هے۔ اس کا بھی ایک لڑکا تھا۔ ایک افسر تھا وہ۔ اور وہ جنگ کے شروع هی میں مارا

گیا۔ جانتے ہو اس کے باپ نے کیا کیا؟ اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی جنگ پر بھیج دیا۔ وہ لڑا کو ہوائی جہاز کا ہواباز تھا ۔ جنگ کا سب سے خطرنا ک شعبہ... مجھے اس وقت وہ آدمی یاد آیا اور مجھے اپنے خیال پر شرمندگی ہوئی اور اس لئے میں نے ٹیلیفون نہیں کیا...،،

"كيا اب تم كو اس كا انسوس هے؟،،

''نہیں ۔ کیا تم اس کو افسوس کرنا کہتے ہو؟ میں خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں: کیا میں خود اپنے اکلوتے بیٹے کا قاتل ہوں؟ وہ اس وقت یہاں ہو سکتا تھا اور ہم دونوں مل کر اپنے ملک کے لئے بہت ہی مفید کام کر سکتے تھے ۔ اس میں سچی صلاحیت تھی۔ وہ بڑا مضبوط، بہادر اور ہونہار تھا ۔ وہ سوویت ڈاکٹری کے میدان میں مایہ ناز ہستی ہو سکتا تھا... ہاں اگر میں ٹیلیفون کر دیتا!، میں مایہ ناز ہستی ہو سکتا تھا... ہاں اگر میں ٹیلیفون کر دیتا!، میں مایہ ناز ہمیں افسوس ہے کہ تم نے ٹیلیفون نہیں کیا؟،،

"کیا مطلب ہے تمہارا؟ آه، هاں... میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔،،

''مان لو که یه واقعه اس وقت پیش آئے تو کیا تم دوسرا رویه اختیار کرو گے؟'،

خاموشی چھا گئی۔ مریضوں کی سائس کی پر آھنگ آواز آ رھی تھی۔ پلنگ بڑے ترنم سے بول رھا تھا۔ معلوم ھوتا تھا کہ پروفیسر، اپنے خیال میں ڈوبا ھوا، دھڑ کو ھلا رھا ہے اور مرکزی ھیٹنگ پائپ کی بیٹری کھٹے کو رھی تھی۔

"اهان؟،، كميسار نے ایک ایسے لهجے میں پوچها جس میں همدردی اور غم گساری كی گونج تهی ـ

''میں نہیں جانتا... تمہارے سوال کا میرے پاس کوئی سوچا ساچا جواب نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ہاتیں دوبارہ ہوں تو میں وہی کرونگا جو کر چکا ہوں۔ میں دوسرے باپوں سے نہ تو بہتر ہوں اور نہ بدتر ... جنگ کتنی خوفناک چیز ہے!..،

''یقین کرو که یه خبر دوسرے باپوں کے لئے بھی اتنی ھی خوفناک ہے جتنی تمہارے لئے ہے۔ اس کو برداشت کرنا ان کے لئے بھی آسان نہیں۔''

12-629

واسیلی واسیلی و دیر تک خاموش بیٹھا رھا۔ ان سست رو لمحوں میں وہ کیا سوچ رھا تھا، اس کی اونچی اور جھریوں بھری پیشانی کے اندر کیسے خیالات ابھر رہے تھے؟

"اس نے کہا "اس کے کہتے ہو " آخر اس نے کہا "ماں اس کے لئے یه آسان نه تھا پھر بھی اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو جنگ میں جھونک دیا... میرے بھلے آدمی شکریه، شکریه میرے اچھے دوست ماں اب اس میں چارہ ہی کیا ہے ۔"

وہ بستر سے اٹھا۔ اس نے بڑی نرمی سے کمیسار کا ھاتھہ کمبل کے اندر رکھا۔ اس کے گرد کمبل دبایا اور خاموشی سے کمرے سے باھر نکل گیا۔

رات گئے کمیسار پر مرض کا تازہ حملہ ھوا۔ وہ بے ھوش پڑا اپنے بستر میں تڑپتا، دانت پیستا اور زور زور سے کراھتا رھا۔ کبھی کبھی وہ خاموش ھو جاتا اور سر سے پیر تک اکڑ جاتا۔ ھر شخص نے سوچا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ھے۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ واسیلی واسیلی وچ آیا ۔۔ وہ اپنے بیٹے کے ھلاک ھونے کے بعد، اپنے بڑے سے خالی گھر سے ھسپتال کے چھوٹے سے کمرے میں اٹھہ آیا تھا، جہاں وہ موم جامے سے ڈھکے ھوئے کوچ پر سوتا تھا۔ اور اس نے کمیسار کے بستر پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا۔ ھر شخص جانتا اور اس نے کمیسار کے بستر پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا۔ ھر شخص جانتا میں لے جانا پڑے۔

کافور اور اکسیجن کی مدد سے وہ اس کی نبض کو پھر سے متحرک کرنے میں کامیاب ھو گئے اور رات کے سرجن اور واسیلی واسیلی واسیلی وی چلے گئے کہ جو تھوڑی بہت رات رہ گئی ہے اسے سو کر گزار دیں۔ کلاودیا میخائلوونا آنسوؤں سے بھیگے ھوئے متردد چہرے کے ساتھہ مریض کے پاس بیٹھی رھی۔ میریسٹف سو نہ سکا۔ وہ خوف میں پڑا سوچتا رھا ''کیا یہ واقعی آخری وقت ہے؟،، ظاھر تھا کہ کمیسار اب تک خوفناک دردمیں مبتلا تھا۔ وہ سرسام میں باربار کچھہ کہ دودمیں مبتلا تھا۔ وہ سرسام میں باربار کچھہ کہ وہ اس مین کو پانی کی ضرورت کی سوچا کہ مریض کو پانی کی ضرورت کی ہے۔ وہ پردے کے پیچھے سے آئی اور تھرتھراتے ھوئے ھاتھوں سے اس نے گلاس میں پانی انڈیلا۔

لیکن مریض پینا نه چاهتا تها۔ گلاس اس کے بھنچے ہوئے دانتوں سے ٹکراکر بجا اور پانی چھلک کر تکیے پر گر گیا۔ لیکن وہ یہی الفاظ دوھراتا رھا۔ کبھی تو اس کے لہجے میں حکم کی جھنکار ہوتی اور کبھی التجا کی: ''پینے''، یکایک میریسٹف کو محسوس ہوا کہ یہ لفظ ''پینے''، نہیں بلکہ ''جینے''، ہے۔ یہ بھاری بھر کم آدمی اپنی بجی کھچی طاقت کا ایک ایک قطرہ موت سے لڑنے میں استعمال کر رھا تھا۔

کچھه دیر بعد کمیسار خاموش هو گیا اور اس نے آنکھیں کھول دیں ۔

''الله تیرا شکر ہے!،، کلاودیا میخائلوونا نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا اور پردہ کھسکانے لگی۔

"اس رهنے دو!" کیاری کیسار نے احتجاج کیا۔ "پیاری نرس، پردہ نه هٹاؤ۔ اس طرح آرام رهتا هے۔ اور روؤ مت، دهرتی پر ویسے هی دکھه درد کی کیا کمی هے؟ تمہارے آنسوؤں کے بغیر هی دهرتی پر سیلاب آیا هوا هے... تم روتی کیوں هو، میری سوویت حور؟.. کتنی عجیب بات هے که هم حوروں سے، تمہاری جیسی حور سے بھی، اس جگه کی دهلیز پر ملتے هیں۔،،

1 .

الکسئی ایک بالکل نئے تجربے سے گزر رھا تھا۔

جس لمحے سے اسے یقین آیا که وہ مشق کرے اور سیکھے تو بغیر پیروں ؓ کے بھی ہوائی جہاز اڑا سکتا ہے اور دوبارہ ہواباز بن سکتا ہے، زندگی اور سرگرمی و محنت کی ایک زبردست خواهش نے اس کے دل میں آگ سی لگا دی۔

اب زندگی میں اس کے سامنے ایک مقصد تھا۔ ایک لڑا کو هوائی جہاز اڑانے کا مقصد۔ اور وہ پوری ثابت قدمی اور آهنی ارادے کے ساتھہ یہ مقصد حاصل کرنے کی جد و جہد میں پل پڑا۔ اپنے محاذ تک پہنچنے کے لئے رینگنے میں اس نے اسی ثابت قدمی، اسی آهنی ارادے سے کام لیا تھا۔ وہ اپنے عنفوان شباب هی سے آگے

کی طرف دیکھنے کا عادی تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو پوری تفصیل سے اس پر غور کیا کہ وقت برباد کئے بغیر اپنا مقصد وہ جلد از جلد کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ اس لئے اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے جلدی سے جلدی اسے اپنی صحت اور طاقت حاصل کرنی چاھئے، جو اس نے فاقہ زدگی کے زمانے میں کھودی تھی۔ اسے خوب سونا اور کھانا چاھئے۔ دوسرے، اسے ایک ھواباز کی طرح لڑنے کی تمام ضروری صلاحیتیں اور خوبیاں برقرار رکھنی چاھئیں۔ اس غرض سے اس نے فیصلہ کیا کہ جہاں تک ایک صاحب فراش آدمی کے لئے ممکن ہے وہ جسمانی ورزش کریگا۔ تیسرے اور یہ سب سے اھم اور مشکل کام تھا کہ ٹانگوں کے بچے کھچے حصے کو کام عابل بنائے تاکہ ان کی طاقت اور چستی برقرار رہے۔ اور جب بعد میں اسے نقلی پیر مل جائیں تو ان ٹانگوں سے ھوائی جہاز اڑانا بعد میں اسے نقلی پیر مل جائیں تو ان ٹانگوں سے ھوائی جہاز اڑانا

بغیر ٹانگوںوالے آدمی کے لئے چلنا پھرنا بھی مشکل کام ہے۔
لیکن میریسٹف نے اس کا پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ھوائی جہاز،
لڑاکو طیارہ اڑا کر رھیگا۔ یہ کام بڑا جان جوکھوں کا تھا، خاص
طور پر فضائی لڑائی میں حصہ لینے کا کام۔ اس میں تو ایک ایک
چیز کا انعصار ایک ایک سکنڈ کے ھر اعشاریہ پر ھوتا ہے۔ اس
میں قدرتی حرکت وعمل کی طرح ھر ھر حرکت کو نباتلا اور ٹھیک
ٹھیک ھونا چاھئے۔ اس میں پیروں کو اسی طرح ٹھیک ٹھیک، اسی
چستی اور تیزی سے کام کرنا پڑتا ہے جس طرح ھاتھہ کرتے ھیں۔
اسے اپنی مشق کو اتنا بڑھا لینا چاھئے کہ لکڑی کے ٹکڑے اور چمڑے
اسے اپنی مشق کو اتنا بڑھا لینا چاھئے کہ لکڑی کے ٹکڑے اور چمڑے

هر شخص جو هوابازی کی ٹکنیک سے واقف ہے اسے ناممکن تصور کریگا لیکن الکسئی کو اب یقین هو چکا تھا که یه ممکن ہے۔ اور جب یه ممکن ہے تو وہ یه مقصد حاصل کرکے رهیگا۔ اور اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامه پہنانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ تمام علاج اور دوائیں وہ اتنی مستعدی اور پابندی سے استعمال کرتا که وہ خود ششدر رہ جاتا۔ وہ بہت زیادہ کھانے لگا۔ بھوک نه بھی هوتی تو دوبارہ ضرور کھانا مانگ کر کھاتا۔ چاہے حالات جیسے بھی هوں، وہ مقررہ گھنٹے نیند کے ضرور پوری کر لیتا۔ کھانے کے بعد قبلوله کے

نسخے پر بھی عمل شروع کر دیا جس سے اس کی طرار اور سیمایی طبیعت کو سخت چڑ تھی۔

ورزش کی بات دوسری تھی۔ معمولی ورزش جو وہ پہلے ھمیشہ کیا کرتا تھا اب اس کے جیسے بنا ٹانگوں والے صاحب فراش آدمی کے لئے ناموزوں تھی۔ اس لئے اس نے خود اپنی ورزش ایجاد کی۔ گھنٹوں وہ ھاتھوں کو کمر پر رکھہ کر دھڑ کو آگے جھکاتا، پیچھے جھکاتا، بائیں اور دائیں جھکاتا اور سر کو ایک طرف سے دوسری طرف جھٹکے دیتا۔ یہ سب کچھہ وہ اتنے زور اور طاقت سے کرتا کہ اس کی ریڑھہ کی ھٹی چٹخنے لگتی۔ اس کے وارڈ کے ساتھی ان ورزشوں پر بڑی خوش مزاجی سے اس کا مذاق اڑاتے اور کو کوشکن طنزیہ انداز میں اس پر پھبتی کستا اور اسے زنامنسکی برداران، لادومیگ اور دوسرے مشہور کھلاڑیوں کے نام سے یاد کرتا۔ کو کوشکن کو ان ورزشوں سے نفرت تھی۔ وہ ورزش کو بھی ھسپتال کا ایک خبط سمجھتا تھا۔ انکسٹی جیسے ھی ورزش شروع کرتا وہ بڑبڑاتا اور غراتا ھوا گلیارے میں چلا جاتا۔

جب الکسٹی کی پٹیاں کھل گئیں اور وہ زیادہ آزادی سے اپنے بستر میں الثنے پلٹنے کے قابل ہو گیا تو اس نے ایک اور ورزش کا اضافه کر لیا۔ وہ اپنے پلنگ کی پائنتی کی سلاخوں میں اپنے پیروں کے ٹھنٹھوں کو پھنسا لیتا اور زیادہ سے زیادہ آگے جھکتا اور پھر پیچھے جھکتا۔ هر دن وه اپنے جھکنے کی رفتار کم کرتا گیا اور تعداد بڑھاتا گیا۔ پھر اس نے اپنے پیروں کے لئے نئی نئی ورزشیں ایجاد کیں۔ وہ چت لیٹ جاتا اور باری باری سے اپنے گھٹنوں کو موڑ کر سینر تک لاتا اور پھر ٹانگیں سیدھی کر لیتا۔ جب اس نے پہلی بار یه ورزش کی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے راستے میں کتنی کٹھن اور شاید ناقابل عبور دقتیں حائل ھیں ۔ اس کی ٹانگیں پنڈلیوں تک کٹی ھوئی تھیں اور ان کو پھیلانے میں بڑی تکلیف ھوتی تھی۔ اس کی حرکت بڑی بے قاعدہ اور رک رک کر ھوتی۔ اپنا توازن قائم رکھنا اتنا ھی دشوار تھا جتنا ٹوٹے ہوئے پر یا زخمی دم والے ہوائی جہاز کا اڑنا۔ اس نے محسوس کر لیا که انسانی جسم کا ڈھانچه انتہائی توازن اور خوبصورتی سے نپاتلا هوا هے ـ اس نے اپنا موازنه هوائی جہاز سے کیا ـ اسے محسوس ھوا کہ اس کے جسم کا توازن بگڑ چکا تھا۔ اس کا جسم

اب تک مضبوط اور ہٹاکٹا تھا لیکن اس کے جسم کے مختلف اعضا کے عمل میں وہ آہنگ نہیں پیدا ہو سکتا جس کا عادی اس کا جسم لڑکپن سے ہو چکا تھا۔

ٹانگوں کی ورزش سے سیریسٹف کو زبردست درد ھوتا لیکن ھر دن وہ یہ ورزش پچھلے دن سے ایک منٹ زیادہ کرتا۔ بعض ایسے خوفناک لمحے آتے کہ اس کی آنکھیں بھر آتیں اور وہ اپنی بے اختیار کراہ کو دبانے کے لئے اتنے زور سے ھونٹ کاٹتا کہ خون نکل پڑتا۔ لیکن وہ خود کو ان ورزشوں پر مجبور کرتا رھا۔ شروع میں تو وہ یہ ورزش ایک ھی بار کرتا مگر بعد میں دو بار کرنے لگا۔ ھر ورزش کے بعد وہ بے بس ھو کر تکیے پر گر جاتا اور سوچنے لگتا وہ ان کو دوھرا بھی سکیگا یا نہیں۔ لیکن جب وہ وقت آتا تو وہ پھر اپنے کام میں جٹ جاتا۔ شام کے وقت رائوں اور پنڈلیوں کے پٹھوں کو چھوتا اور اسے اطمینان ھوتا کہ اب اس کے پٹھے تھل تھل گوشت کی طرح نہیں تھے جیسا کہ ورزش کے شروع میں اسے محسوس ھوتے تھے۔اب اس کے پٹھے پہلے کی طرح مضبوط اور ٹھوس تھے۔

میریسٹف کا سارا خیال ٹانگوں پر مرکوز رھتا۔ بعض مرتبه اپنے خیال میں کھویا ہوا وہ اپنے پیروں میں درد محسوس کرتا اور ان کی پوزیشن بدلتا اور تب اسے احساس هوتا که اس کے پیر هیں کہاں ۔ بہت دنوں تک بعض اعصابی گڑبڑ کی وجہ سے کٹے پیر گویا زندہ جسم سے لگے رہے۔ یکایک ان میں کھجلی شروع ہو جاتی، موسم نم هوتا تو درد هونے لگتا اور کبھی کبھی تو اذبتناک ٹیس اٹھنے لگتی۔ اس کے دماغ میں پیروں کا خیال اتنا بسا ھوا تھا کہ نیند میں وہ خود کو تندرست تیز تیز قدموں سے جلتا ہوا محسوس کرتا۔ خواب میں اسے ''سگنل،، کی آواز سنائی دیتی اور وہ ہوائی جہاز کی طرف دوڑتا، پر په اچھل کر چڑھتا، کاک پٹ میں کودتا اور جب تک مستری یورا انجن سے غلاف هٹاتا وہ پیڈل کی جانچ شروع کر دیتا۔ کبھی اولیا اور وہ ننگے پاؤں ھاتھہ میں ھاتھہ ڈالے پھولوں سے لدے ھوئے گھاس کے میدان میں دوڑتے اور گرم اور نم زمین کے خوشگوار لمس سے لطف اندوز هوتے ۔ اف، یه سب کچهه كتنا اچها لگتا تها! ليكن آنكهه كهلتي اور كثے هوئے بير ياد آتے تو اس کے دل پر نه جانے کیسی قیامت گزر جاتی۔

اس قسم کے خواب دیکھنے کے بعد بعض مرتبہ الکسٹی کا دل مرجھا جاتا۔ وہ سوچنے لگتا کہ وہ بیکار اپنے جسم کو دکھہ دے رھا ہے۔ وہ کبھی بھی پرواز نہ کر سکیگا۔ ٹھیک اسی طرح وہ کامیشین میں اس دلربا لڑی کے ساتھہ ننگے پاؤں کبھی نہ دوڑ سکیگا۔ وہ لڑی جسے ھجر کی دیوار نے اور بھی زیادہ دلکش اور محبوب بنا دیا تھا۔ اولیا سے اس کا لگاؤ اب اس کے دل میں مسرت کا احساس نہ جگاتا۔ قریب قریب ھر ھفتہ کلاودیا میخائلوونا اس کو ''ناچنے'' پر مجبور کرتی' یعنی وہ اپنے بدن کو بستر پر پڑے پڑے ھلاتا اور ھوا میں تالیاں بجاتا۔ جب کھیں اسے خط نصیب ھوتا جس پر پتہ اسکول کی لڑکی کی مانوس، گول گول، صاف لکھائی میں لکھا ھوتا۔ یہ خط زیادہ سے زیادہ لمبے اور دل نواز بنتے چلے گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس جوان لڑکی کی محبت، جس کے راستے میں جنگ حائل ھو گئی تھی، اب نکھرنے اور چمکنے لگی ہے۔ وہ خط میں وہ سطریں بڑی تمناؤں اور بے قراریوں کے ساتھہ پڑھتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ان

وہ اور اولیا، جنہوں نے لکڑی کاٹنے کی مل کے اسکول میں ساتھہ ھی تعلیم حاصل کی تھی، رومانی جذبات سے سرشار تھے اور وہ ان جذبات کو اپنے بڑوں کی محبت کی نقل کہا کرتے تھے، بعد میں وہ چھہ سات برس کے لئے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ پہلے تو لڑکی ایک ٹکنیکل اسکول میں پڑھنے چلی گئی۔ جب وہ مکینک بن کر مل میں واپس آئی تو الکسٹی شہر سے جا چکا تھا اور اب ھوابازی کے اسکول میں تعلیم پا رھا تھا۔ دوبارہ وہ جنگ چھڑنے سے ٹھیک پہلے ملے۔ دونوں کو دور دور ایک دوسرے سے ملاقات کا وھم وگمان نہ تھا۔ شاید وہ ایک دوسرے کو بھول چکے تھے۔ ان کی جدائی کے بعد سے بہت کچھہ ھو چکا تھا۔ ایک شام الکسٹی اپنی ماں کے ساتھہ سڑک پر جا رھا تھا کہ یہ لڑکی سامنے سے گزری۔ اس نے لڑکی کی طرف کوئی جا رھا تھا کہ یہ لڑکی سامنے سے گزری۔ اس نے لڑکی کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ھاں البتہ اس نے سوچا کہ اس لڑکی کی ٹانگیں بڑی خاص توجہ نہ دی۔ ھاں البتہ اس نے سوچا کہ اس لڑکی کی ٹانگیں بڑی

"تم نے لڑی کو سلام کیوں نه کیا؟ یه تو اولیا تھی!،، اس کی ماں نے لڑک کا نام لیتے هوئے اسے ڈانٹ بتائی۔

الکسٹی نے پلٹ کر دیکھا۔ لڑکی بھی اس کو دیکھنے کو مڑی۔ ان کی نظریں ملیں اور الکسٹی کو محسوس ھوا کہ اس کا دل ھاتھہ سے نکلا جا رھا ہے۔ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر لڑکی کی طرف دوڑا جو چنار کے ایک ننگے درخت کے نیچے کھڑی تھی۔

"تم؟،، اس نے حیرت سے پوچھا اور اس کو یوں دیکھنے لگا جیسے وہ سات سمندر پار سے آئی ھوئی کوئی نایاب چیز ھو، جو موسم بہار کی اس شام کو جانے کس طرح اس خاموش اور کیچڑ سے بھری ھوئی سڑک پر نکل آئی تھی۔

''الیوشا؟،، لڑکی نے اسی حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا جیسے اسے یقین نه آ رہا ہو۔

انہوں نے چھہ سات برس کی جدائی کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ الکسٹی اپنے سامنے بوٹے سے قد کی لڑکی کو دیکھہ رھا تھا۔ اس کا جسم لچکدار اور دلکش تھا۔ اس کا چہرہ لڑکوں جیسا تھا اور اس کی ناک پر چند سنہری چھائیاں پڑی ھوئی تھیں۔ اولگا نے بڑی بڑی بڑی، بھوری، شعلدفشاں آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور تنی ھوئی بھوؤں کو ھولے سے اٹھایا جن کے کنارے گھنے تھے۔ جب وہ جدا ھوئے تھے تو وہ مضبوط اور گول گول گلابی چہرےوالی لڑکی تھی۔ جب وہ دیکھنے میں کچھہ کھردری سی معلوم ھوتی تھی اور بڑے فخر سے اپنے باپ کی چکٹ سی صدری پہنے اس کی آستین الٹے پھرا کرتی تھی اور اب، وہ اتنی شاداب، لچکیلی اور نازکاندام ھو گئی تھی۔ کہ اسے پہچاننا بھی مشکل تھا۔

الکسٹی اپنی ماں کو بھول گیا اور لڑکی کے حسن میں کھو گیا۔ اس کو محسوس ھوا کہ وہ اس سات سال کے عرصے میں اس لڑکی کو ایک دن کو بھی نہ بھولا تھا اور اس ملاقات کے سپنے دیکھتا رھا تھا۔

"تو اب تم ایسی نکل آئی هو!،، آخرکار اس نے کہا۔
"کیسی؟،، اس نے گونجتی هوئی بهرپور آواز میں پوچھا۔
یه آواز بھی اس آواز سے مختلف تھی جو اس نے اسکول کے زمانے میں
سنی تھی۔

نگڑ پر ہوا کا ایک جھونکا اٹھا اور چنار کی ننگی شاخوں میں سٹول ٹانگوں میں پھڑپھڑانے سٹیاں بجانے لگا۔ لڑکی کا فراک اس کی سٹول ٹانگوں میں پھڑپھڑانے

لگا۔ وہ ہنسی اور جھک کر بڑے دلکش اور سادہ انداز سے اپنے گاؤن کو دبائے لگی۔

''ایسی! ، الکسٹی نے اپنی محویت کو چھپائے بغیر کہا۔
''اچھا، لیکن کیسی؟ ، لڑک نے پھر هنستے هوئے پوچھا۔
ماں نے دونوں نوجوان لڑکے لڑک کو ایک لمحے کو دیکھا
اور ایک اداس مسکراهٹ کے ساتھہ اپنے راستے پر چل دی۔ لیکن
وہ وهیں مسحور کھڑے جوش و خروش سے باتیں کرتے رہے۔
وہ ایک دوسرے کی بات کاٹتے اور ایک دوسرے کی گفتگو کے دوران
میں اس طرح کے الفاظ بیساختہ کہتے جاتے ''یاد ہے تمہیں؟.،، ''جانتی
ھو؟..، ''کہاں ہے؟.،، ''کیا هوا! اسے؟.،،

وہ دیر تک اسی طرح کھڑے باتیں کرتے رھے۔ آخر اولیا نے قریب کے گھروں کی کھڑکیوں کی طرف اشارہ کیا جہاں چیرانیم کے گملوں اور فر کی شاخوں کے اوپر سے متجسس چہرے جھانک رھے تھے۔ "اگر تمہارے پاس وقت ھو ذرا دریا کنارے چلیں،، اولیا نے کہا۔ دونوں ھاتھہ میں ھاتھہ ڈالے چل دئے۔ ایسا تو انہوں نے اپنے بچپن میں نہیں کیا تھا۔ وہ سب کچھہ بھول گئے اور چلتے چلتے کھڑی ڈھلان پر گئے جو سیدھی دریا میں اترتی تھی۔ اس پہاڑی سے والگا کی بیکراں وسعتوں اور اس کے سیلابی پانی پر تیرتے ہوئے برف کے تودوں کے عظیم الشان جلوس کا شاندار نظارہ کیا جا سکتا ھوئے برف کے تودوں کے عظیم الشان جلوس کا شاندار نظارہ کیا جا سکتا

اس کے بعد سے بیچاری ماں بہت کم اپنے پیارے بیٹے کو گھر پر دیکھہ پاتی۔ کپڑوں کے معاملے میں کبھی بھی وہ بہت زیادہ خیال نہ کرتا تھا۔ لیکن اب وہ روزانہ پتلون پر استری مارتا، وردی کے بٹنوں پر پالش کرتا، اپنی اونچی دیوار والی ٹوپی پہنتا جس پر ھوائی فوج کا بلا لگا ھوا تھا۔ وہ روزانہ شیو کرتا اور شام کے وقت پینترے بدل بدل کر آئینے میں اپنی چھب دیکھنے کے بعد مل کے دروازے پر اولیا سے ملنے چل دیتا۔ دن کے وقت بھی، وہ باربار غائب ھو جاتا، کھویا کھویا رھتا اور اس سے کچھہ پوچھا جاتا تو آئیں بائیں شائیں جواب دے دیتا۔ مامتا کی نگاھوں نے اس کی ماں کو بتا دیا کہ اس پر کیا بیت رھی ہے۔ وہ سمجھہ گئی۔ وہ خود کو اس کہاوت

سے تسلی دے لیتی اور اسے معاف کر دیتی: بوڑھے تو خیر اور بوڑھے هوتے چلے جاتے هيں۔ پهلنا پهولنا تو جوانوں کو چاهئے۔ اس جوان جوڑے نے ایک بار بھی محبت کا ذکر زبان پر آنے نه دیا۔ جب وہ آهسته خرام دهوپ میں چمکتے هوئے والگا کے اونچے ساحلوں پر سیر کر کے آتا، یا شہر سے باہر تربوز کے کھیتوں میں گھوم گھام کر (جہاں گہرے سبز پتے، کولتار کی طرح سیاہ اور موثی موٹی بیلیں زمین پر سوئی نظر آتیں) اپنے گھر لوٹتا تو وہ تیزی سے ختم ہوتی ہوئی چھٹیوں کے باقی دن گنتا اور فیصلہ کرتا کہ اب اسے اولیا کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھہ دینا چاھئے۔ لیکن شام پھر آتی۔ وہ اس سے مل کے پھاٹک پر ملتا اور اس کے ساتھہ وہ اس چھوٹے سے، لکڑی کے دو منزله مکان میں جاتا، جہاں اولیا کا کمرہ تھا۔ یہ کمرہ ہوائی جہاز کے کیبن کی طرح صاف ستھرا اور روشن تھا۔ وہاں وہ بڑے صبر کے ساتھہ بیٹھا رھتا اور انتظار کرتا اور اولیا اپنی کھلی هوئی الماری کے دروازے کے پیچھے کپڑے بدلتی۔ وہ اس کی عریاں کمنیوں، شانوں اور ٹانگوں سے نظر بچانے کی کوشش کرتا جو دروازے کے پیچھے سے جھانکتی رہتیں۔ تب وہ منه ھاتھه دھونے کے لئے جاتی اور وھاں سے تازہ دم، ھشاش بشاش واپس آتی۔ اس وقت اس کے گال گلاب كى طرح دهكنے لگتے اور بال نم هوتے ـ هميشه وه اسى سفيد ریشمی بلاؤز میں هوتی جو وہ عام دنوں میں پہنا کرتی تھی۔ وہ سینما، سرکس یا پارک کی سیر کو نکل جاتے۔ وہ جہاں بھی جاتے الکسٹی کے لئے کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ نہ تو پردہ سیمیں کو دیکھتا، نه کشہرے کو اور نه پارک میں ٹہلتے هوئے لوگوں کو۔ اس کی آنکھیں تو صرف اس کے لئے تھیں اور اس کو دیکھتے ھوئے وہ سوچتا ''آج رات، ہاں یقینی آج رات کو گھر واپس جاتے ہوئے میں اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھه دونگا!،، لیکن سڑک ختم ہو جاتی اور اس کی همت جواب دے جاتی۔

ایک اتوار کو صبح صبح، وہ والگا کے دوسرے کنارے پر ایک سبزہ زار میں سیر کو نکل گئے۔ وہ اپنی بہترین سفید پتلون اور قمیص میں، جس کا گریباں کھلا ھوا تھا، اس سے ملنے گیا۔ اس کی مال نے کہا تھا کہ اس کے سانولے چوڑے چہرے پر یہ قمیص خوب کھلتی تھی۔ جب وہ آیا تو اولیا تیار ملی۔ اس نے کھانے کے رومال

میں لپٹا ہوا ایک بنڈل اس کو تھمایا اور دونوں دریا کی طرف چل دئے۔ بوڑھ، ملاح نے، لکڑی کے ٹھنٹھوں پر بھٹکتے ہوئے، بھاری ناؤ کو دھکیلا اور آھستہ آھستہ چپو چلانے لگا۔ وہ پہلی عالمی جنگ میں اپاھج ہو گیا تھا۔ وہ پرانا سپاھی تھا۔ چھوٹے چھو کروں کو وہ بہت پسند تھا۔ اس نے الکسئی کو سکھایا تھا کہ ریت پر دریا کے کنارے چھچھلے پانی میں مچھلیاں کس طرح پکڑتے ہیں۔ ناؤ دریا کی لہروں کو اڑے ترچھے کاٹتے ہوئے ہلکے ہلکے ہلکے ہلکوروں کے ساتھہ دریا کو پار کرتی ہوئی دوسرے روشن اور سر سبز کنارے سے جا لگی۔ لڑکی اپنے گہرے خیالات میں کھوئی ہوئی بیٹھی تھی اور لگی۔ لڑکی اپنے گہرے خیالات میں کھوئی ہوئی بیٹھی تھی اور پانی کی لہریں اس کی انگلیوں کو چومتی ہوئی بھاگ رھی تھیں۔ پانی کی لہریں اس کی انگلیوں کو چومتی ہوئی بھاگ رھی تھیں۔ پانی کی لہریں اس کی انگلیوں کو چومتی ہوئی بھاگ رھی تھیں۔ ملاح نے نوجوان چہروں کو بے نیازی سے دیکھا اور بولا ملاح نے نوجوان چہروں کو بے نیازی سے دیکھا اور بولا دنہیں۔ ملاح نے نوجوان چہروں کو بے نیازی سے دیکھا اور بولا دنہیں۔ م

"کیوں، میں هوں الیوشکا میریسئف۔ تم نے مجھے ریت پر چھچھلے پانی میں کانٹے سے مچھلیاں پکڑنا سکھایا تھا!،،

''شاید میں نے سکھایا ہوگا۔ اوہ تمہارے جیسے ان گنت چھو کرے یہاں مارے پھرتے تھے۔ میں ان سب کو تو یاد نہیں رکھہ سکتا۔،،
ناؤ گھاٹ کے پاس سے گزری جہاں ایک اسٹیمر کھڑی تھی
جس کا شاندار نام تھا ''اورورا،،۔ اسٹیمر کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ناؤ
چرمر چرمر کرتی ہوئی ریت کے کنارے سے جا لگی۔

''اب یہی میری جگہ ہے۔ اب میں میونسپلٹی کے لئے کام نہیں کرتا۔ میں خود اپنا دھندا کرتا ھوں۔ تم جانتے ھو میرا مطلب کیا ہے۔ یہ میرا اپنا دھندا ہے، ھاں،، چچا نے ناؤ کو ریت پر کھینچنے کے لئے پائی میں اترتے ھوئے وضاحت کی۔ لیکن اس کی لکڑی کے ٹھنٹھہ ریت میں دھنسنے لگے۔ ناؤ بھاری تھی اور وہ کھسکا نہ سکا۔ ''تمہیں چھلانگ لگانا پڑیگی،، اس نے کہا۔

''کتنے پیسے ہوئے؟،، الکسٹی نے پوچھا۔

''میں یہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ تم کو کچھہ زیادہ ہی دینا چاھئے۔ تم کتنے خوش نظر آتے ہو۔ لیکن تم مجھے یاد نہیں ہو، ھاں مجھے یاد نہیں۔'' ناؤ سے اترتے ہوئے ان کے پیر بھیگ گئے۔ اولیا نے جوتے اتارنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے جوتے اتار لئے۔ نم اور گرم ریت پر ننگے پیر چلنے سے انہیں ایک عجیب راحت کا احساس ہوا۔ ان کا جی چاھا کہ بچوں کی طرح دوڑیں، اچھلیں، کودیں، شور مچائیں۔

"پکڑو تو جائیں!،، اولیا چلائی اور ریت پر دوڑتی هوئی زمردیں سبزہ زار کی طرف بھا گی ۔ اس کی مضبوط اور سنولائی هوئی ٹانگیں

چمکتی نظر آ رهی تهیں ـ

الكسئى اس كے پيچھے بھاگا۔ اب اس كو اپنے سامنے صرف هلکے چمکدار رنگ کے فراک کا ایک پیرنگا سا دھبہ نظر آ رھا تھا۔ وہ دوڑ رھا تھا اور جنگلی کھٹ میٹھی گھاس کے گچھے اور پھول اس کے پیروں پر کوڑوں کی طرح برس رھے تھے۔ اسے اپنے تلوؤں کے نیچے، نرم، نم اور دھوپ سے گرم زمین محسوس ھو رھی تھی۔ معلوم هوتا تھا که اولیا کو پکڑنا بہت ضروری اور اھم ہے۔ جیسے مستقبل کا بہت کچھہ دار و مدار اسی پر ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ یہاں، پھولوں سے لدے هوئے اس سبزہ زار میں اس خمار انگیز خوشبو میں، اس کو وہ سب کچھہ بتانا آسان ہوگا جس کو زبان پر لانے کی اب تک اسے همت نه هوئی تهی لیکن هر بار جب وه اس کے برابر پہنچتا اور اس کو پکڑنے کے لئے ھاتھہ بڑھاتا، لڑکی ایک جھٹکے سے مڑ جاتی، بلی جیسی چستی کے ساتھہ اس کے داؤ سے بچ نکلتی اور چمکتی اور کهلکهلاتی هوئی دوسری سمت میں نکل بهاگتی۔

وہ بالکل تہیہ کئے ہوئے تھی که پکڑنے تو ہر گز نه دیگی۔ وہ اسے پکڑ نه سکا۔ وہ خود هی گهاس کے میدان سے نکلی اور دریا کے کنارے گرم اور سنہری ریت پر لیٹ گئی۔ اس کا چہرہ دمک رها تھا اور تیز تیز سانس سے اس کے سینے میں تلاطم بپا تھا۔ وہ لیٹی لیٹی هنسنے لگی۔ پھر اس نے پھولوں سے لدے ھوئے سبزہ زار میں، سفید، ستاروں جیسے ڈیزی کے پھولوں کے درمیان اولیا کی تصویر لی۔ اس کے بعد دونوں تیرے - بڑی فرمانبرداری سے الکسٹی ایک جھاڑی کے پیچھے چلا گیا اور منہ پھیر کر پردہ کرلیا۔ اولیا نے کپڑے بدلے

اور اپنا نہائر کا سوٹ نعوڑا۔

جب اولیا نے اس کو پکارا اور وہ نکلا تو وہ ریت پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ دھوپ میں سنولائی ٹانگوں کو موڑے ھوئے، باریک اور هلکا فراک پہنے بیٹھی تھی اور اس کے سر پر ایک ترکی تولیہ لیٹا هوا تھا۔ اس نے صاف سفید دسترخوان گھاس پر پھیلایا اور اس کے کونوں پر کنکر جماتے هوئے بنڈل کی ساری چیزیں اس پر رکھه دیں۔ انہوں نے سلاد، ٹھنڈی مچھلی جو بڑی احتیاط سے مومی کاغذ میں لپٹی هوئی تھی اور گھر کے تیار کئے هوئے بسکٹوں کا لنچ کھایا۔ نه تو وہ نمک لانا بھولی تھی اور نه سرسوں کی چٹنی۔ یه چیزیں وہ کریم کی شیشیوں میں بھر کر لائی تھی۔ یه چھوٹی سی نازک لڑکی جس گمبھیرتا اور چابکدستی سے میزبان کا فرض ادا کر رهی تھی، اس میں بڑی دلکشی اور رعنائی تھی۔ الکسٹی نے اپنے آپ سے کہا میں بڑی دلکشی اور رعنائی تھی۔ الکسٹی نے اپنے آپ سے کہا ساؤنگا۔ میں اس کے سامنے ثابت کرونگا، اسے قایل کرونگا که اسے سری بیوی بن جانا چاھئے۔،،

وہ ریت پر لیٹے لیٹے دھوپ کھاتے رہے، ایک بار پھر تیرے۔
انہوں نے طے کیا کہ اسی شام وہ پھر اولیا کے کمرے میں ملینگے۔
پھر وہ آھستہ آھستہ تھکے تھکے اور شاداں شاداں ناؤکی طرف چلے۔ کچھہ
ایسا ھوا کہ وھاں نہ تو اسٹیمر تھی اور نہ ناؤ۔ وہ دیر تک چچا
ارکاشا کو پکارتے رہے یہاں تک کہ ان کے گلے پھنس گئے۔ گھاس
کے میدان میں سورج غروب ھو رھا تھا۔ سورج کی گلابی شعاعیں دریا کے
دوسری طرف پہاڑی پر تیرتی ھوئی، مکانوں کی چھتوں اور اس وقت
شہر کے خاموش، غبارآلود درختوں کے سروں پر سرک رھی تھیں۔
گھڑکیاں لہو کی طرح سرخ نظر آ رھی تھیں۔ موسم گرما کی شام
گرم اور خاموش تھی۔ لیکن شہر میں ضرور کچھہ ھوا تھا۔ اس وقت
گرم اور خاموش تھی۔ لیکن شہر میں ضرور کچھہ ھوا تھا۔ اس وقت
عام طور پر جن سڑکوں پر سناٹا ھو جاتا تھا وھاں بڑا ھجوم تھا۔
لوگوں سے بھری ھوئی دو لاریاں سامنے سے گزر گئیں۔ ایک چھوٹا

''چچا ارکاشا ضرور پی کر بہک گئے،، الکسٹی نے سوچا ''مان لو که همیں رات یہاں گزارنی پڑے تو ؟،،

"خب تک تم ساتھہ ھو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں"
اولیا نے بڑی بڑی درخشاں آنکھوں سے اس کو دیکھتے ھوئے کہا۔
اس نے اپنے بازو اولیا کی کمر میں ڈال دئے اور اسے چوم لیا۔
یہ اس کا پہلا اور آخری پیار تھا۔ دریا سے کشتی کے چپو چلنے کی

آواز آ رهی تهی - لوگوں سے بهری هوئی کشتی دوسری طرف سے تیرتی هوئی قریب آ رهی تهی - انهوں نے بڑی ناپسندیدگی سے کشتی کی طرف دیکھا اور بادل ناخواسته سهی، مگر بڑی سعادتمندی سے ان کے استقبال کو بڑ ہے - ان کا دل کہه رها تها نه جانے یه کشتی ان کو کیا خبر سنائے -

لوگ خاموشی سے کشتی سے کود پڑے۔ سب چھٹیوں کے اچھے اچھے اباس میں تھے۔ لیکن ان کے چہروں پر دکھہ اور اداسی کی کیفیت تھی۔ مردوں کے چہرے گمبھیر تھے اور وہ سب جلدی میں معلوم ھوتے تھے۔ عورتیں، آنسوؤں سے سرخ آنکھوں کے ساتھہ، ایک لفظ کہے بنا، نوجوان جوڑے کے پاس سے گزر گئیں۔ ان کو کچھہ معلوم نہ ھو سکا کہ آخر ماجرا کیا ھے۔ دونوں ناؤ میں کود گئے۔ چچا ارکاشا نے ان کے دمکتے ھوئے خوش خوش چہروں پر گئے۔ چچا ارکاشا نے ان کے دمکتے ھوئے خوش خوش جہروں پر نظر ڈالے بغیر کہا:

''جنگ... آج صبح ریڈیو پر عوامی کمیسار نے تقریر کی۔ '' ''جنگ؟ کس سے؟'' الکسئی نے قریب قریب اپنی جگه سے اچھلتے ہوئے پوچھا۔

''ان ملعون فاشستوں سے اور کس سے؟،، غصے سے چپوؤں کو چلاتے ہوئے چچا ارکاشا غرایا ''لوگ ضلع فوجی کمیساریت میں جا بھی چکے ۔ عام بھرتی ہو رہی ہے ۔،،

الکسئی گھر نہ گیا۔ وہ سیدھا فوجی کمیساریت گیا۔ اور رات کو بارہ چالیس کی گاڑی میں سوار ھو گیا۔ وہ اپنے ھوائی یونٹ کی طرف جا رھا تھا جس کے لئے اس کا تقرر ھوا تھا۔ اس کو مشکل سے اتنا وقت ملا کہ بھاگ کر گھر جائے اور سوٹ کیس اٹھا لائے۔ وہ اولیا کو خدا حافظ بھی نہ کہہ سکا۔

وہ بہت کم خط و کتابت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے جذبات ایک دوسرے کی طرف ٹھنڈے پڑ گئے تھے یا وہ ایک دوسرے کو بھول رہے تھے۔ نہیں۔ وہ ان خطوں کی راہ دیکھتا رھتا تھا جو ایک اسکول کی لڑکی کی لکھائی میں لکھے جاتے تھے۔ وہ ان خطوں کو اپنی جیب میں رکھہ لیتا تھا اور ان کو باربار پڑھتا تھا۔ یہی خط تھے، جن کو وہ جنگل میں رینگتے ھوئے کا علیہ کے سے لگا کر رکھتا تھا۔ لیکن ان دونوں کا ناتا اتنا اچانک

ٹوٹ گیا تھا اور وہ بھی ایسے تذہذب بھرے دور میں۔ وہ ایک دوسرے کو اچھے اور پرانے دوستوں کی طرح خط لکھتے اور وہ کوئی ہڑی اور گہری بات کہتے ڈرتے جو بھرحال ان کھی رہ گئی تھی۔

اور اب، هسپتال میں، بڑی حیرانی کے ساتھہ اس نے محسوس کیا (اور یه حیرانی روز بروز بڑھتی گئی) که خود اولیا نے اچانک پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ وہ اب اپنے خطوں میں بہت صاف صاف اپنے دل کی تؤپ کا ماجرا لکھتی اور اس پر افسوس کرتی کہ اس شام کو اس خاص لمحے میں چچا ارکاشا وھاں آن ٹیکا۔ وہ اس کو یقین دلاتی که اس کے ساتھه جو بھی پیش آئے، هر حال میں ایک هستی ایسی موجود ہے، جس پر وہ پورا بھروسه کر سکتا ہے اور وہ منت کرتی که اپنے گھر سے کالے کوسوں دور ، آوارہ پھرتے ہوئے، ہمیشہ یه یاد رکھو که کہیں ایک گوشه ایسا ہے جس کو تم همیشه اپنا سمجهه سکتے هو اور جہاں لڑائی کے ختم هوتے هی واپس آ سکتے هو \_ ایسا لگتا که یه ایک دوسری اولیا هے، ایک نثی اولیا یه سب لکھه رهی هے۔ جب کبھی اس کی تصویر دیکھتا وہ همیشه سوچتا کہ اگر ہوا کا ایک جھونکا آئے تو وہ اپنے چھینٹ کے فراک سمیت پکے ککروندوں کے پردار بیجوں کی طرح اڑ جائیگی۔ لیکن وہ ایک عورت کے خط تھے۔ ایک اچھی، محبت کرنے والی عورت کے خط جو اپنے پریتم کے لئے تؤپ رھی تھی، جو اپنے محبوب کا انتظار کر رھی تھی۔ اس خیال سے اس کا دل خوش ھو جاتا اور غم زدہ بھی۔ وہ خوش تو ہے اختیار ہو جاتا لیکن یہ سوچ کر غم زدہ بھی ہو جاتا کہ اسے ایسی محبت کا کوئی حق نہیں۔ کیوں، اسے آخر یه لکھنے کی جرأت کیوں نہیں ہوئی کہ اب وہ دھوپ میں سنولایا ہوا وہ پر جوش جیالا نوجوان نہیں رہا جسے وہ جانتی تھی۔ اب وہ چچا ارکاشا كى طرح ايك اپاهج تها۔ وہ اپنى ماں كو سچ نه لكھتا كيونكه اس سے اس کی جان پر بن آتی۔ اسی وجه سے وہ اولیا کو بھی دھوکا دے رھا تھا اور وہ ھر تازہ خط میں خود اپنے فریب کے اس جال میں زیادہ سے زیادہ پھنستا جا رھا تھا۔

یہی وجه تھی که اسے کامیشین سے جو خطوط موصول ہوتے، ان کو پڑھه کر اس کے دل میں متضاد جذبات پیدا ہوتے — راحت اور غم، امید اور اضطراب — یه خط به یک وقت اسے مسرور بھی کرتے

اور ستاتے بھی۔ ایک بار جھوٹ بول کر اسے اس جھوٹ کی خاطر مستقل جھوٹ گھڑنا پڑا۔ یہی وجہ تھی کہ اولیا کے نام اس کے خط روکھے پھیکے اور خشک ہوتے۔

''موسمی سرجنٹ، کو خط لکھنے میں اسے آسانی ہوتی۔ وہ بھولی اور وفا شعار لڑکی تھی ۔ آپریشن کے بعد، ایک انتہائی مایوس کن لمحے میں اس نے جب اپنا دکھہ کسی کو بتانے کی تڑپ محسوس كى تو اس نے لڑكى كو ايك طويل اور الم انگيز خط لكھا۔ جلد هي اسے اس کا جواب ملا ۔ یہ خط کسی کاپی سے نچے ہوئے ورق پر لکھا گیا تھا۔ لکھائی ٹیڑھی میڑھی تھی۔ جملوں کے آخر میں بڑی فیاضی سے استعجابیہ نشان استعمال کئے گئے تھے جیسے نان خطائی پر زیرے کے دانے بکھرے ھوئے ھوں۔ پورے ورق پر آنسوؤں کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ لڑکی نے اکھا تھا کہ فوجی ڈسپلن راستے میں نه آتا تو وه سب کچهه چهور چهار کر اس کی تیمارداری کرنے اور غم بٹانے کے لئے بھاگی ہوئی آتی۔ اس نے التجا کی تھی کہ اور جلدی جلدی خط لکھا کرو۔ اس بو کھلائے ہوئے خط میں، نادانی سے بھرے ھوئے نیم طفلانه جذبات کی ایسی بھرمار تھی که اس سے الکسٹی غم گین ہو گیا اور اس نے خود کو بہت کوسا کہ اس لڑکی نے جب اسے اولیا کے خط دئے تھے تو اس نے کیوں کہہ دیا تھا کہ اولیا اس کی بیاھی بہن تھی۔ ایسی ھستی کو دھوکا دینا گناہ تھا۔ اس لئے اس نے بڑی صاف گوئی سے اس کو لکھه دیا که کامیشین میں اس کی ایک محبوبہ رہتی ہے اور یہ کہ اس کو اور اپنی ماں کو اپنی بدنصیبی کا حال بتانے کی اسے جرأت نه هوئی تھی۔ "اموسمی سرجنٹ، کا جواب اتنی جلدی آ گیا که اس زمانے کے لحاظ سے یه ایک حیران کن بات تھی۔ لڑکی نے لکھا تھا که وہ یه خط ایک میجر کی معرفت بھیج رهی هے، جو ایک جنگی نامه نگار تھا اور اس کے دستے میں آیا تھا۔ اس نے اس سے محبت کا دم بھرا تها لیکن وه اس کو نظرانداز کرتی رهی تهی حالانکه وه ایک اچها سا خوش مزاج نوجوان تھا۔ خط کے لہجے سے چھلکا پڑتا تھا کہ اس کو بہت مایوسی اور صدمه هوا تھا۔ اس نے اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کی تھی مگر بیکار - لڑکی نے چوٹ کی تھی که اس وقت سچ سچ بات کیوں نه بتائی اور کہا تھا که اب مجھے اپنا

دوست تصور کرو۔ اس خط کے آخر میں چند الفاظ اور بھی لکھے تھے۔ یه الفاظ قلم سے نہیں بلکه پنسل سے لکھے هوئے تھے۔ اس نے ''کامریڈ سینئر لفٹیننٹ، کو یقین دلایا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کی سچی دوست رہیگی اور اگر اس کی ''کامیشین والی،، اسے دغا دے جائے (اس کو معلوم تھا محاذ کے پیچھے عورتیں کیا رنگ ڈھنگ دکھا رهی هیں) یا وہ اس سے محبت کرنا بند کر دے یا وہ اس کے اپاھج ھونے کی وجه سے گریز کرے، تو اس صورت میں اسے چاھئے که ''موسمی سرجنت، کو نه بھولے۔ ھاں البته اسے چاھئے که اسے اگر کچھه لکھے تو صرف سچ لکھے۔ وہ شخص جو یہ خط لایا تھا، ایک چھوٹا سا سلیقے سے بندھا ھوا پیکٹ بھی ساتھہ لایا۔ اس میں کئی رومال تھے جو پیراشوٹ کے ریشم سے بنائے گئے تھے، جن پر الکسئی کے نام کے حروف بنے هوئے تھے، تمباکو کا بٹوہ تھا، ایک کنگھی، "مگنولیا،، اوڈیکلون کی شیشی اور نہانے کے صابن کی ایک ٹکیه۔ الكسئى جانتا تھا جنگ كے ان كڑے دنوں میں سپاھى لڑ كيوں كے لئے ان چیزوں کی کتنی قدر و قیمت تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ صابن کی ایک ٹکیہ یا اوڈیکلون کی ایک شیشی جو بطور تحفہ ملتی، ان دنوں پاک تعوید کی طرح کلیجے سے لگا کر رکھی جاتی اور جنگ سے پہلے کی مہذب اور معقول زندگی کی یاد تازہ کرتی۔ اس کو ان تحفوں کی قدر و قیمت معلوم تھی۔ اسی لئے جب اس نے ان کو نکال کر بستر کے پاس والی چھوٹی سی الماری کے اوپر سجایا تو وہ خوشی بھی محسوس کر رھا تھا اور شرمندگی بھی۔

اب جبکه وہ اپنی زبردست طاقت سے کام لے کر کئی ہوئی ٹانگوں کو سدھا رھا تھا اور دوبارہ ھوائیجہاز اڑائے اور لڑنے کے خواب دیکھه رھا تھا تو ملے جلے متضاد جذبات اسے نوچے لے رھے تھے۔ وہ اولیا کو خط میں محض گول گول باتیں لکھتا تھا اور آدھی حقیقت بتاتا تھا۔ اولیا سے اس کی محبت ھر دن بڑھتی جاتی تھی اور دوسری طرف اس لڑکی کو جسے وہ واجبی واجبی جانتا تھا اپنے دل کا سارا حال لکھا کرتا تھا۔ یہ حقیقت اس کے ضمیر کا کانٹا بن گئی تھی۔ لیکن اس نے پوری سنجیدگی سے عہد کیا که اولیا سے دوبارہ صرف اس وقت محبت کی بات کریگا جب اس کا خواب حقیقت میں بدل جائیگا، جب اس میں لڑنے کی صلاحیتیں پھر پیدا ھو جائینگی اور جب

وہ فوج کی صفوں میں واپس پہنچ جائیگا۔ اس چیز نے اس کے جوش و خروش کو اور بھی بڑھا دیا اور وہ اور بھی لگن اور تڑپ کے ساتھہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔

1.1

کمیسار پہلی مئی کو چل بسا۔

کسی کو معلوم نه هو سکا که یه هوا کیسے - صبح کے وقت، جب اسکا منه هاتهه دهلایا جا چکا اور سر میں کنگها کیا جا چکا تو اس نے نائن سے پوچها که موسم کیسا ہے اور ابکے تہوار پر ماسکو کی کیا شان ہے۔ وہ یه سن کر خوش هوا که سڑ کوں سے بیریکیڈ هٹائے جا رہے هیں، اسے اس پر افسوس هوا که موسم بہار کے اس شاندار دن کے موقع پر مظاهره نه هوگا۔ اس نے کلاودیا میخائلوونا کو چڑایا بھی جس نے چہرے کی چھائیوں کو غازے کے پردے میں چھپانے کی مجاهدانه کوشش کی تھی۔ وہ بہتر دکھائی دے رها تھا اور مجاهدانه کوشش کی تھی۔ وہ بہتر دکھائی دے رها تھا اور هر شخص کو امید هوئی که اس نے بیماری کو آخر دبا دیا ہے اور شاید وہ اب صحتیابی کے راستے پر گامزن ہے۔

چونکه وه اب اخبار نه پڑهه سکتا تها اس لئے کچهه عرصے سے ایرفون اس کے بستر کے پاس لگا تھا۔ گووزدیف کو ریڈیو ٹکنیک کا کچهه گر معلوم تھا۔ اس نے کچهه کمال دکھایا اور اب اس سے سے پورے وارڈ میں گانے اور بات کرنے کی آوازیں گونج رهی تھیں۔ نو بجے، اناؤنسر نے، جس کی آواز سے ان دنوں ساری دنیا مانوس هو گئی تھی، دفاع کے عوامی کمیسار کا فرمان پڑهه کر سنانا شروع کیا۔ هر شخص بالکل خاموش هو گیا۔ سب کی نظریں دیوار پر کیا۔ هر شخص بالکل خاموش هو گیا۔ سب کی نظریں دیوار پر لگے هوئے سٹ پر جم گئیں۔ وه ایک لفظ بھی انسنا نه چهوڑنا چاهتے تھے۔ ''عظیم لینن کے ناقابل تسخیر پرچم تلے — فتح کی طرف رواں دواں بڑھے چلو!، جب یه الفاظ ادا هوئے تو اس کے بعد بھی ایک خاموش تناؤ قائم رها۔

''اب کامریڈ رجمنٹل کمیسار، ذرا اس پر روشنی ڈالو...،، کو کوشکن نے کہنا شروع کیا اور یکایک وہ دھشت کے ساتھہ چلایا ''کامریڈ کمیسار!،،

هر شخص نے مڑ کر دیکھا۔ کمیسار سخت اور اکڑا هوا بستر پر سیدها لیٹا هوا تھا اور ہے حس و حرکت آنکھوں سے چھت کے ایک نقطے کو گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت هی ستا هوا اور زرد تھا اور اس سے بڑا سکون اور شکوہ جھلک رہا تھا۔

''لو یه تو مر گیا!،، کوکوشکن چلایا اور گھٹنوں کے بل پلنگ کے پاس گر گیا۔ ''لو یه تو مر گیا!،،

بدحواس نرسیں اور آیائیں دوڑ کر اندر آتیں اور باھر بھا گتیں ـ هاؤس سرجن لپکتا هوا اندر آیا۔ وہ ابھی اپنے سفید لبادے کے بٹن بھی نہیں لگا سکا تھا۔ بدمزاج، آدم بیزار لفٹیننٹ کونستانتن کو کوشکن لاش پر پڑا ھوا تھا۔ وہ ھر شخص سے بے نیاز، بچیے کی طرح کمبل میں منه چهپائے سسکیاں بھر رھا تھا اور اس کے شانر لرز رھے تھر ۔ اس شام کو، وارڈ نمبر بیالیس کے کمرے میں ایک نیا مریض لایا گیا۔ وہ تھا میجر پاول ایوانووچ استروچکوف۔ وہ ماسکو کے دفاعی ڈویژن کے لڑاکو هوائی دستے کا هوا باز تھا۔ فاشستوں نے تہوار کے دن ماسکو پر زوردار بمباری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور وہ قطار اندر قطار اڑتے ہوئے آئے۔ لیکن ان کے بمباروں کو سوویت طیاروں کا سامنا کرنا پڑا اور آخر میں، ایک خون آشام جنگ کے بعد كمين پودسول نجنايه كے علاقے مين نيست و نابود هو گئے۔ صرف ایک "یونکرس"، طیاره گهیرا تور کر نکل بهاگا اور بڑی بلندی میں ماسکو کی طرف پرواز کرنے لگا۔ معلوم هوتا تھا که اس کا هواباز اپنا فرض پورا کرنے اور ہر قیمت پر تہوار کے رنگ میں بھنگ ڈالنے پر تلا ہوا تھا۔ گھمسان کی لڑائی جاری تھی کہ استروچکوف نے دیکھا کہ بمبار ہوائی جہاز بچ کر نکلا جا رہا ہے اور وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ بہترین سوویت ہوائی جہاز اڑا رہا تھا۔ یہ اس قسم کے ہوائی جہازوں میں سے تھا جن سے اس وقت لڑا کو ھوائی فوجوں کو لیس کیا جا رھا تھا۔ اس نے زمین سے کوئی چهه کلومیٹر اوپر، فضا کی بلندیوں میں، جرمن ہوائی جہاز کو جا لیا۔وہ ماسکو کے مضافات کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ استروچکوف بڑی چابکدستی سے، جرمن ہوائی جہاز کو داؤ پر لاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اڑنے لگا۔ اس نے صاف اس کو اپنی زد پر لیا اور بٹن

دبایا۔ اسے مانوس آواز سنائی نه دی اور وه حیران ره گیا۔ بٹن کام نہیں کر رها تھا۔

جرمن اس سے کچھہ ھی آگے تھا۔ وہ جرمن سے چپکا رھا اور کچھہ اس طرح کہ اس ہوائی جہاز کی دم کی وجہ سے ان کی مشین گنوں کے داؤ پر نہ آ پاتا تھا۔ مئی کی اس تابناک صبح کو ماسکو افق پر دهند میں لپٹے هوئے ایک سرمئی انبار کی طرح نظر آ رہا تھا۔ استروچکوف نے زندگی اور موت کی آخری بازی لگا دی تھی۔ اس نے اپنی پیٹیاں کھولیں، اپنے کاکپٹ کا ہوڈ پیچھے کھسکایا اور پٹھے کس لئے جیسے اب جرمن پر چھلانگ لگانے والا ہو ۔ اس نے ہوائی جہاز کو جرمن بمبار ہوائی جہاز کی بالکل سیدھہ میں اڑانا شروع کیا۔ لگتا تھا که دونوں کسی ان دیکھی ڈور میں پروئے ھوئے ھیں۔ استروچکوف نے شفاف ہوڈ میں جرمن مشین گن چلانے والے کی آنکھیں صاف چمکتی هوئی دیکھیں۔ وہ اس کی ایک ایک نقل و حرکت پر نگاھیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ استروچکوف کے ہوائی جہاز کا کم از کم ایک پر هی زد پر آ جائے۔ اس نے دیکھا که جرمن نے مارے جوش کے اپنا خود اتار دیا ہے۔ اس کو جرمن کے لمبے لمبے سنہرے بال بھی نظر آئے جو لٹوں کی شکل میں اس کی پیشانی پر لٹک رہے تھے۔ بھاری مشین گنوں کے دو سیاہ تھتھنے استروچکوف کی طرف مڑے اور موقع کی تاک میں کسی زندہ چیز کی طرح حرکت کرنے لگے۔ ایک پل کو تو استروچکوف کو ایسا لگا کہ کسی ڈاکو نے اپنے پستول کی نال اس کے سینے پر رکھه دی هو ۔ اور اس نے وهی کیا جو جرأت آزما نہتے آدمی ایسے موقع پر کرتے ہیں – وہ اپنے دشمن پر پل پڑا۔ لیکن اپنے مکوں اور گھونسوں سے نہیں، جو وہ زمین پر کرتا – اس نے اپنے ہوائی جہاز کو آگے بڑھایا اور اس کے چمکتے ہوئے پنکھے کو دشمن کی دم میں دے مارا۔

اس نے گھڑگھڑاھٹ نہیں سنی۔ ٹکر کے زور سے وہ ھوا میں بلند ھو گیا اور دوسرے ھی لمحے اس نے محسوس کیا کہ وہ فضا میں قلابازیاں کھا رھا ھے۔ زمین اس کے سر کے نیچے سر کنے لگی۔ زمین تھوڑی دیر کو تھمتی اور پھر تیزی سے اس کی طرف لپکتی – زمین تھوڑی دیر کو تھمتی اور درخشاں۔ اس نے پیراشوٹ کا بٹن دبا دیا ہور پھر ھوا میں معلق ھو گیا۔ اس نے بے ھوش ھونے سے پہلے اور پھر ھوا میں معلق ھو گیا۔ اس نے بے ھوش ھونے سے پہلے

کنکھیوں سے گرتے ہوئے جرمن ''یونکرس'' کے سگار نما ہے دم دھڑ کو اپنے پاس سے گزرتے ہوئے اور ناچتے ہوئے دیکھا جیسے چنار کا پتہ خزاں کی ہواؤں میں ناچتا ہوا گر رہا ہو۔ پیراشوٹ کی ڈور سے ہے بس لٹکا ہوا وہ ماسکو کی مضافات کی ایک سجی سجائی سڑک پر جا گرا۔ وہاں کے رہنے والے اس کا شاندار کارنامہ زمین سے دیکھہ رہے تھے۔ انہوں نے ہواباز کو اٹھایا اور بالکل پاس کے ایک گھر میں لے گئے۔ پاس کی سڑکوں پر لوگوں کے ٹھٹھہ کے ٹھٹھہ جمع ہو گئے اور ڈاکٹر جو آیا، تو بڑی مشکل سے ہجوم کو چیر کر اپنا راستہ بنا سکا۔ چھت سے ٹکرانے کی وجہ سے استروچکوف کے گھٹنوں کی ھڈیوں میں چوٹ آئی تھی۔

"تازہ خبروں،، کے خاص پروگرام میں میجر استروچکوف کی بہادری کے کارنامے کی خبر نشر ہوئی۔ ماسکو سوویت کا صدر خود آیا اور اس کو راجدھائی کے بہترین ہسپتال میں لے گیا۔ جب استروچکوف وارڈ میں لایا گیا تو اس کے پیچھے پیچھے ہسپتال کے ملازم پھول، پھل اور چاکلیٹ کے ڈبے لئے ہوئے آئے۔ ماسکو کے ممنون باسیوں نے یہ تحفے بھجوائے تھے۔

...آدمی خوش مزاج، ملنسار اور من چلا نکلا۔ اس نے وارڈ کی دھلیز کے اندر قدم رکھتے ھی مریضوں سے پوچھا که کھانے کا کیا ''رنگ،، ھے، قاعدہ قانون سخت تو نہیں اور یہاں خوبصورت نرسیں ھیں یا نہیں۔ اور جب اس کے گھٹنوں پر پٹیاں باندھی جا رھی تھیں تو اس نے کلاودیا میخائلوونا کو فوجی کنٹین کے ایک جاوداں موضوع کے بارے میں چٹکلے سنائے اور کافی دیدہ دلیری سے کام لیتے ھوئے اس نے نرس کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ جب نرس وارڈ سے چلی گئی تو اس نے نرس کی طرف آنکھه ماری اور بولا:

''اچھی لڑکی ہے! لئے دئے رھتی ہے، ایں؟ شاید وہ ھمارے دل میں خدا کا خوف بٹھاتی ہے؟ لیکن ھم سر پر پاؤں رکھہ کر بھاگنے والے نہیں۔ کیا تم نے داؤپیچ نہیں سیکھے ھیں؟ عورتوں کو فتح کرنا قلعوں کو فتح کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اور کوئی قلعہ ایسا نہیں جو فتح نہ کیا جا سکتا ھو،، اور یہ کہہ کر

وہ زور سے چہکا۔

وہ بڑے گھاگ کی طرح پیش آ رھا تھا، جیسے اس ھسپتال میں پورا سال بتا چکا ھو۔ اس نے چھوٹتے ھی لوگوں کو ان کے نام سے مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ اور جب اسے ناک صاف کرنے کی ضرورت ھوئی تو نہایت بے تکلفی سے اس نے میریسٹف کا ایک ریشمیں رومال اٹھا لیا۔ یہ ان رومالوں میں سے تھا جن پر ''موسمی سرجنٹ، نے اتنی دیدہ ریزی سے اس کا نام کاڑھا تھا۔

"تمهاری محبوبه نے بھیجا ہے ؟،، اس نے الکسئی کو آنکھه مارتے ہوئے پوچھا اور رومال کو اپنے تکیے کے نیچے چھپا لیا۔ "تمهارمے پاس بہت سے هیں اور بہت نه بھی هوں تو کوئی پروا نہیں۔ تمہاری لڑکی خوش خوش تمہارے لئے اور تیار کر دیگی۔،، سنولائے گالوں سے جھانکتے ہوئے گلابی رنگ کے باوجود وہ جوان نہیں معلوم ہوتا تھا۔ گہری جھریاں آنکھوں کے کونوں سے ھنس کے چنگل کی طرح پھیلتی چلی گئی تھیں۔ اس کی ھر چیز سے ایک پرانے سپاہی کی شان ٹپکتی تھی جو ھر اس جگہ کو اپنا گھر تصور کرتا ہے، جہاں اس کے کپڑوں کا تھیلا ھو، جہاں واش بیسن پر اس کے صابن کا ڈبہ اور منجن رکھا ہو۔ وہ اپنے ساتھہ لڑکوں جیسا کھلنڈراپن لے آیا۔ وہ یہ سب کچھہ اس انداز سے کرتا کہ کسی کو گراں نه گزرتا اور وه هر شخص کو یه محسوس کرنے پر مجبور کر دیتا جیسے وہ سب اس کو ایک زمانے سے جانتے ھوں۔ هر شخص کے دل کو یہ نو وارد بھا گیا۔ ھاں البتہ میریسٹف کو صنف نازک کے لئے اس کی نمایاں کمزوری سے کوفت ہوئی۔وہ اپنی یه کمزوری چهپانے کی کوشش بھی نه کرتا۔ ذرا بہانه هاتهه

اگلے دن کمیسار کا جنازہ اٹھا۔

آتا اور وه اس موضوع پر گهرافشانی شروع کر دیتا۔

میریستف، کو کوشکن اور گووزدیف صحن میں کھلنے والی کھڑکی پر جم کر بیٹھه گئے۔ انہوں نے دیکھا که گھوڑے ایک توپ گڑی کو کھینچتے ھوئے احاطے میں داخل ھوئے، بینڈ بجانے والے صف میں کھڑے ھوئے۔ ان کے باجے دھوپ میں چمک رہے تھے۔ انہوں نے ایک فوجی دستے کو اندر آتے ھوئے دیکھا۔ کلاودیا میخائلوونا وارڈ میں آئی اور مریضوں کو کھڑکی سے ھٹ جانے کے لئے میخائلوونا وارڈ میں آئی اور مریضوں کو کھڑکی سے ھٹ جانے کے لئے کہا۔ وہ حسب دستور خاموش اور مستعد نظر آ رھی تھی۔ لیکن

میریسنف نے محسوس کر لیا کہ اس کی آواز تھر تھرا رھی ہے۔ وہ نئے مریض کی حرارت دیکھنے آئی تھی۔ اسی لمحے بینڈ نے جنازے کے نغمے کی دھن چھیڑ دی۔ نرس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کے ھاتھہ سے تھرمامیٹر چھوٹ کر گرا اور پارے کے چھوٹے چھوٹے موتے فرش پر تیرنے لگے۔ کلاودیا میخائلوونا چھرے کو ھاتھوں میں چھپاتی ھوئی وارڈ سے نکل گئی۔

"کیا هوا هے اسے؟ کیا وہ اس کا محبوب تھا؟،، اس نے اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس سے حزنیہ ترنم اندر آ رہا تھا۔
کھڑک کی طرف اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔

کھڑکی سے جھانکتے ہوئے انہوں نے سرخ کفن میں لپٹی ہوئی لاش دیکھی جو توپ گاڑی میں رکھی ہوئی پھاٹک سے نکل کر سڑک پر پہنچ گئی تھی۔ ھاروں اور پھولوں کے ایک انبار میں کمیسار کی لاش رکھی هوئی تھی۔ گاڑی کے پیچھے سپاھی ایک ایک کشن اٹھائے ہوئے تھے جس میں تمغے لگے ہوئے تھے – ایک، دو، پانچ، آٹھه... جنرل سر جهکائے هوئے پیچھے پیچھے مارچ کر رہے تھے۔ ان کے درمیان واسیلی واسیلی وج بھی تھا۔ وہ بھی جنرل کا فوجی کوٹ پہنے هوئے تھا۔ لیکن نه جانے کیوں وہ ننگے سر تھا۔ اس کے بعد تھوڑی دور پر ، کلاودیا میخائلوونا سپاھیوں کے آگے نمودار ھوئی۔ وہ بھی ننگے سر تھی ۔ وہ اپنا سفید لبادہ اوڑ ہے هوئے تھی ۔ وہ لڑ کھڑاتی هوئی چل رهی تهی - معلوم هوتا تها که اسے اپنے سامنے کی کوئی چیز نظر نہیں آ رھی ہے۔ پھاٹک پر کسی نے کوٹ اس کے کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ لیکن چلتے چلتے کوٹ اس کے کندھوں سے پھسلا اور زمین پر آ رہا اور اس کے پیچھے پیچھے مارچ کرتے ہوئے سپاھی كوٹ كو اپنے قدموں سے بچانے كے لئے صف توڑكر آگے نكل گئے۔ "كون هے يه، يارو؟،، ميجر نے پوچها ـ

وہ بھی خود کو کھڑی تک اٹھانا چاھتا تھا لیکن اس کی ٹانگیں کھپچیوں میں بندھی ھوئی تھیں۔

جنازہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ حزنیہ نغمے کی هلکی هلکی آواز کمیں دریا کے پاس سے آ رهی تھی۔ یه آواز مدهم پڑتی اور دور هوتی جا رهی تھی اور گھروں کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رهی تھی۔ لنگڑی چو کیدارن پھاٹک بند کرنے کے لئے باہر آ چکی تھی۔

لیکن وارڈ نمبر بیالیس کے مریض کھڑکی پر جمے رہے اور کمیسار کو اپنے آخری سفر پر الوداع کہتے رہے۔

روکیا تم یه نمیں بتا سکتے که یه کس کا جنازہ هے؟ لگتا هے تم سب کو سانپ سونگهه گیا هے! ،، میجر نے بے صبری سے کما وہ اب تک اٹهه کر کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کر رھا تھا۔ آخر کو کوشکن نے خشک اور جھنجھناتی ھوئی آواز میں حواب دیا .

"یه ایک انسان کا جنازه هے، کھرے انسان کا۔ ایک بالشویک کا!،،

"کھرے انسان، کا فقرہ الکسئی کے دل پر نقش ھوگیا۔ اس سے بہتر تصویر کشی مشکل تھی۔ الکسئی "کھرا انسان،، بننے کی تمنا سے سرشار ھو گیا۔ اس شخص کی طرح جو ابھی ابھی اپنی آخری منزل کی طرف لے جایا گیا تھا۔

## 1 7

کمیسار کی موت کے بعد، وارڈ نمبر بیالیس کی پوری زندگی بدل گئی۔

اب کوئی ایسا نه رها تها جو ایک اچهی سی بات کهه کر اس یاس انگیز خاموشی کو دور کر سکتا جو کبهی کبهی هسپتال کے وارڈ پر چها جاتی ہے اور جب هر شخص اپنی اداس سوچ میں غرق هو جاتا ہے اور جب هر ایک دل غم کی چٹان تلے پهڑپهڑانے لگتا ہے۔ اب کوئی نه تها جو اپنی زنده دلی کی باتوں سے گووزدیف کو میر کیفی کے خول سے نکال سکتا، کوئی نه تها جو میریسٹف کو صلاح و مشورہ دے سکتا، اب کوئی نه تها جو کوکوشکن کی بڑبڑاه ہے کو مشورہ دے سکتا، اب کوئی نه تها جو کوکوشکن کی بڑبڑاه ہے کو ایک ایسی بات سے خاموش کر دیتا، جس میں چوٹ تو هوتی مگر دل آزاری نه هوتی۔ وہ مقناطیس جاتی رهی جو ان تمام رنگا رنگ هستیوں کو کھینچ کر ایک مرکز پر جمع کرتی تھی۔

لیکن اس وقت اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہ تھی۔ علاج اور وقت نے اپنا کام کیا تھا۔ تمام مریض تیزی سے روبصحت تھے اور سبکدوشی کا وقت جتنا قریب آتا جاتا، اتنا ھی کم وہ اپنی ہے بسی اور زخموں کی باتیں کرتے۔ وہ اب خواب دیکھتے کہ ھسپتال سے باھر

کیا پیش آنے والا ہے۔ جب وہ لوٹینگے تو ان کے خاص خاص دستے کس طرح ان کا سواگت کرینگے اور آگے انہیں کیا کیا سرگرمیاں انجام دینی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک فوجی زندگی کے لئے تڑپ رہا تھا جس کے وہ عادی ہو چکے تھے۔ ہسپتال سے نکل کر تازہ پیش قدمیوں اور حملوں میں حصہ لینے کے لئے ان کی ہتھیلیوں میں کھجلی ہو رہی تھی۔ انہیں محسوس ہوتا تھا یہ حملہ ہوا میں سنسنا رہا ہے۔ محاذ پر چھائی ہوئی خاموشی بھی آنے والے طوفان کی چغلی کھا رہی تھی۔

هسپتال سے نکل کر عملی فوجی خدمات کے لئے محاذ پر واپس هونے میں کوئی انو کھی بات نہ تھی۔ لیکن میریسئف کے لئے یہ ایک مسئلہ بن گیا۔ کیا ٹریننگ اور هنرمندی سے پیروں کی تلافی هو سکتی ہے؟ کیا وہ اب کبھی هوائی جہاز میں هواباز کی حیثیت سے بیٹھہ سکیگا؟ وہ بڑھتے هوئے جوش و خروش اور عزم کے ساتھہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا رھا۔ اس نے ٹانگوں کی ورزش کا وقت بڑھا دیا ۔ ساتھہ هی وہ اب صبح شام دو گھنٹے ورزش کرتا۔ لیکن یہ بھی اسے کافی نہ معلوم هوا۔ وہ سہ پہر میں بھی ورزش کرتا۔ لیکن لگا۔ استروچکوف آنکھوں میں چنچلتا بھری تمسخر آمیز چمک پیدا کرتے هوئے کنکھیوں سے دیکھتا اور مداری کی طرح اعلان کرتا : کرتے هوئے کنکھیوں سے دیکھتا اور مداری کی طرح اعلان کرتا : کرتے هوئے کنکھیوں سے دیکھتا اور مداری کی طرح اعلان کرتا : کرتے هوئے کنکھیوں سے دیکھتا ہور مداری کی طرح اعلان کرتا : کوئی ان کو قدرت کا ایک بڑا تماشا دکھایا جائیگا، عظیم 'شمان، \* الکسئی میریسئف، جس کا سائبیریا کے جنگلوں میں کوئی ثانی نہیں، اب وہ آپ لوگوں کو کرتب دکھائیگا۔،،

واقعی الکسئی مجنونانه لگن سے جو ورزش کرتا تھا، اس میں کچھہ ایسی ہات ضرور تھی که وہ ''شمان،، سے ملتا جلتا نظر آتا۔ وہ بے تکان اپنے دھڑ کو آگے اور پیچھے جھکاتا، بے تکان ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر جھکتا اور پھر وہ گردن اور بازوؤں کی ورزش بڑی تندھی اور پنڈولم کے آھنگ اور پابندی کے ساتھہ کرتا رھتا تھا۔ یہ منظر اتنا تکلیف دہ ھوتا کہ جب وہ ورزش شروع کرتا تو اس کے وارڈ کے ساتھی جو چل پھر سکتے تھے، گلیارے میں نکل جاتے۔ ذی فراش استروچکوف سر تک کمبل تان لیتا اور سونے کی جاتے۔ ذی فراش استروچکوف سر تک کمبل تان لیتا اور سونے کی

<sup>\*</sup> جادو ٹونے والا۔

کوشش کرتا۔ وارڈ میں کسی کو یقین نه آتا که بغیر پیروں والا آدمی ہوائی جہاز اڑا سکتا ہے۔ لیکن اس کی یہ ثابت قدمی اور الوالعزمی دیکھه کر اس کے ساتھی اس کا احترام کرنے لگے تھے۔ شاید وہ اپنے اس احترام کو مذاق اور فقرہ بازیوں کے پردے میں چھپایا کرتے تھے۔ استروچکوف کے گھٹنوں کی چوٹ جتنی خطرناک سمجھی گئی تھی، اس سے زیادہ خطرناک ثابت ھوئی۔ گھٹنوں کا زخم بہت آھستہ آهسته بهر رها تها اس کی ٹانگیں اب تک کھیچیوں میں کسی هوئی تهیں ۔ اس میں ذرا شبه نه تها که وه صحت مند هو جائیگا پهر بهی میجر اپنے ''کمبخت گھٹنوں،، کو کوستا رہتا جو اس کو اتنا دکھہ پہنچا رہے تھے۔ اس کی بڑبڑا ھٹ اور جھلاھٹ ایک برھمی کی شکل اختیار کرتی چلی گئی۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر بپھر جاتا اور ھر شخص اور ھر چیز کو صلواتیں سنا دیتا۔ ایسا معلوم هوتا تھا اس وقت کسی نے بحث کی نہیں کہ اس نے تھپڑ جڑا نہیں۔ سب مریضوں نے آپس میں طے کر لیا تھا ۔ جب اس پر دورہ پڑتا اسے کوئی کچھہ نہ کہتا، لوگ اسے ''اپنا بخار نکالنے کے لئے،، چھوڑ دیتے۔ اور وہ اس وقت تک انتظار کرتر جب تک که اس کے جنگ زدہ اعصاب اپنی اصلی حالت پر نه آ جاتے اور اس کی قدرتی خوش مزاجی بحال نه هو جاتی۔ استروچکوف اپنی ہے صبری کی وجه یه بتاتا که وہ غسل خانے میں جاکر سگریٹ کے کش اڑانے سے معذور ہے۔ اور اس کی ایک اور وجه یه بھی تھی که وہ گلیارے میں نه جا سکتا تھا اور آپریشن کے كمرے كى سرخ بالوں والى لڑكى كا ديدار نه كر سكتا تھا۔ اس نے يه بھی اڑا رکھا تھا کہ اس سے تو پٹی بندھواتے وقت آنکھوں آنکھوں میں اشارے بھی ھو چکے تھے۔ ممکن ہے کہ اس میں کچھہ سچائی ھو۔ لیکن سیریسٹف نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس پر اس جنون کا دوره اس وقت پڑتا تھا جب کبھی وہ هسپتال کے اوپر کسی هوائی جہاز کو پرواز کرتے دیکھتا، یا جب ریڈیو اور اخبار میں کسی دلچسپ فضائی جنگ کی خبریں آتیں، یا اس کے کسی جانے پہچانے هواباز کے کارنامے کا ذکر ہوتا۔ اس سے میریسئف میں بھی خوفناک ہے صبری پیدا هوتی مگر وه اس کو ظاهر نه هونے دیتا۔ اور اس طرح استروچکوف سے اپنا مقابلہ کرکے اسے فتح کا احساس ہوتا تھا۔ اس کو محسوس

هوتا که وه اس آدمی کے کچھه کچھه قریب آ رها ہے جس کو اس نے ایک "کھرے انسان، کی حیثیت سے اپنا آدرش مانا تھا۔ میجر استروچکوف اپنے ڈھرے پر چلتا رها۔ وہ خوب کھاتا اور جی کھول کر هنستا۔ اس کو عورتوں کے بارے میں گپ کرنے کا بڑا شوق تھا۔ بیک وقت عؤرت کا زبردست عاشق بھی نظر آتا اور عورت بیزار بھی۔ کسی وجه سے وہ خاص طور پر ان عورتوں کے بارے میں تلخ باتیں کہتا جو محاذ کے پیچھے تھیں۔

میریستف کو استروچکوف کی باتوں سے نفرت آتی۔ جب وہ اس کی باتیں سنتا تو همیشه اس کی آنکھوں میں اولیا کی تصویر آ جاتی۔ یا اسے موسمیاتی اسٹیشن کی وہ بوٹے سے قد کی لڑکی یاد آ جاتی جس کے بارے میں یه کہانی مشہور تھی که اس نے ایک بار ایک منچلے سرجنٹ کو اپنے سنتری خانے سے رائفل کا کندہ مار کر بھگا دیا تھا۔ اسے تو اتنا جوش آگیا تھا که وہ اسے گولی سے اڑا دیتی۔ مگر خیر وہ بال بال بچ گیا۔ الکسئی کو ایسا محسوس ہوتا که استروچکوف نیر وہ بال بال بچ گیا۔ الکسئی کو ایسا محسوس ہوتا که استروچکوف ایسا ہوا که جب استروچکوف نے اپنی ایک داستان اس جملے پر ختم کی ہوا که جب استروچکوف نے اپنی ایک داستان اس جملے پر ختم کی گو نیوں چٹکیوں میں شیشے میں اتارا جا سکتا ہے،، تو میریسئف کا پیمانہ صبر چھلک گیا اور اس نے دانت اتنے زور سے بھینچ لئے که اس کے رخساروں کی ھڈیاں زرد پڑ گئیں:

ورکسی کو بھی؟،،

''ھاں کسی کو بھی'' میجر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔
اسی لمحے کلاودیا میخائلوونا کمرے میں داخل ھوئی
اور مریضوں کے چہرے پر ایک تناؤ کی کیفیت دیکھہ کر حیران
رہ گئی۔

"کیا قصہ ہے؟،، اس نے غیر ارادی طور پر اپنے رومال کے نیچے بال کی ایک لٹ کو درست کرتے ہوئے پوچھا۔

"هم زندگی پر بحث کر رهے هیں، نرس - اب هم پرائے کندهٔ ناتراش کی طرح هیں - باتیں بنانے کے سوا هم کچهه نہیں کرتے،، میجر نے ایک تابناک مسکراها کے ساتهه جواب دیا -

"نرس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ھے؟،، جب نرس چلی گئی تو میریسٹف نے غصے بھری آواز میں للکارا۔

"کیا تمهارا خیال ہے کہ اس کے خمیر میں کوئی اور چیز ہے؟"

"کلاودیا میخائلوونا کو اس قصرے سے الگ رکھو،، گووزدیف نے سختی سے کہا "همارے یہاں ایک معزز آدمی تھا جو اس کو سوویت حور کہتا تھا۔،،

''کون بازی لگانا چاهتا ہے؟،،

''بازی؟'' میریسٹف چلایا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ ''کس چیز کی بازی لگاتے ہو؟''

"پستول کی گولی کی۔ جیسا که پہلے افسر کیا کرتے تھے۔ اگر تم جیت جاؤ تو میں تمہارا نشانه بنونگا اور اگر میں جیتوں تو تم میرا نشانه بنوگے،، استروچکوف نے هنستے هوئے کہا اور پورے واقعے کو ایک مذاق کا رنگ دے کر ٹالنے کی کوشش کی۔

"بازی؟ اور ایسی بازی؟ شاید تم بهولتے هو که تم سوویت افسر هو۔ اگر تمہاری بات صحیح ثابت هو تو تم میرے منه پر تهوک دینا،، الکسئی نے کنکھیوں سے گھور کر دیکھا۔ "لیکن هوشیار رهنا کہیں مجھے نه تھوکنا پڑے تمہارے منه پر ۔،،

''اگر بازی لگانا نہیں چاہتے تو نه لگاؤ۔ لیکن میں بغیر کسی بازی کے دکھا کر رہونگا کہ میں سچ کہتا ہوں اور ہمیں اس نرس کی خاطر لڑنے کی ضرورت نہیں۔''

اس دن کے بعد سے، استروچکوف نے بڑے جوش و خروش سے کلاودیا میخائلوونا کی طرف خاص توجه کر دی۔ وہ مزاحیه کہانیوں سے اس کا دل بہلاتا۔ مزاحیه کہانیاں کہنے میں تو یکتا تھا وہ۔ اس نے ہواباز کے اس ان لکھے اصول کی خلاف ورزی کی که ہوابازوں کو کسی اجنبی سے اپنے بہادری کے کارناموں کا قصه سنانے میں احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ وہ اپنی زندگی کے سچے اور دلچسپ تجربوں کا قصه بڑے دلکش پیرائے میں سناتا۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر اپنے قصه بڑے دلکش پیرائے میں سناتا۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر اپنے گھریلو معاملات اور اپنی بدنصیبی کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ وہ اپنی تلخ تنہائی کی شکائت کرتا۔ حالانکه ہر شخص کو وارڈ میں معلوم تلخ تنہائی کی شکائت کرتا۔ حالانکه ہر شخص کو وارڈ میں معلوم

تها که وه غیر شادی شده تها اور اس کو کسی گهریلو مصیبت کا سامنا نه تها۔

یہ سچ ہے که کلاودیا میخائلوونا دوسروں کے مقابلے میں اس پر زیادہ عنائت کی نظر تو نہ رکھتی۔ مگروہ اس کے پلنگ کے کنارے بیٹھه جاتی اور اس کی بہادری کے قصے سنا کرتی اور وہ غیر ارادی طور پر اس کا هاتهه اپنے هاتهه میں لے لیتا۔ اور وه اپنا هاتهه اس کے هاتهه سے نه کھینچتی - میریسٹف کے دل میں غصے کی جوالا دهکنے لگی، سارا وارڈ استروچکوف کے خلاف غصے میں جلنے لگا۔ اس لئے كه وه اپنے رويے سے يه ظاهر كرنا چاهتا تها كه كلاوديا ميخائلوونا دوسری عورتوں سے مختلف نه تھی۔ اس کو لوگوں نے متنبه کیا که وہ اس گندے کھیل سے ھاتھہ کھینچ لے۔ وارڈ اس معاملے میں دخل دینے کی ٹھان ھی رھا تھا کہ دفعتاً سارا معاملہ ھی بدل کر رہ گیا۔ ایک شام، اپنے ڈیوٹی کے وقت، کلاودیا میخائلوونا وارڈ کے اندر آئی۔ اسے کسی مریض کی دیکھه بھال نہیں کرنا تھی۔ وہ محض بات چیت کرنے آئی تھی۔ اسی لئے خاص طور پر وہ سریضوں کو بھاتی تھی۔ میجر نے اپنی ایک داستان چھیڑی۔ نرس اس کے پلنگ کے کنارے بیٹھه گئی۔ کسی نے نه دیکھا که هوا کیا لیکن وہ اچھل کر دفعتاً کھڑی ھو گئی۔ ھر شخص نے مڑ کر دیکھا: نرس تیوریوں پر بل ڈال کر، دھکتے رخساروں کے ساتھه استروچکوف کو گهور رهی تهی ـ وه نا دم اور شاید خوف زده بهی نظر آ رها تها ـ نرس بولي :

''کامریڈ میجر، اگر تم مریض نه هوتے اور میں نرس نه هوتی تو میں تمہارے منه پر تھپڑ جڑ دیتی!،،

"اوہ کلاودیا میخائلوونا، میں قسم کھاتا ھوں، میرا مطلب ھرگز ... اور دوسرے اس میں رکھا بھی کیا ہے؟..،،

''اوہ! اس میں رکھا کیا ہے؟'، اب نرس نے اس کو غصے سے نہیں بلکہ حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھا ''بہت اچھا۔ اس سے آگے کچھہ کہنے کی ضرورت نہیں، سنا تم نے؟ اور اب میں تم سے، تمہارے ساتھیوں کے سامنے کہتی ہوں آئندہ تم مجھہ سے بات نہ کرنا۔ تم صرف دوا اور علاج کے بارے میں مجھہ سے بات کر سکتے ہو۔ شب بخیر، ساتھیو!،

اور وہ وارڈ سے چل دی۔ اس کے قدم خلاف معمول ذرا بھاری بھاری تھے۔ وہ مطمئن اور پر سکون نظر آنے کی کوشش کر رھی تھی۔ ایک لمحے کو وارڈ میں خاموشی طاری رھی۔ پھر الکسئی کا زھریلا، فتح مندانہ قہقہہ سنائی دیا۔ ھر شخص میجر پر جھپٹ پڑا: "تو تم کو اپنے کئے کی سزا مل گئی!،،

میریستف نے پر شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے اور اپنی آواز میں جھوٹ موٹ کی نرمی پیدا کرتے ہوئے پوچھا:

''کیا چاھتے ھو تم، ابھی تمہارے منہ پر تھو کوں یا پھر بھی؟،،

استروچکوف کا منه اتر گیا تھا لیکن وہ اپنی شکست ماننا نه چاهتا تھا۔ هاں، البته جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں وہ اعتماد نه تھا۔

''ھاں۔ حملے کا جواب ملا اور وقتی ھار ھوئی۔ پروا نہیں۔ ھم پھر کوشش کرینگے۔،،

وہ آدھی رات تک خاموش پڑا ھواے ھولے سیٹی بجاتا رھا اور کبھی کبھی اس کے منہ سے ''ھاں ھاں،، کا فقرہ نکل جاتا جیسے خود اپنے خیال کا جواب دے رھا ھو!

اس کے کچھہ ھی دن بعد، کونستانتن کو کوشکن کو ھسپتال سے چھٹی مل گئی۔ اس نے جاتے وقت کسی طرح کے جذبات کا اظہار نه کیا اور جب وہ اپنے مریض ساتھیوں سے رخصت ھونے لگا تو صرف اتنا بولا که وہ ھسپتال کی زندگی سے اکتا چکا ہے۔ اس نے بے پروائی سے ھر شخص کو خدا حافظ کہا لیکن میریسئف اور نرس سے التجا کی کہ اگر اس کی ماں کا کوئی خط آئے تو وہ خیال رکھیں اور اس کے دستے کے پتے پر بھجوا دیں۔

"اپنا حال لکھنااور بتانا که ساتھیوں نے کس طرح تمہارا سواگت کیا،، یه تھے میریسٹف کے الوداعی الفاظ۔

"کیوں لکھوں میں تمہیں بھلا؟ تم کو میری کیا پروا؟ میں نہیں لکھونگا۔ اس کا مطلب ھوگا کہ کاغذ برباد کروں۔ اور تم بہر حال مجھے جواب نہیں دوگے!"

"جيسي مرضي! ،،

معلوم ہوتا تھا کہ کو کوشکن نے آخری فقرہ نہیں سنا تھا۔
وہ بغیر مڑے ہوئے وارڈ سے باہر نکل گیا۔ اور پلٹ کر ہسپتال پر
ایک الواداعی نظر ڈالے بغیر ہسپتال کے پھاٹک سے نکل گیا۔ وہ
دریا کے کنارے کنارے پشتے پر چلتا رہا اور نکڑ پر مڑ گیا حالانکہ
وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ دستور کے مطابق اس کے رفیق کھڑ کیوں
سے اس کو دیکھہ رہے تھے۔

بہر حال، اس نے الکسٹی کو خط لکھا اور بہت جلد لکھا۔ یه خط بڑے خشک اور کار و باری انداز میں لکھا گیا تھا۔ اپنے بارے میں اس نے صرف اتنا لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ دستے کو میرے واپس آنے پر خوشی هوئی هے۔ ساتهه هی اس نے لکھا که حالیه لڑائیوں میں اس کے دستے کو بہت ھی نقصان اٹھانا پڑا ہے سو جو کوئی بھی واپس آئیگا، چاہے وہ کم تجربے کا مالک ھو یا زیادہ کا ھاتھوں ھاتھہ لیا جائیگا۔ اس نے ھلاک اور زخمی ھونے والوں کی ایک پوری فہرست لکھی تھی۔ اس نے لکھا تھا میریسٹف کو اب تک لوگ دستے میں یاد کرتے ہیں اور. ونگ کمانڈر نے، جو اب ترقی کر کے لفٹیننٹ کرنل بن گیا ہے، جب میریسٹف کے جسمانی کرتب اور ہوائی فوج میں لوٹنے کے پکے عزم کا حال سنا تو بولا که "میریسئف ضرور واپس آئیگا۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی دھن پوری کرکے رہتے ہیں۔،، اس کی یہ بات سن کر چیف آف اسٹاف نے کہا کہ بہرحال ناممکن ممکن نہیں ہو سکتا۔ ونگ کمانڈر نے جواب دیا میریسئف جیسے آدمی کے لئے کچھہ بھی ناممکن نہیں۔ الكسئى كو يه ديكهه كر حيرت هوئى كه خط مين ''موسمى سرجنك،، کے متعلق بھی چند لفظ لکھے ھوئے تھے۔ کو کوشکن نے لکھا تھا سرجنٹ نے اس پر سوالوں کی ایسی بمباری کی که آخر اسے حکم دینا پڑا ''اباؤٹ ٹرن! مارچ! ،، کو کوشکن نے آخر میں لکھا تھا که واپسی کے پہلے ھی دن وه دو بار هوائی جهاز میں اڑا۔ اس کی ٹانگیں بالکل ٹھیک هو گئی هیں۔ اگلے چند دن میں رجمنٹ میں نئے هوائی جہاز "لا۔ ه"، آ جائینگے۔ اندرئی دیگتیارینکو ان ہوائی جہازوں کو آزما چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس ہوائی جہاز کے مقابلے میں سب جرمن ہوائی جہاز کباڑ سے بھرے ھوئے سوٹ کیسوں کی طرح ھیں۔ گرمیاں ذرا جلدی هی شروع هو گئیں ـ گرمیوں کا موسم بھی چنار کی اسی شاخ میں سے جھانکتا رہتا جس کے پتے سخت اور چمکدار ھو گئے تھے۔ وہ بیقراری سے سرسراتے رھتے جیسے ایک دوسرے سے سر گوشیاں کر رہے ھوں۔شام ھوتے ھوتے سڑک کی گرد سے ان کی چمک ماند پڑ جاتی۔ چنار کے سرخ پھولوں کا رنگ زمانه ھوا بدل چکا تھا۔ اب وہ روشن روشن هری گوندنیوں کی طرح نظر آتے تھے۔ یه گوندنیاں اب پھولنے لگی تھیں اور ان کے نرم نرم، پھولے پھولے گالے ھوا میں اڑنے لگے تھے۔ دو پہر کے وقت، جب گرمی سب سے زیادہ تیز ہوتی چنار کے یہ گرم گرم گالے سارے ماسکو میں اڑتے نظر آتے۔ یہ گالے ہسپتال کی کھلی کھڑ کیوں سے اندر آ جاتے اور دروازوں اور کونوں میں گلابی انبار سا لگ جاتا جہاں گرم هوا کی لهریں انہیں بہا لاتی تھیں۔ گرمیوں کی صبح تھی، خنک، روشن اور سنہری۔ کلاودیا میخائلوونا وارڈ میں آئی تو بہت ہی گمبھیر دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ساتھہ ساتھہ ایک بڑی عمر کا آدمی آیا۔ وہ لوقے کی کمانیوںوالی عینک پہنے هوئے تھا جو ایک ڈور کے ذریعہ اس کے کانوں میں بندھی هوئی تھی۔ وہ کلف لگا هوا نیا سفید لبادہ اوڑ هے هوئے تھا۔ لیکن اس سے یه بات نه چهپ سکی که وه ایک پرانا دستکار تها۔ وه اپنے ساتهه سفید کپڑے میں لپٹی هوئی کوئی چیز لایا تھا۔ اس نے میریسئف کے پلنگ کے پاس فرش پر بنڈل رکھه دیا اور آهسته آهسته بڑی مربیانہ سنجیدگی سے اسے کھولنے لگا، جیسے وہ کوئی مداری ھو ۔ چمڑے کی چرمراھٹ سنائی دینے لگی اور وارڈ میں چمڑے کی تيز كسيلي خوشبو بس گئي ـ

جب کپڑا ھٹا تو اندر سے نئے، زرد، مچ مچ کرتے ھوئے نقلی پیروں کا ایک جوڑا نکلا۔ یہ پیر، جو بڑی خوبصورتی اور خوبی سے تیار کئے گئے تھے، لوگوں کی نظر کے سامنے تھے۔ نقلی پیروں میں اتنی میں نئے اور بھورے فوجی بوٹ تھے۔ اور وہ نقلی پیروں میں اتنی اچھی طرح فٹ تھے که دیکھنے والے کو ان پر اصلی پیروں کا دھوکا ھوتا۔ "اب بس ربر کے جوتوں کے ایک جوڑے کی کسر ھے۔ پھر تو تم ان کو پہن کر مزے میں اپنے بیاہ میں جا سکو گے،، دستکار

نے کہا اور عینک کے اوپر سے جھانکتے ھوئے اپنے کارنامے کو تعریفبھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ''واسیلی واسیلی وی خود ارڈر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے ''سنو زوئیف ایک جوڑا نقلی پیروں کا ایسا بناؤ کہ اصلی پیر مات ھو جائیں،، لو یہ رہے وہ پیر! زوئیف کے بنائے ھوئے ھیں۔ بادشاہ بھی پہنے تو اترائے!،،

نقلی پیروں کو دیکھہ کر میریسٹف کا دل دھک سے رہ گیا۔
اس کا دل ڈوینے لگا۔ لیکن جلد ھی یہ احساس جاتا رھا۔ اس کی جگہ
ان پیروں کو آزمانے اور بے سہارا چلنے کے شوق نے لے لی۔ اس نے
اپنی کٹی ھوئی ٹانگیں کمبل کے اندر سے نکالیں اور دستکار سے
کہنے لگا کہ جلدی جلدی پہناؤ۔ لیکن بڈھے کو جلدی کا خیال کچھہ
جچا نہیں۔ اس کا دعوے تھا کہ عرصہ دراز پہلے اس نے ایک بڑے
راجکمار کے لئے نقلی پیر بنائے تھے جس نے گھوڑ دوڑ میں اپنی ٹانگ
توڑ لی تھی۔ اس کو اپنی تخلیق پر بڑا ناز تھا اور اپنے گاھک کی خواھش
پورا کرنے کی اس راحت کو زیادہ سے زیادہ لمبا کھینچنا چاھتا تھا۔
اس نے آستین سے نقلی پیروں کو صاف کیا، ناخن سے ایک پیر
پر سے چھوٹا سا دھبہ مٹایا، پھونک مار کر اسے صاف کیا اور اپنے
برف جیسے سفید لبادے سے پالش لگا کر چمکایا، پھر ان پیروں کو
فرش پر رکھا۔ آھستہ آھستہ کپڑا تہہ کیا اور اپنی جیب میں رکھا۔
فرش پر رکھا۔ آھستہ آھستہ کپڑا تہہ کیا اور اپنی جیب میں رکھا۔

نے اپنے پلنگ کے کنارے بیٹھتے ہوئے بے صبری سے کہا۔

اب وہ اپنی کشی هوئی ٹانگوں کو ایک اجنبی کی نظروں سے دیکھہ رہا تھا اور ایک طرح کی راحت محسوس کر رہا تھا۔ ٹانگیں مضبوط اور ٹھوس نظر آ رہی تھیں۔ ان کے اندر چربی نہ تھی جو عام طور پر بے عملی کی وجہ سے پیدا هو جاتی ہے۔ بلکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ٹھوس تھے اور سنولائی هوئی کھال کے اندر تڑپتے هوئے معلوم هوتے تھے، جیسے یہ پٹھے کٹی هوئی ٹانگوں کے نہ هوں بلکہ ایک ایسے آدمی کے پٹھے هوں جو تیز تیز چلنے کا عادی هو۔

''کیا مطلب ہے تمہارا 'آؤ ، آؤ ،؟ کہنا آسان ہے کرنا مشکل! ،، بدھا بڑبڑایا ''واسیلی واسیلی و اسیلی و نے مجھہ سے کہا 'زوئیف اپنی زندگی کا سب سے اچھا جوڑا تیار کرو ۔ یہ لفٹیننٹ بغیر پیروں کے ہوائی جہاز ارانا چاھتا ہے۔، اچھا خیر ، لو میں تیار کر لایا! یہ رہے! ایسے



پیروں سے نه صرف یه که تم چل پھر سکوگے بلکه سائکل بھی چلا سکوگے، لڑکیوں کی کمر میں ھاتھه ڈال کر ہولکا بھی ناچ سکوگے... خوب چیز تیار ھوئی ہے، میں کہتا ھوں!،،

اس نے الکسئی کی کئی ہوئی داھنی ٹانگ کو نقلی پیر کے نرم اونی خول میں ڈال دیا، مضبوطی سے کس کر اس کو فیتے سے باندھا اور پھر پیچھے ھٹ کر معائنہ کیا اور زبان سے تعریفاً چٹخارے کی آواز نکالی۔

''خوب بوٹ ہے! فٹ آتا ہے نا؟ کہیں چبھتا تو نہیں، ایں؟ میرا خیال ہے نہیں چبھتا۔ پورے ماسکو میں چراغ لے کر ڈھونڈو زوئیف جیسا کاریگر نه ملیگا۔''

بائیں ھاتھہ سے اس نے دوسرا پیر فٹ کیا۔ لیکن ابھی اس نے فیتہ باندھنا ختم بھی نہ کیا تھا کہ میریسٹف ایک جھٹکے کے ساتھہ اٹھا اور فرش پر کھڑا ھو گیا۔ اس کے بعد دھم سے گرنے کی آواز پیدا ھوئی۔ میریسٹف کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ زمین پر پلنگ کے پاس چاروں خانے چت گر گیا۔ بڈھے دستکار کو اتنا تعجب ھوا کہ اس کی عینک اچھل کر پیشانی پر پہنچ گئی۔ اس کو امید نہ تھی کہ اس کا گاھک اتنا کھلاڑی نکلیگا۔ میریسٹف فرش پر بے بس اور بے سدھہ پڑا تھا اور اس کی بوٹوں میں کسی ھوئی فرش پر بے بس اور بے سدھہ پڑا تھا اور اس کی بوٹوں میں کسی ھوئی نقلی ٹانگیں پھیلی ھوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے گھبراھٹ، درد اور خوف جھانک رھا تھا۔ کیا وہ واقعی اپنے آپ کو دھوکا دیتا رھا تھا؟ خوف جھانک رھا تھا۔ کیا وہ واقعی اپنے آپ کو دھوکا دیتا رھا تھا؟ ھوئے اس کی طرف لیکی۔ بڈھے دستکار کی مدد سے اس نے میریسٹف کو موئے اس کی طرف لیکی۔ بڈھے دستکار کی مدد سے اس نے میریسٹف کو اٹھایا اور بستر پر بٹھا دیا۔ وہ بے جان اور غم زدہ بیٹھا رھا۔ وہ ناامیدی کی ایک حسرتناک تصویر تھا۔

''اے، نوجوان! تمہیں ایسا نہیں کرنا چاھئے!،، بڈھے نے کہا ''یوں اچھل پڑے جیسے اصلی پیر ھوں! لیکن جی بھی نہیں ھارنا چاھئے! تمہیں بالکل شروع سے چلنا سیکھنا ھوگا۔ سردست بھول جاؤ کہ تم سپاھی ھو۔ سمجھہ لو کہ تم ننھے منے سے بچے ھو اور تمہیں ایک ایک قدم کرکے چلنا سیکھنا ہے، شروع میں بیسا کھیوں کے سہارے اور اس کے بعد بیسا کھیوں کے سہارے اور اس کے بعد چھڑی کے سہارے و سہارے۔ یہ سب تم ایک ھی جست میں نہیں کر سکتے۔

تمہیں یہ رفتہ رفتہ کرنا ہوگا۔ لیکن تم ہو کہ یوں اچھل کر کھڑے ہو گئے! یہ اچھے پیر ہیں لیکن یہ تمہارے اپنے پیر تو نہیں ہی تمہیں ویسے پیر بناکر نہیں دے سکتا جیسے تمہارے ابا اور امال نے تمہیں بنا کر دئے تھے!،،

اس بدنصیب جست کے بعد الکسئی کی ٹانگیں دکھنے لگیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ فوراً ان نقلی پیروں کو جانچنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ لوگ اس کے لئے الیمونیم کی ھلکی بیسا کھیوں کا ایک جوڑا لے آئے۔ اس نے بیسا کھیوں کو فرش پر رکھا، ان کے گدےدار تکیوں کو بغل میں دبایا اور ابکے آھستہ آھستہ اور بڑی احتیاط کے ساتھہ اپنے بستر سے کھسکا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوا۔ اور واقعی وہ ایک دودھہ پیتے بچے کی طرح قدم اٹھا رہا تھا جو چلنا سیکھہ رہا هو - اس بچے کی طرح جو دل میں یہ تو محسوس کر رہا هو که وہ چل سکتا ہے لیکن دیوار کے حیات بخش سہارے کو چھوڑنے کے لئے تیار نه هو ـ جس طرح ماں یا نانی ننهے بچے کو ، شانوں پر بندھے ہوئے رومال کے سہارے، پہلی بار چلنے کے لئے نکالتی ہے، اسی طرح ایک طرف سے کلاودیا میخائلوونا نے بڑی احتیاط سے اس کو سہارا دیا اور دوسری طرف سے بڈھے دستکار نے۔ وہ ایک منٹ کو کھڑا رھا اور جب پیر فیتوں سے کسے گئے تو جوڑ میں اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے جھجکتے ہوئے پہلے ایک بیسا کھی آگے بڑھائی اور پھر دوسری ۔ اس کے بعد اس نے پورے جسم کا بوجھه بیسا کھیوں پر ڈال دیا۔ پھر اس نے ایک ٹانگ آگے بڑھائی، پھر دوسری۔ چرمراتے هوئے چمڑے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھہ ھی فرش پر کھٹ کھٹ کی آواز دو بار ابھری ـ

''شاباش! مبارک! '' دستکار نے زیرلب آهسته سے کہا۔
میریسٹف نے اسی احتیاط سے چند اور قدم اٹھائے لیکن ان نقلی
پیروں کے ان پہلے قدموں کے اٹھانے میں اسے اتنی جاں فشانی سے کام
لینا پڑا کہ جب وہ دروازے تک جاکر پلٹا تو اسے محسوس ھوا جیسے
وہ پورا پیانو اٹھاکر چار منزلہ زینے پر چڑھہ رھا ھو۔ اس نے خود
کو منہ کے بل بستر پر گرا دیا۔ اس کا پورا بدن پسینے میں شرابور
تھا۔ وہ اتنا کمزور ھو گیا تھا کہ کروٹ لے کر چت لیٹنا بھی اس

"کہو، پسند آئے نا؟ تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاھئے که اس دنیا میں زوئیف جیسا آدمی موجود هے،، بڈھا دستکار فیتے کھولتا جاتا تھا اور ڈینگ مارتا جاتا تھا۔ جب اس کی ٹانگیں نکلیں تو نئے دباؤ کی وجه سے سوجی ھوئی تھیں۔ "ان پیروں کو پہن کر تو تم نه صرف معمولی پرواز کر سکتے ھو بلکه تم اڑ کر سید هے الله میاں کے گھر پہنچ سکتے ھو ۔ خوب چیز هے، میری مانو!،،

''شکریه، شکریه دادا میان! خوب چیز هے، میں جانتا هون،، الکسئی بڑبڑایا۔

دستکار کچهه دیر هچکچاتا هوا کهڑا رها جیسے کچهه پوچهنا چاه رها هو اور پوچهنے کی همت نه هو رهی هو۔ یا جیسے وه خود کسی سوال کے انتظار میں کھڑا هو۔ آخر، مایوسی بهری ٹهنڈی سانس لے کر وه آهسته دروازے کی طرف بڑها:

''اچھا، خدا حافظ، امید ہے کہ تمہیں پسند آئینگے!،، لیکن اس کا دروازے تک پہنچنے سے پہلے استروچکوف نے پکار کر کہا:
''اے بڑے میاں۔ لو یہ لو۔ یہ بادشاہ کے شایان شان پیر بنانے کی خوشی میں جام چڑھانے کے لئے ھیں!،، یہ کہہ کر اس نے دستکار کے ھاتھہ میں چند نوٹ تھما دئے۔

"شکریه! بہت بہت شکریه! واقعی یه موقع هی ایسا ہے که ضرور پینا چاهئے!، بڈها نہال هو گیا اور اپنے لبادے کا دامن اٹھاتے هوئے، جیسے وہ دستکار کا اپرن هو، اس نے بڑی شان سے روپیه کمر کی جیب میں ڈال لیا۔ "شکریه ۔ میں واقعی پیونگا۔ جہاں تک ان پیروں کا تعلق هے، میں کہتا هوں، میں نے بہترین هنر اس میں لگا دیا۔ واسیلی واسیلی وچ نے مجهه سے کہا "زوئیف یه ایک خاص قسم کا کیس هے ۔ تم بہتر سے بہتر چیز تیار کرو ۔، لیکن کیا زوئیف نے کبھی بہتر سے بہتر چیز تیار کرو ۔، لیکن کیا زوئیف نے کبھی بہتر سے بہتر چیز تیار کرو ۔، لیکن کیا قوئیف نے کبھی سے ملاقات هو تو کہنا تمہیں یه چیز پسند آئی ہے۔،

یه کهه کر دستکار جهکا اور بدبداتے هوئے وارڈ سے چلا گیا۔
میریسئف پڑا پڑا اپنے نئے پیروں کو دیکھه رها تھا جو اس کے پلنگ
کے پاس فرش پر رکھے هوئے تھے۔ وہ جتنا اسے دیکھتا اتنا هی اس
کی خوبصورت وضع، صفائی اور هلکے پن کا قائل هوتا جاتا۔ ''سائکل چلاؤ، پولکا ناچو، هوائی جہاز اڑاؤ، اڑ کر الله میاں کے گھر چلے

جاؤ! هال میں یه سب کرونگا! هال میں یه سب کرونگا! ،، اس نے سوچا۔

اس دن اس نے اولیا کو ایک اچھا سا مسرت بھرا خط لکھا۔ اس نے اس کو بتایا کہ نیا ہوائی جہاز لینے کا جو کام اس کے سپرد هوا تها، اب ختم هونے والا هے اور امید هے که موسم خزاں میں یا زیادہ سے زیادہ جاڑے تک، اس کے حکام اس کو بوجھل اور بے رنگ کام سے چھٹکارا دے دینگے۔ اس کام سے وہ بالکل تنگ آ چکا تھا۔ پھر اس کو محاذ پر اپنے رجمنٹ میں بھیج دیا جائیگا۔ وھاں اس کے دوست اسے بھولے نہیں تھے بلکه واقعه تو یه تھا که وہ سب اس كى راه ديكهه رهے تھے - جب سے اس كے ساتهه حادثه هوا تها، اس نے یه پہلا اچها سا امید بهرا خط لکها تھا۔ اپنی محبوبه کے نام یه اس کا پہلا خط تھا جس میں اس نے پہلی بار لکھا تھا که همیشه تمهارے بارے میں سوچتا رهتا هوں اور تمهارے لئر تؤپتا رهتا هوں ۔ اس نے ڈرتے ڈرتے لکھا تھا که میرا دیرینه خواب یه هے که جنگ کے ختم هونے کے بعد، اگر تمہارا ارادہ بدل نه گیا هو، تو تمہارے ساتھہ مل کر اپنا گھر بساؤں۔ اس نے یہ خط باربار پڑھا اور آخرکار ایک ٹھنڈی سانس لے کر آخر کی سطریں کاٹ دیں۔ اس نے جو خط ''موسمی سرجنٹ، کو لکھا، وہ جوش اور امنگ سے بھرا ھوا تھا۔ اس نے اس شاندار دن کی ایک ایک تفصیل لکھی۔ اس نے ان نقلی پیروں کا ایک خاکہ بنایا جو کسی شہنشاہ کو بھی کبھی نصیب نہیں ہوئے تھے۔ اس نے بتایا که اس نے پہلے قدم کس طرح اٹھائے۔ ساتھہ ھی اس نے زوردار باتونی بڈھے دستکار کے بارے میں بھی لکھا جس نے پیش گوئی کی تھی که الکسٹی سائکل چلا سکتا ہے، پولکا ناچ سکتا ہے اور اڑ کر آسمان میں جا سکتا ہے۔ "اس لئے تم رجمنٹ میں میری واپسی کی امید کر سکتی هو ـ كمانڈنٹ سے كہو كه نئے اللہ ميں وہ ميرے لئے ايک نئى جگه کا انتظام کر چھوڑے،، اس نے ترچھی نظر سے فرش پر دیکھتے ہوئے لکھا۔ نقلی پیر پلنگ کے نیچے سے جھانک رہے تھے، جیسے کوئی وهاں چھپا بیٹھا ہو۔ الکسٹی نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں کہ کہیں کوئی اسے دیکھہ تو نہیں رہا ہے۔ پھر وہ جھکا اور ٹھنڈے، جمکدار چمڑے کو بڑی محبت سے سہلانے لگا۔

ایک اور جگه تھی جہاں ''بادشاہ کے شایانشان نقلی پیر ''
زوردار بحث کا موضوع بنے ھوئے تھے۔ یہ تھی ماسکو یونیورسیٹی کے
سیڈیکل کورس کی تیسری جماعت۔ اس جماعت کی تمام لڑ کیاں،
(اور اس کورس میں زیادہ تر لڑ کیاں تھیں اس زمانے میں) وارڈ نمبر
بیالیس کے بارے میں رتی رتی باتیں جانتی تھیں۔ انیوتا کو اپنے
نامہ نگار پر بڑا ناز تھا۔ افسوس کہ لفٹیننٹ گووزدیف کے خط،
خو عام اطلاع کے لئے نہیں لکھے جاتے تھے باواز بلند پڑھے جاتے،
کبھی پورا خط پڑھا جاتا کبھی خط کے خاص خاص حصے۔ البتہ سب
سے بے تکلف ٹکڑے چھپا لئے جاتے۔ جیسے جیسے خط و کتابت کا
سلمہ آگے بڑھتا گیا اس قسم کے ٹکڑوں کی تعداد خطوں میں بڑھتی
سلمہ آگے بڑھتا گیا اس قسم کے ٹکڑوں کی تعداد خطوں میں بڑھتی

میڈیکل کورس کی پوری تیسری جماعت کو بہادر گریشا گووڑدیف سے محبت تھی۔ پوری جماعت کڑوے کسیلے کو کوشکن کو ٹاپسند کرتی تھی۔ اور میریسٹف کے ناقابل تسخیر جذبے کی داد دیتی تھی۔ پوری جماعت کمیسار کی موت کا سوگ کسی عزیز کے سوگ کی طرح منا رھی تھی، گووڑدیف نے اس کی تعریف میں ایسے قصیدے لکھے تھے کہ سب لڑ کیاں اس کا احترام اور اس سے محبت کرنے لگی تھیں۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ زندگی سے بھرپور آدمی چل بسا تو بہتوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔

هسپتال اور یونیورسیٹی کے درمیان خط و کتابت کا سلسله بڑھتا هی چلا گیا۔ ان نوجوانوں کو معمولی ڈاک سے تسلی نه هوتی جو ان دنوں بہت سست رو هو گئی تھی۔ ایک خط میں گووزدیف نے کمیسار کا یه قول نقل کیا تھا که ان دنوں خط اپنی منزل پر اسی رفتار سے پہنچتے هیں جس رفتار سے دور دور بکھرے هوئے ستاروں کی روشنی زمین تک آتی ہے۔ ایک انسان کی زندگی کا چراغ گل هو سکتا ہے لیکن اس کے خط آهسته سفر کرتے رهینگے اور آخر جب منزل پر پہنچینگے تو اپنے پڑھنے والوں کو ایک ایسے آدمی کا حال بتائینگے جو بہت پہلے اس دنیا سے کوچ کر چکا هوگا۔ من میں سمائی کر گزرنے والی باعمل انیوتا نے خط و کتابت کا اور بھی اچھا اور چوکھا طریقه تلاش کیا۔ ایک ہوڑھی نرس کی شکل میں اچھا اور چوکھا طریقه تلاش کیا۔ ایک ہوڑھی نرس کی شکل میں

گیاان کو ایک قاصد مل ۔ یہ نرس یونیورسیٹی کی کلینک میں بھی کام کرتی تھی اور واسیلی واسیلی وچ کے ہسپتال میں بھی ۔

اس دن سے یہ ہوا کہ یونیورسیٹی کو وارڈ نمبر بیالیس میں رونما هونے والے واقعات کا علم هر دوسرے تیسرے دن هو جاتا۔ یونیورسیٹی بھی فوراً جواب دیتی ۔ ''بادشاہ کے شایان شان نقلی پیروں،، کے سلسلے میں ایک بحث چھڑ گئی تھی کہ آیا میریسٹف ہوائی جہاز اڑا سکیگا یا نہیں ۔ اس پر جوش اور جوانی سے سرشار بحث میں دونوں فریق کو میریستف سے همدردی تھی۔ بہت سے کم حوصله لوگ ھوابازی کی پیچیدگیوں کے پیش نظر کہتے کہ میریسٹف کبھی بھی ھوائی جہاز نہیں اڑا سکیگا۔ لیکن رجائی قسم کے لوگ کہتے که ایک ایسے آدمی کے لئے جو دشمن سے بچنے کے لئے اٹھارہ دن جنگلوں میں رینگتا رہا ہو – نہ جانے کتنے کلومیٹر – ہاں ایسے آدمی کے لئے کچھہ بھی ناممکن نہیں۔ رجائی قسم کے لوگ اپنی دلیل کو تقویت پہنچانے کے لئے تاریخ اور انسانوں سے واقعات کا حواله دیتے۔ انیوتا نے اس بحث میں حصه نہیں لیا۔ ایک ایسے هواباز کے نقلی پیر جس سے وہ انجان تھی اس کے لئے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث نه تھے۔ اسے کبھی کبھار جو چند لمحے فرصت کے ملتے ان میں وہ گووزدیف کے متعلق، اپنے جذبات کے بارے میں سوچا کرتی۔ اسے محسوس هوتا که یه جذبات زیاده سے زیاده پیچیده هوتے جا رہے هیں۔ شروع میں اس نے اس بہادر افسر کے بارے میں، اس کی غم و الم سے بھری ھوئی زندگی کے بارے میں سنا تو اس کا دکھہ بٹانے کے لئے ایک بے لوث خط لکھا۔ لیکن جیسے جیسے ان کی دوستی خط و کتابت کے دوران میں بڑھتی گئی، حب الوطنی کی جنگ کے ایک ھیرو کے خیالی پیکر کی جگه ایکه حقیقی، زنده نوجوان هستی نے لے لی اور پھر یه نوجوان زیادہ سے زیادہ اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ جب اس کے ہاں سے کوئی خط وط نہیں آتا تو اس کا دل بہت کڑھتا اور اداس ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نئی بات تھی اور اس چیز نے اسے ڈرا دیا۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا ایک ایسے آدمی سے محبت ممکن تھی جس کو اس نے کبھی دیکھا نہ تھا، جس کی اس نے آواز بھی نہیں سنی تھی، جس کو وہ صرف خط سے جانتی تھی؟ ٹینک سین کے خط میں ذرا زیادہ ایسے ٹکڑے نظر آنے لگے جن کو زور سے پڑھہ کر وہ

اپنی سمیلیوں کو نه سنا سکتی تھی۔ جب ایک خط میں گووزدیف نے یه لکھا که میں ''خط و کتابت کرتے کرتے عشق میں مبتلا ھو گیا ھوں،، تو انیوتا کو محسوس ھوا که وہ خود بھی عشق میں گرفتار ہے۔ اس نے محسوس کیا که اس کی محبت اسکول کی لڑکی کی محبت نمیں ہے۔ یہ سچی چاہ ہے۔ اس نے محسوس کیا که اگر یه خط آنا بند ھو جائیں تو زندگی میں کوئی معنی نه رہ جائیں۔ وہ بڑی بے صبری سے ان خطوں کی راہ دیکھتی رھتی۔

اس طرح انہوں نے بغیر ملے جلے ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اقرار کر لیا۔ لیکن اس کے بعد گووزدیف کے ساتھہ ضرور کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا۔ اس کے خطوں سے گھبراھٹ، بے چینی اور ابہام جھلکنے لگا۔ بعد میں اس نے همت سے کام لیا اور انیوتا کو لکھا کہ یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اقرار ملے بغیر کر لیا۔ شاید انیوتا کو اس کا اندازہ نہیں کہ اس کا حجرہ کتنی بری طرح مسخ ہو گیا ہے۔ اس نے لکھا کہ میں نے جہرہ کتنی بری طرح مسخ ہو گیا ہے۔ اس نے لکھا کہ میں نے وہ اس کو دھوکا نہیں دینا چاھتا تھا۔ اس نے التجا کی کہ وہ اس کو وہ اس کو جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے بذیات کے بارے میں نه لکھے جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے یہ نه دیکھہ لے کہ وہ کیسے آدمی سے محبت کرتی ہے۔

یه خط پڑھه کر پہلے تو انیوتا کو غصه آیا۔ پھر اسے ڈر لگنے لگا۔ اس نے اپنی جیب سے تصویر نکالی۔ ایک پتلا چہرہ جس سے جوانی پھوٹ رھی تھی، روپ ریکھا سے ایک آھنی عزم ٹپک رھا تھا۔ پتلی سی ستواں ناک، چھوٹی چھوٹی مونچھیں اور خوبصورت ھونٹ اس کے سامنے تھے۔ ''اور اب؟ اور اب میری جان، اب تم کیسے لگتے ھو ؟،، اس نے تصویر کو غور سے دیکھتے ھوئے کہا۔ ڈاکٹری کی طالبعلم ھونے کی وجه سے وہ جانتی تھی که جلنے کا زخم بہت مشکل سے بھرتا ہے اور گہرے، امٹ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کو یاد آیا که علم عضویات کے عجائب گھر میں اس نے ایک جلدی مرض والے چہرے کا موڈل دیکھا تھا۔ یه ایک داغ داغ چہرہ تھا، جس پر نیلے نیلے نشان لیک کی طرح کھنچے ھوئے داغ داغ چہرہ تھا، جس پر نیلے نیلے نشان لیک کی طرح کھنچے ھوئے سرخ پپوٹے پلکوں سے معروم۔ کون جانے اس کا چہرہ اگر ایسا ھو تو ؟

اس خیال کے آتے ھی اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ لیکن اس نے دل ھی دل میں خود کو خوب برا بھلا کہا۔ اچھا مان لو که وہ ایسا ھی ھے؟ وہ ایک جلتے ھوئے ٹینک میں دشمن سے لڑا، اس نے اس کی آزادی ، اس کی تعلیم کے حق، اس کی عزت، اس کی زندگی کی حفاظت کی۔ وہ ھیرو ہے۔ اس نے نه جانے کتنی بار اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے اور اب پھر وہ محاذ پر لوٹنے، لڑنے اور دو بارہ اپنی زندگی کو خطرے میں کو خطرے میں کالنے کے لئے تڑپ رھا ہے۔ لیکن اس نے خود اس جنگ میں کیا کارنامه انجام دیا ہے؟ اس نے خندقیں کھودی تھیں، ھوائی حملوں سے بچاؤ کے سلسلے میں کچھه فرایض انجام دئے تھے اور اب ایک فوجی ھسپتال میں کام کر رھی تھی۔ لیکن ان کارناموں کے مقابلے میں اس کے کام کی کیا حیثیت ہے؟ ''یه شکوک بجائے خود ایسے ھیں که معلوم ھوتا ہے جیسے میں اس کے قابل نہیں ھوں،، اس نے اپنے آپ پر ھله بول دیا اور اپنی آنکھوں میں ابھرنے والے اس نے اپنے آپ پر ھله بول دیا اور اپنی آنکھوں میں ابھرنے والے خوفناک چہرے کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔

انیوتا نے اس کو خط لکھا۔ اتنا لمبا اور اتنا محبت بھرا خط اس نے پوری خط و کتابت کے دوران میں نه لکھا تھا۔ ظاھر ھے گووزدیف کو ان اندیشوں کے بارے میں کبھی بھی کچھه معلوم نه ھو سکا۔ جب اس کو اپنے وسوسوں اور اندیشوں سے بھرے ھوئے خاط کا اتنا شاندار جواب ملا تو اس نے خط کو باربار پڑھا۔ اس نے اس کے بارے میں استروچکوف کو بھی بتایا جس نے پوری رام کہانی بڑے شوق سے سننے کے بعد کہا:

"سیاں ذرا همت سے کام لو ۔ تم کو یه کہاوت معلوم هے: چہرہ سندر اور دل ٹھنڈا ۔ چہرہ سادہ اور دل سونا ۔ آج تو اور بھی یہ سچ هے جبکه سرد اتنے کم یاب هیں ۔،،

ظاهر ہے یہ صفائی گووزدیف کو دلاسا نہ دے سکی۔ جیسے جیسے هسپتال سے رخصت هونے کا دن قریب آتا جاتا وہ آئینے میں اپنی صورت باربار اور زیادہ دیر تک دیکھا کرتا۔ کبھی وہ سرسری اور اچٹتی هوئی نظر سے دیکھتا اور کبھی وہ اپنا چہرہ آئینے سے بالکل ملا دیتا اور اپنے نشان زدہ اور داغ داغ چہرے پر گھنٹوں مالش کرتا رہتا۔

اس کی التجا پر ، کلاودیا میخائلوونا اس کے لئے غازہ اور کریم لے آئی۔ لیکن جلد ھی اس کو معلوم ھو گیا کہ غازہ اور کریم سے اس کے داغوں پر پردہ نہیں پڑ سکیگا۔ لیکن رات کو جب سب گہری نیند سو جاتے وہ چپکے سے غسل خانے میں جاتا اور وھاں دیر تک بیٹھا اپنے داغوں پر مالش کرتا رھتا، پاؤڈر ملتا اور پھر دیر تک مالش کرتا اور پھر امید بھری نظروں سے آئینے میں دیکھتا۔ دور سے وہ ایک گبرو جوان معلوم ھوتا۔ ھٹا کٹا جسم، چوڑے شانے اور پتلی کمر، سیدھی اور مضبوط ٹانگیں۔ لیکن قریب سے ٹھوڑی اور پتلی کمر، سیدھی اور مضبوط ٹانگیں۔ لیکن قریب سے ٹھوڑی اور کھائی کمر، سیدھی اور کھنچی ھوئی جلی جلی کھردری کھال دیکھه کر وہ دیوانہ ھو جاتا۔ ''وہ دیکھه کر کیا کہیگی؟،، وہ اپنے آپ سے پوچھتا۔ وہ تو ڈر جائیگی۔ وہ اسے دیکھیگی اور منه پھیر کر، کندھے جھٹکتے ھوئے چل دیگی۔ اور اس سے بھی بری پھیر کر، کندھے جھٹکتے ھوئے چل دیگی۔ اور اس سے بھی بری اور پھر کارو باری انداز میں کچھه کہیگی اور پھر — خدا حافظ! اور پھر کارو باری انداز میں کچھه کہیگی اور پھر — خدا حافظ!

پھر وہ اپنی جیب سے ایک تصویر نکالتا اور ایک گول چھرےوالی لڑکی کے خد و خال کا کڑی نظروں سے جائزہ لیتا: نرم نرم، هلکے، پھولے پھولے سے بال، جو اونچے ماتھے سے پیچھے کی طرف لٹکے هوئے تھے۔ اوپر کی طرف اٹھی هوئی موٹی سی پکی روسی ناک اور نازک نازک بچوں جیسے لب۔ اوپر کے هونٹ پر ایک تل تھا جو بہت هلکا نظر آتا تھا۔ اس بھولی من موهنی صورت سے دو سرمئی یا شاید نیلی آنکھیں، ذرا ابھری ابھری سی، بڑی ہے باکی اور خلوص سے اس کو گھور رهی تھیں۔

"بتاؤ مجھے تم کیسی ھو؟ کیا تم ڈر جاؤگی؟ کیا تم بھاگ جاؤگی؟ کیا تم بھاگ جاؤگی؟ کیا تمہارا دل اتنا بڑا ہے کہ تم اس بھیانک دیو کی سکل کو نظر انداز کر دو؟،، وہ تصویر کو غور سے دیکھتے ھوئے پوچھتا۔

اس اثنا میں، سینئر لفٹیننٹ میریسئف اپنی بیسا کھیوں کی کھٹ اور نقلی پیروں کی چرمراھٹ کے ساتھہ اس کے پاس سے گزرا۔ وہ گلیارے میں انتھک پھد کتا رھا۔ ایک بار، دو بار، دس بار،

ہیس بار۔ وہ ہر صبح شام یہ مشق کیا کرتا تھا۔ یہ پروگرام اس نے اپنے لئے طے کر لیا تھا اور ہر روز وہ اس مشق کو لمبا کھینچنا جاتا تھا۔

''خوب آدمی ہے یہ! '' گووزدیف نے اپنے آپ سے کہا ''دھن کا پکا! ہمت کا لفظ کافی نہیں اس کے لئے! ایک ہفتے میں بیسا کھیوں پر چلنا سیکھہ لیا۔ بعض بعض لوگ پورے مہینے لگا دیتے ہیں۔ کل اس نے اسٹریچر پر جانے سے انکار کر دیا اور علاج کے لئے خود ہی نیچے اترا اور واپس بھی خود ہی آگیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ لیکن وہ اپنی دھن میں آگے بڑھتا رہا اور نرس نے اسے سہارا دینا چاھا تو اس پر برس پڑا۔ کوئی دیکھتا اسے لینڈنگ پر بغیر کسی مدد کے پہنچنے کے بعد کس شان سے مسکرایا ہے! جیسے اس نے کوء البروس کی چوٹی سر کر لی ہو۔ ''

گووزدیف آئینے کی طرف سے مڑا اور میریسٹف کو بیساکھیو**ں** کے سہارے تیز تیز ڈگ بھرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ "ذرا دیکھو تو بهلا! بالكل دور رها هے! اور كتنى دلكش، كتنى بانكى صورت ہے اس کی ! بھوؤں پر ایک چھوٹا سا نشان ہے۔ لیکن اس سے اس کی صورت میں کوئی عیب نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس سے اس کی دلکشی دوبالا هو جاتی ہے۔ کاش میری صورت شکل ایسی هوتی! هاں پیروں میں کیا رکھا ہے؟ پیر کون دیکھتا ہے۔ اور یقینی وہ چلنا بھی سیکھیگا اور بعد میں ہوائی جہاز بھی اڑائیگا! لیکن چہرہ! اس قسم کا بھیانک چہرہ تو نہیں چھپایا جا سکتا۔ ایسا لگتا ہے که اس چہرے پر نشے میں دھت شیطانوں نے مثر کے دانے دلے ھیں ۔،، سه پہر میں الکسئی میریسئف گلیارے میں اپنی شام کی ورزش کی مشق کا تیئسواں دور پورا کر رہا تھا۔ اس کے پورے جسم میں اس کی سوجی ہوئی رانوں کی جلن تیر رہی تھی اور اس کے کندھے اس کی بیسا کھیوں کے ٹیک کے دباؤ سے دکھہ رہے تھے۔ بیسا کھیوں پر ڈگ بھرتے ھوئے اس نے کنکھیوں سے ٹینک مین کو دیکھا جو آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ "اچھا مسخرا ہے!،، اس نے دل ھی دل میں سوچا "آخر وہ اپنے چہرے کی خاطر اتنا پریشان کیوں ہے؟ ظاهر ھے اب وہ فلم اسٹار بننے سے تو رھا لیکن ٹینک مین – ھاں ٹینک مین بننے سے اسے کون روک سکتا ہے؟ ھاں سر، بازو اور ٹانگیں

سلامت رهیں تو چہرے کو کون پوچھتا ہے۔ هاں ٹانگیں، اصلی ٹانگیں، اصلی ٹانگیں، اللہ نہیں جو دکھتے اور جلتے رهتے هیں، جیسے نقلی پیر چمڑے کے نه هول بلکه تبتے هوئے لال لوہے کے هوں۔،، کیسے نقلی پیر چمڑے کے نه هول بلکه تبتے هوئے لال لوہے کے هوں۔،، کیسے کھٹے کیسٹ کیسٹے کیس

اس نے سارے جتن کئے مگر مارے ٹیس کے آنسو تھے کہ اس کی آنسو تھے کہ اس کی آنسو تھے کہ اس کی آنسون میں امدے چلے آ رہے تھے۔ لیکن اس نے ھونٹ کاٹتے اور آنسوؤں کو پیتے ھوئے، اپنا انتیسواں پھیرا پورا کیا اور اس دن کی ورزش ختم ھوئی۔

10

جون کے وسط میں، گریگوری گووزدیف هسپتال سے رخصت هو گیا۔

اپنے کوچ سے ایک دو دن پہلے الکسٹی سے اس کی ایک لمبی گفتگو هوئی دونوں کی یکساں بد نصیبی اور ذاتی معاملات کی یکساں پیچیدگی نے دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا تھا۔ ایسی حالتوں میں جیسا ہوتا ہے ویسا ھی ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے دل کھول کے رکھه دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو صاف صاف اپنے اپنے اندیشوں کے بارے میں بتایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو وہ تمام باتیں بتائیں جو اپنی آن کی وجہ سے دوسرے ساتھیوں کو نہیں بتاتے تھے اور اکیلے اپنا دکھه جھیلتے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی محبوبہ کی تصویر دکھائی۔ الكسئي كے پاس اوليا كى جو تصوير تھى، وہ قدرے پرانى اور دھندلی تھی۔ یه تصویر اس نے خود لی تھی۔ جون کا صاف شفاف دن تھا۔ دونوں نے والگا کے دوسرے کنارے پر پھولوں سے لدے ھوئے سرسبز میدان میں دوڑ لگائی تھی۔ یه ایک کومل سی خوبصورت لڑک تھی۔ لڑکی چھینٹ کا فراک پہنے ہوئے دوزانو بیٹھی تھی۔ اور اس کی گود میں پھولوں کا ڈھیر تھا۔ ڈیزی کے پھولوں کے درمیان وہ خود سفید اور پاکیزہ نظر آ رھی تھی، جیسے شبنم میں نہایا ھوا ڈیزی کا پھول ۔ پھولوں کو آراستہ کرتے ھوئے اس کا سر کسی خیال میں مگن ایک طرف جھک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ھوئی تھیں

اور آنکھوں سے ایک قسم کی ہے خودی جھانک رھی تھی جیسے وہ اس شاندار منظر کا نظارہ پہلی بار کر رھی ھو ۔

اس تصویر کو دیکھتے ہوئے ٹینک مین نے کہا کہ اس قسم کی اڑی کسی شخص کو اس کی بد نصیبی کے لمحے میں نہیں چھوڑ سکتی ۔ لیکن اگر وہ ایسا کرے تو اس کو جہنم میں جانے دو ۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوگا کہ صورتیں فریب دیتی ہیں ۔ اگر وہ تمہیں چھوڑ کر چل دے تو یہ بہتر ہی ہوگا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک نکمی اور ناکارہ لڑکی تھی اور بھلا ایسی فضول لڑکی سے زندگی بھر کو بندھہ جانے میں کیا رکھا ہے، کیوں؟

الکسٹی کو انیوتا کا روپ بھا گیا اور اس کو محسوس کئے بغیر اس نے گووزدیف سے وھی باتیں ذرا دوسرے انداز میں کہیں جن کا اظہار خود گووزدیف ابھی ابھی کر چکا تھا۔ اس بات چیت میں کوئی خاص اھم بات نه تھی اور اس بات چیت سے ان کے مسائل کو حل کرنے میں ذرا مدد نه ملی۔ لیکن اس کے بعد دونوں کے دل ھلکے ھو گئے۔ جیسے بہت دنوں سے ٹیس مارتا ھوا بڑا سا زخم پھوٹ بہا ھو۔

ان لو گوں نے کچھ یوں طے کیا کہ جب گووزدیف ہسپتال سے رخصت ہو تو وہ اور انیوتا وارڈ کی کھڑکی کے پاس سے گزرینگے۔ انیوتا نے گووزدیف کو ٹیلیفون پر بتایا تھا کہ وہ آئیگی اور اس سے ملیگی۔ اس کے بعد الکسئی گووزدیف کو لکھیگا کہ اس نے الکسئی پر کیا تاثر چھوڑا تھا۔ دوسری طرف گووزدیف نے وعدہ کیا کہ وہ الکسئی کو خط لکھیگا اور بتائیگا کہ انیوتا اس سے کس طرح ملی اور جب اس نے اس کا مسخ چہرہ دیکھا تو اس کا کیا در عمل ہوا اور ان کی آپس میں کیسی نبھہ رہی ہے۔ اس پر الکسئی نے فیصلہ کیا کہ اگر گریشا کے ساتھہ سب کچھہ بخیر تمام گزر گیا تو وہ فوراً اولیا کو اپنے بارے میں سب کچھہ بتائیگا اور اس سے درخواست کریگا کہ اس کی ماں کو کچھہ نہ بتائے جو بہت بیمار درخواست کریگا کہ اس کی ماں کو کچھہ نہ بتائے جو بہت بیمار درخواست کریگا کہ اس کی ماں کو کچھہ نہ بتائے جو بہت بیمار درخواست کریگا کہ اس کی ماں کو کچھہ نہ بتائے جو بہت بیمار درخواست کریگا کہ اس کی ماں کو کچھہ نہ بتائے جو بہت بیمار درخواست کریگا کہ اس کی ماں کو کچھہ نہ بتائے جو بہت بیمار درخواست کریگا کہ اس کی ماں کو کچھہ نہ بتائے جو بہت بیمار درخواست کریگا کہ اس کی ماں کو کچھہ نہ بتائے جو بہت بیمار درخواست کریگا کہ اس کی ماں کو کچھہ نہ بتائے جو بہت بیمار درخواست کریگا کہ اس کی ماں کو کچھہ نہ بتائے جو بہت بیمار درخواست کریگا کہ اس کی ماں کو کچھہ نہ بتائے جو بہت بیمار درخواست کریگا کہ اس کی ماں کو کچھہ نہ بتائے جو بہت بیمار درخواست کریگا کہ اس کی ماں کو کچھہ نہ بتائے جو بہت بیمار

یہی وجه تھی که دونوں اتنی گھبراھٹ اور پریشانی کے ساتھه ٹینک مین کی روانگی کی گھڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں اتنے پریشان تھے که بالکل سو نه پاتے اور رات کے وقت چپکے سے

گلیارے میں نکل جاتے۔ گووزدیف تو آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر ایک بار اور مالش کرنے چلا جاتا اور میریسئف ، آواز سے بچنے کے لئے اپنی بیسا کھیوں کے نیچلے سروں پر روئی لپیٹتا اور اپنی مشق کے سلسلے میں ایک پھیرا اور لگا لیتا۔

دس بجے کلاودیا میخائلوونا آئی اور ایک شریر مسکراهٹ کے ساتھہ گووزدیف سے بولی کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ گووزدیف پلنگ سے اچھال پڑا جیسے ہوا کے طوفانی جھونکے نے اسے اچھال دیا ہو۔ اس کا چہرہ اس غضب کا لال ہو گیا کہ اس کے چہرے کے داغ اور بھی نمایاں ہو گئے۔ وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔

''اچھی لڑکی ہے اور بڑی گمبھیر دکھتی ہے،، اس نے گووزدیف کی جلد بازی کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔

گووزدیف کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔

''سچ کہتی ہو؟ کیا تمہیں وہ پسند آئی؟ اچھی لڑکی ہے، ہے نا؟،، اس نے پوچھا اور اپنے جوش اور اضطراب میں خدا حافظ کہنا بھی بھول گیا اور وارڈ سے نکل بھاگا۔

''ایسے هی لوگ جال میں پهنستے هیں!،، بیجر استروچکوف غرایا ـ

پچھلے چند دنوں میں اس وحشی کو کچھہ ھو گیا تھا۔ وہ بہت سرجھایا سرجھایا رهتا تھا۔ اکثر ہے وجہ اس پر غصے کا بھوت سوار ھو جاتا۔ اب چونکہ وہ بیٹھنے کے قابل ھو گیا تھا اس لئے بستر میں بیٹھا ہے وجہ سارا سارا دن کھڑکی سے باھر گھورتا رھتا۔ وہ اپنے گالوں کو ھتھیلیوں پر رکھہ لیتا اور جب کوئی کچھہ پوچھتا تو جواب دینے سے انکار کر دیتا۔

پورا وارڈ – اداس میجر، میریسئف اور دو نئے مریض، سبھی کھڑکی پر جھک گئے اور اپنے سابق ساتھی کے سڑک پر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ دن گرم تھا۔ ملائم ملائم سے موج در موج بادل، جن کی سنہری گوٹ چمک رھی تھی، تیز تیز آسمان میں تیر رہے تھے اور ان کے ھیولے بدلتے جا رہے تھے۔ ٹھیک اس لمحے ایک چھوٹی سی سرمئی رنگ کی پھولی بھولی سی گھٹا دریا کے اوپر سبک خرام نظر آئی۔ یہ گھٹا بڑی بوندیں برسا رھی تھی جو دھوپ میں چمک رھی تھیں۔

گرانیٹ کے پشتے یوں چمک رہے تھے جیسے ان پر پالش کر دی گئی ھو۔ کولتار کی پختہ سڑک گہرے مرمریں دھبوں سے بھری ہوئی تھی۔ سڑک سے ایک ایسی لطیف بھیگی بھیگی بھاپ سی اٹھه رھی تھی که آدمی کا دل بیساخته چاهتا که کھڑکی سے سر نکال کر ان بوندوں میں نہا لے ۔ ''وہ آیا، میریسٹف زیرلب ہولا۔

پھاٹک پر، شاہ بلوط کے بھاری دروازے کھلر اور دو آدمی باهر نکلے۔ ایک تو ذرا گول مٹول سی جوان عورت تھی۔ اس کا سر ننگا تھا۔ اس کے بال پیشانی سے پیچھے کی طرف پڑے ھوئے تھے۔ وہ سفید بلاؤز اور سیاہ لہنگا پہنے ہوئے تھی۔ دوسرا آدمی نوجوان سپاهی تها جس کو الکسٹی بھی پہلی نظر میں پہچان نه سکا۔ یه ٹینک مین تھا۔ ایک ھاتھہ میں وہ سوٹ کیس اٹھائے ھوئے تھا اور اس کے دوسرے بازو پر اس کا جاڑے کا بھاری فوجی کوٹ پڑا ھوا تھا۔ معلوم هوتا تھا که وہ اپنی طاقت کا امتحان لے رہا ہے۔ وہ آزادی سے چلنے پھرنے کے احساس سے اتنا خوش تھا که وہ دوڑنے کے بجائے زینے پر پھسلتا هوا معلوم هو رها تھا۔ اس نے اپنی ساتھی کا بازو پکڑا اور دونوں بھاری بھاری سنہری بوندوں میں نہاتے ھوئے، پشتے پر وارڈ کی کھڑی کی طرف چلنے لگے۔

الكسئى نے ان كو ديكھا اور اس كا دل مسرت سے سرشار هو گیا۔ خوب، سب کچھه بخیر تمام گزر گیا! تعجب کی کیا بات جو اس کا چہرہ اتنا معصوم، پیارا اور سادہ ہے۔ ایسی لڑکی کبھی بھی اپنا منه نهیں پھیریگی - نهیں! اس قسم کی لڑ کیاں کسی شخص سے د کهه کی گهڑی میں منه نہیں موڑتیں -

وہ کھڑکی کے پاس آئے۔ دونوں رک گئے۔ دونوں نے اوپر کی طرف دیکھا۔ یہ جوان جوڑا ہارش سے دھلے ھوئے پشتے پر کھڑا تھا جہاں رم جهم رم جهم پهواریں آڑی ترچهی دهاریوں والے چمکدار پس منظر کا کام کر رہی تھیں ۔ اب الکسئی نے محسوس کیا کہ ٹینک مین بو کھلایا هوا اور پریشان نظر آ رها تھا۔ اور انیوتا بھی، جو اپنی تصویر کی طرح حسین تھی، بو کھلائی ھوئی اور پریشان نظر آ رھی تھی۔ اس کا بازو بہت ڈھیلا ڈھیلا سا ٹینک مین کے بازو میں پڑا ھوا تھا

اور وہ سر سے پیر تک ہے چین اور متذبذب سی نظر آ رھی تھی۔ جیسے اب اپنا بازو کھینچ کر بھاگنے ھی والی ھو ۔

انہوں نے هاتهه هلائے، ان کے هونٹوں پر ایک جهجکی جهجکی سی مسکراهٹ ابهری۔ کچهه دور پشتے پر چلے اور نکڑ پر غائب هو گئے۔ هو گئے۔

''بیچارے گووزدیف کا تیر نشانے پر نہ بیٹھہ سکا!،، میجر بولا لیکن گلیارے میں کلاودیا میخائلوونا کی آھٹ سن کر وہ چونک گیا اور ایک دم کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔

الکسئی کو باقی پورے دن خلش رھی۔ اس نے شام کی چہل قدمی کی ورزش بھی گول کر دی اور سب سے پہلے وارڈ میں واپس آ گیا۔ لیکن جب سارے مریض سو گئے تو اس کے بہت دیر بعد تک اس کے گدے کی اسپرنگ چوں چوں کرتی رھی۔

اگلی صبح، نرس کے کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے پوچھا، اس کے نام کوئی خط تو نہیں ۔ کوئی خط نہیں تھا۔ اس نے منه هاتهه دھویا اور کھوئے کھوئے انداز میں ناشتہ کیا۔ لیکن اس نے معمول سے زیادہ ورزش کی۔ خود کو اپنی پچھلی شام کی کمزوری کی سزا دینے کے لئے اس نے اپنی ورزش کے پندرہ پھیرے زیادہ کئے اور اس طرح پچھلی شام کی تلافی کر دی۔ اس غیر متوقع کامیابی کی وجه سے اپنی پریشانی بھول گیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ بہت زیادہ تھکن محسوس کئے بغیر اپنی بیسا کھیوں کے سہارے چل پھر سکتا ہے۔ گلیار ا پچاس میٹر لمبا تھا۔ اس نے پینتالیس پھیرے کئے تھے اس لئے پینتالیس سے ضرب دینے سے دو ہزار دو سو پچاس میٹر بنتے تھے۔ یعنی سوا دو کلومیٹر ۔ اس کے افسروں کے ''کھانے کے کمرے،، سے ہوائی اڈے تک اتنا هی فاصله تھا۔ وہ تصور هی تصور میں اس مانوس راستے سے گزرا، جو گاؤں کے پرانے گرجا گھر کے کھنڈروں کے پاس سے، جلے ہوئے اسکول کے اینٹ کے بلاک کے پاس سے دوڑتا چلا گیا تھا۔ یہ اسکول شیشوں سے محروم کھڑ کیوں کے خالی چو کھٹے سے بڑی المناکی کے ساتھہ سڑک کو گھور رہا تھا۔ چھوٹے سے جنگل کے اس پار جہاں تیل کے ٹرک فر کی شاخوں سے ڈھکے کھڑے تھے، کمانڈ پوسٹ کی خندقوں کے آگے چھوٹے سے لکڑی کے جھونپڑے کے پاس سے گزرتا جهان نقشون اور چارٹون پر جهکی هوئی "سوسمی سرجنٹ،

اپنے فرائض ادا کرتی تھی۔ خاصا فاصله تھا! خدا کی قسم خاصا فاصله تھا!

میریسئف نے روزانہ کی ورزش کو چھیالس تک بڑھانے کا فیصله کر لیا، تیئس پھیرے صبح کے وقت، تیئس پھیرے شام کے وقت، ایئس پھیرے شام کے وقت، اس نے یہ بھی طے کیا کہ اگلی صبح، رات کے آرام کے بعد تازہ دم مو کر، بغیر بیسا کھیوں کے چلنے کی کوشش کریگا۔ اس فیصلے نے اس دماغ عملی باتوں کی طرف متوجہ ھو گیا۔ شام کے وقت اس نے اتنے ولولے اور جوش کے ساتھہ اپنی ورزش شروع کی کہ دیکھتے دیکھتے اس نے تیس پھیرے پورے کر لئے اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ ٹھیک اسی اس نے تیس پھیرے پورے کر لئے اور اس کو ایک خط لاکر دیا۔ یہ لمحے ''کلوک روم'، کی ملازمہ نے اس کو ایک خط لاکر دیا۔ یہ انتہائی ذاتی۔'، لفظ ''انتہائی،' کے نیچے لکیر کھنچی ھوئی تھی۔ الکسئی کو اس کے تیور کچھہ جچے نہیں۔ اندر بھی خط پر لکھا تھا الکسئی کو اس کے تیور کچھہ جچے نہیں۔ اندر بھی خط پر لکھا تھا الکسئی کو اس کے تیور کچھہ جچے نہیں۔ اندر بھی خط پر لکھا تھا الکسئی کو اس کے تیور کچھہ جچے نہیں۔ اندر بھی خط پر لکھا تھا الکسئی کو اس کے تیور کچھہ جچے نہیں۔ اندر بھی خط پر لکھا تھا الکسئی کو اس کے تیور کیچھے بھی لکیر پڑی ھوئی تھی۔

کھڑکی سے ٹیک لگا کر الکسٹی نے خط کھولا۔ جوں جوں وہ خط پڑھتا گیا اس کے چہرے پر زیادہ سے زیادہ اداسی چھاتی چلی گئی۔ گووزدیف نے یہ خط پچھلی رات ریلوے اسٹیشن سے لکھا۔ گووزدیف نے لکھا تھا کہ انیوتا بالکل ویسی ھی نکلی جیسی اس کے تصور میں تھی، غالباً وہ ماسکو کی حسین ترین لڑکی ہے۔ وہ اس سے بہن کی طرح ملی۔ وہ میرے دل کو بھا گئی ہے۔

''... لیکن وہ باتیں جن کے بارے میں ھم نے بات چیت کی تھی بالکل ھمارے قول کے مطابق نکلیں۔ وہ بھلی لڑکی ہے۔ اس نے مجھه سے ایک لفظ نہیں کہا اور ھلکا سا اشارہ بھی نہیں کیا۔ بہت ھی عمدہ طرز عمل رھا اس کا۔ لیکن میں اندھا نہیں ھوں۔ میں نے دیکھه لیا که وہ میرا جلا ھوا، مکروہ چہرہ دیکھه کر ڈر گئی۔ ویسے سب کچھه ٹھیک ٹھاک معلوم ھوتا تھا لیکن اچانک وہ میری طرف کچھه ایسی نظروں سے دیکھتی ھوئی معلوم ھوتی جیسے وہ پشیمان ھو رھی ایسی نظروں سے دیکھتی ھوئی معلوم ھوتی جیسے وہ پشیمان ھو رھی کیا۔ ھو یا خوف زدہ ھو، یا رنجیدہ۔ نہیں کہه سکتا که وہ ٹھیک ٹھیک کیا محسوس کر رھی تھی ... وہ مجھے اپنی یونیورسیٹی لے گئی۔ اچھا ھوتا کہ میں نہ جاتا۔ لڑکیاں میرے چاروں طرف کھڑی ھو



گئیں اور مجھے ٹکٹکی باندھہ کر دیکھنے لگیں... کیا تم یقین کروگے، وہ هم سب کو جانتی تھیں! انیوتا نے ان کو همارے بارے میں سب کچھه بتا دیا تھا۔ میں نے تار لیا کہ انیوتا ان کی طرف معذرت خواہ نظروں سے دیکھه رهی هے۔ جیسے کہه رهی هو 'میں اس بهیانک هستی کو بہاں لے آئی۔ معاف کرنا۔، لیکن الیوشا، اصل چیز تو یہ ہے کہ اس نے اپنے احساسات کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ اتنی اچھی طرح، اتنے کمال مہربانی سے پیش آئی اور مستقل باتیں کرتی رہی، جیسے چپ ھونے سے ڈر رھی ھو۔ پھر میں اس کے گھر گیا۔ وہ آکیلی رھتی ھے۔ اس کے ماں باپ مہاجروں کے ساتھہ چلے گئے ھیں۔ معلوم ھوتا ہے کہ یہ خاصے معزز لوگ ہیں۔ اس نے میرے لئے کچھہ چائے تیار کی اور میز پر چائے پینے کے دوران میں نکل کی کیتلی میں مستقل میرا عکس دیکھتی رہی اور ٹھنڈی سانس بھرتی رہی۔ مختصر یہ کہ میں نے سوچا 'خیر یه سلسله یونهی نهیں چل سکتا ۔، میں نے اس سے سید ھے سید ھے پوچها 'میں جانتا هوں که میری صورت تمهیں پسند نمیں آئی۔ تم حق بجانب هو۔ میں سمجهه سکتا هوں۔ اس سے میری دل آزاری نہیں هوئی۔، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لیکن میں نے اس سے کہا 'روؤ مت۔ تم اچھی لڑکی ہو۔ کوئی بھی تم سے محبت کر سکتا ہے۔ اپنی زندگی کیوں برباد کرو ؟، پھر میں نے اس سے کہا اب تم نے دیکھه لیا که میں کیسا حسین جوان هوں۔ اس کے بارے میں سوچ لو ۔ میں اپنے یونٹ میں واپس جاؤنگا اور تمہیں اپنا پته بھیج دونگا۔ اگر تمہاری رائے نہ بدلے تو مجھے خط لکھنا۔، اور پھر میں نے کہا 'اپنے آپ کو کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور نہ کرنا جس كا تمهارا دل روادار نه هو ـ ميرا كيا هے - آج يهان، كل وهان ـ هم میدان جنگ میں هیں -، بے شک وہ کہتی جاتی 'اوہ، نہیں، نہیں -، اور برابر روتی جاتی۔ ٹھیک اس وقت کمبخت سائرن بھونکنے لگا۔ وہ باہر نکل گئی اور میں بھی اس ھنگامے سے فائدہ اٹھا کر وھاں سے کھسک گیا۔ میں سیدھا افسروں کے رجمنٹ میں گیا۔ انہوں نے فوراً میرا کام کر دیا۔ اب سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ میرے پاس ریلوے ٹکٹ موجود ہے اور جلد ہی میں یہاں سے روانہ ہو جاؤنگا۔ لیکن تمہیں یه بتا دوں الیوشا که میں پہلے سے بھی زیادہ اس کی

محبت میں جل رہا ھوں اور میں نہیں جانتا اس کے بغیر میں کیسے زندہ رھونگا۔،،

اپنے دوست کاخط پڑھتے ھوئے الکسئی کو محسوس ھوا جیسے وہ خود جھانک کر اپنے مستقبل کی جھلک دیکھه رھا ھو۔ بلاشبه اس کے ساتھه بھی یہی سب ھونے والا ھے۔ اولیا اس کو دھکا نہیں دیگی۔ اس سے منه نہیں موڑیگی۔ وہ بھی وھی پاک قربانی کرنا چاھیگی۔ وہ بھی اس کے ساتھه مہربانی سے پیش آئیگی۔ آنکھوں میں آنسو ھونگے اور وہ مسکرائیگی، اپنی بیزاری کو دبانے کی کوشش کریگی۔ ہنہیں، نہیں! مجھے یہ نہیں چاھئے!،، اس کے منه سے اختیار نکلا۔

وہ لنگڑاتا ہوا وارڈ میں واپس آگیا اور میز پر بیٹھہ کر اولیا کو ایک خط لکھنے لگا۔ مختصر ، آگ سے خالی، کار و باری سا خط۔ اسے سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر سچ کیوں بتائے ؟ اس کی ماں بیمار تھی۔ اس کے دکھہ میں اضافہ کیوں کرے؟ اس نے اولیا کو لکھا کہ میں نے اپنے اور تمہارے تعلقات پر کافی غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ تمہارے لئے انتظار کرنا کٹھن ہوگا۔ کون جانے لڑائی کب تک چلتی رہے لیکن وقت اور جوانی بیتی جا رہی ہے۔ جنگ میں انتظار کیسا۔ انتظار ایک ہے معنی چیز ہے دھے۔ میں مارا جا سکتا ہوں اور تم بیوی بنے بغیر ہی بیوہ ہو سکتی ہو۔ یا اس سے بھی بری بات یہ ہو سکتی ہے کہ میں اپاہیج ہو جاؤں اور تمہیں اپاہیج سے بیاہ کرنا پڑے۔ اس کا کیا فائدہ؟ تم اپنی جوانی برباد نہ کرو اور جہاں تک جلد ہو سکے مجھے بھول جاؤ ۔ کوئی ضروری نہ کرو اور جہاں تک جلد ہو سکے مجھے بھول جاؤ ۔ کوئی ضروری نہیں کہ تم اس خط کا جواب دو۔ اگر تم جواب نہ بھی دو تو میرا دل نہیں د کھیگا۔ میں تمہاری پوزیشن کو سمجھتا ہوں حالانکہ اس کا اعتراف مشکل ہے۔ لیکن یہی ٹھیک ہوگا۔

اسے لگا کہ خط اس کے ھاتھوں کو جلائے دے رھا ھے۔ اس نے خط دوبارہ پڑھے بغیر لفافے میں رکھا اور تیز تیز قدموں سے بھٹکتا ھوا گلیارے میں پانی گرم کرنے والے چولھے کے پیچھے لٹکے ھوئے لیٹربکس میں ڈالنے چلا گیا۔

وہ وارڈ میں واپس آیا اور میز پر دوبارہ بیٹھہ گیا۔ آخر وہ اپنا دکھہ کس سے بٹائے؟ ماں سے بٹا نہ سکتا تھا۔ گووزدیف سے؟

یے شک وہ اس کے دکھہ کو سمجھیگا۔ لیکن جانے وہ کہاں ھوگا؟ وہ ان سڑکوں کے جال میں اسے کہاں پائیگا، جو سب کی سب محاذ کی طرف جاتی ھیں؟ اپنے رجمنٹ کو لکھے؟ لیکن کیا ان خوش نصیبوں کے پاس، جو جنگ میں پلے ھوئے اپنے فرائض ادا کر رہے ھیں، اتنا وقت ہے کہ اس کے لئے اپنا سر کھپائیں؟ ''موسمی سرجنٹ،،؟ ھاں یہ ٹھیک ھے! اس نے فوراً لکھنا شروع کر دیا اور الفاظ کا دریا تھا کہ خود بخود امدًا چلا آ رھا تھا۔ ان آنسوؤں کی طرح جو کسی دوست سے بغل گیر ھو کر آنکھوں سے بہنے لگتے ھیں۔ دفعتاً وہ ایک جملے کے درمیان رک گیا۔ ایک پل کو سوچا۔ اس نے خط کو سروڑا اور اس کے ٹکڑے کر دئر۔

"تخلیق کے درد سے بڑھہ کر کوئی دوسرا درد نہیں،، استروچکوف نے اپنی خاص تمسخر بھری آواز میں کہا۔

وہ اپنے ھاتھہ میں گووزدیف کا خط تھامے بیٹھا تھا۔ اس نے یہ خط الکسئی کے پلنگ کے پاس والی الماری سے اٹھا کر پڑھہ لیا تھا۔ ''آج ھر شخص کو کیا ھو گیا ھے؟.. اور لو گووزدیف بھی! اوہ بدھو! ایک لڑکی ئے ذرا سی ناک کیا سکیڑلی کہ آنسوؤں کا دریا رواں ھو گیا۔ نفسیاتی تجزیه! میں نے خط پڑھہ لیا تم اس پر خفا تو نہیں ھوگے، ایں؟ ھم سپاھیوں کا آپس میں راز کیسا؟،،

الكسئى خفا نه تها وه سوچ رها تها ''شايد كل مجهے ڈاكئے كا انتظار كرنا چاهئے - جب وہ ڈاك نكالنے آئے تو ميں اپنا خط واپس لر لوں؟،،

رات کو الکسٹی کو نیند بری آئی۔ پہلے تو اس نے خواب دیکھا که وہ ایک برف سے ڈھکے ھوئے ھوائی اڈے میں ھے، جہاں ایک عجیب ڈیزائن کا ھوائی جہاز ''لا۔ ہ،، چڑیا کی طرح پنجوں پر کھڑا ھے۔ مستری یورا کاک پٹ میں سوار ھوا اور بولا که الکسئی کے ''ھوائی جہاز اڑانے کے دن لد گئے،، اور اب ھوابازی کی اس کی باری ھے۔ پھر اس نے دیکھا که وہ پیال کے بستر پر لیٹا ھوا ھے اور بان سفید قمیص اور بھیگی ھوئی پتلون پہنے، الکسئی کو بھاپ نکلتے پانی سے اشنان دے رھا ھے۔ وہ ھنس رھا تھا اور کہه رھا تھا ''شادی سے پہلے گرم اشنان بہترین رھتا ھے۔،، پوپھٹنے سے پہلے اس نے اولیا کو خواب میں دیکھا۔ وہ ایک الٹی کشتی پر

بیٹھی تھی۔ اس کی مضبوط اور سنولائی هوئی ٹانگیں پانی میں لٹک رھی تھیں۔ وہ کتنی سبک، نازک اور دمکتی هوئی نظر آ رهی تھی۔ وہ ایک هاتھه سے، دهوپ سے بچنے کے لئے اپنی آنکھوں پر سایه کئے هوئے تھی اور هنس هنس کر دوسرے هاتهه سے اسے بلا رهی تھی۔ وہ اس کی طرف تیر رهاتھا لیکن لہریں منه زور اور تیز تھیں، وہ اسے ساحل اور لڑکی سے دور بہا لے گئیں۔ وہ اپنے هاتھوں، ٹانگوں، اپنے جسم کے ایک ایک پٹھے کو تھکاتا رها، اس نے پوری جدوجہد کی اور اب پھر اسے هوا کی لہروں میں اڑتے هوئے لڑکی کے بال اور سنولائی هوئی ٹانگوں پر پانی کی چمکتی هوئی بوندیں نظر آنے لگیں...

یہی سپنا دیکھتے ہوئے وہ اٹھا۔ وہ اندر سے ایک ترنگ اور مسرت محسوس کر رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک آنکھیں بند کئے پڑا رہا اور اس خوشگوار خواب کو دوھرانے کی امید میں دوبارہ سونے کی کوشش كرتا رها ـ ليكن ايسا صرف بچپن ميں هوتا هـ ـ اسے محسوس هوا كه اس نازک سی سنولائی هوئی لڑکی کی چھب نے هر چیز کو چمکا دیا ھے۔ اسے پریشان نه هونا چاهئے، جی نه هارنا چاهئے۔ اسے تو هر قیمت پر ، دھارے کے رخ کے خلاف، اولیا کی طرف تیرتے رہنا تھا۔ ھر قیمت پر آگے کی طرف تیرتے رہنا تھا، اپنی طاقت کا ایک ایک قطرہ صرف کر کے اس لڑکی تک پہنچنا تھا! لیکن وہ خط؟ وہ لیٹربکس تک جاکر ڈاکئے كا انتظار كرنا چاهتا تها ـ ليكن اس نے اراده بدل ديا ـ اور هاتهه جھٹکتے ہوئے اپنے آپ سے بولا ''جانے دو ۔ اس سے سجی محبت ڈر کر بھاگیگی تو نہیں۔،، اور یہ یقین کر لینے کے بعد کہ محبت سچی تھی اور چاہے وہ خوش ھو یا اداس، صحت مند ھو یا بیمار، چاہے وہ کسی حال میں هو ، محبت اس کی راه دیکهه رهی تهی - یه سوچ کر اسے اپنے اندر ایک نئی طاقت انگڑائی لیتی هوئی محسوس هوئی -اس صبح اس نے بیسا کھیوں کے بغیر چلنے کی کوشش کی۔ وہ بڑی احتیاط کے ساتھہ بستر سے اٹھا اور ٹانگیں چیر کر کھڑا ھو گیا اور بڑی ہے بسی سے دونوں بازو ہوا میں پھیلا کر توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا رھا۔ دیوار کو پکڑ کر اس نے ایک قدم اٹھایا۔ اس کے نقلی پیروں کا چمڑا چرمرایا۔ اس کا جسم جھوما لیکن اس نے بازوؤں سے توازن قائم رکھا۔ اس نے اسی طرح دیوار کو تھامتے هوئے ایک قدم اور اٹھایا۔ اس نے کبھی نه سوچا تھا که چلنا اتنا مشکل کام هو سکتا ہے۔ جب وہ لڑکا تھا تو اس نے بانس پر چلنا سیکھا تھا۔
وہ پیٹھہ دیوار پر ٹیکتے هوئے بانس پر کھڑا هو جاتا۔ دیوار سے
الگ هوتا اور ایک قدم اٹھاتا، دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم۔ لیکن اس
کا جسم ایک طرف کو جھکتا اور وہ کود جاتا اور بانس، شہر کی
مضافاتی سڑک پر اگی هوئی لمبی لمبی گھاس میں لیٹ جاتے۔ بانس
پر چلنے کی مشق کرنا اتنا مشکل نہ تھا کیونکہ ان پر سے کودا
جا سکتا تھا۔ لیکن نقلی پیروں پر سے تو چھلانگ نہیں لگائی جا سکتی۔
جب اس نے تیسرا قدم اٹھایا تو اس کا جسم جھک گیا، اس کے پیر
خبواب دے دیا اور وہ سیدھا فرش پر آ رھا۔

اس ورزش کے لئے اس نے وہ وقت چنا تھا جب سارے مریض مختلف قسم کے علاجوں کے لئے جاتے تھے اور وارڈ میں کوئی نه هوتا تھا۔ اس نے کسی کو مدد کے لئے نہیں پکارا۔ وہ دیوار تک رینگتا هوا گیا اور اس کے سہارے آهسته آهسته پهر پیروں پر کھڑا ھو گیا، اس نے اپنا پہلو سہلایا جہاں اس کے چوٹ آئی تھی، کہنی کی خراش دیکھی، جو سرخ ہونے لگی تھی۔ اس نے دانت بھینچ لئے اور دیوار سے ھٹ کر ایک قدم اور اٹھایا۔ اسے محسوس ھوا کہ اسے گر آ گیا ہے۔ اس کے نقلی پیروں اور اصلی پیروں میں فرق یه تها که ان پیروں میں لچک نہیں تھی۔ وہ اب تک ان کی خصوصیات سے نامانوس تھا اور اب تک اسے ان کی عادت نہیں ہوئی تھی۔ ابھی اسے چلنے کے دوران میں خود بخود پیر بدلنے کی مہارت نہیں ہوئی تھی - ابھی اسے یہ نہیں آیا تھا کہ ایک قدم اٹھاتے ہوئے جسم کا بوجهه ایڑیوں سے پنجوں پر خود بخود کس طرح منتقل کیا جائے اور دوسرا قدم اٹھاتے ہوئے دوسرے پیر کی ایڑی پر بدن کا بوجھه کس طرح ڈالا جائے اور ساتھہ ھی اسے یہ بھی نه آیا تھا که دونوں پیر ایک دوسرے کے متوازی نہیں بلکہ کسی طرح ترچھے رکھے جائیں که پنجے ذرا ایک دوسرے سے دور اور ترچھے رهیں۔ اسی سے تو چلنے میں بدن کا توازن قائم رھتا ہے۔

آدمی یه سب کچهه اپنے بچپن میں سیکھتا ہے جب وہ ماں کی نگرانی میں، ننھی ننھی، کمزور ٹانگوں سے پہلے قدم اٹھاتا ہے۔ یه عادتیں اس کی آئندہ پوری زندگی میں باقی رهتی هیں اور قدرتی تحریک کی شکل اختیار کر لیتی هیں۔ لیکن جب کسی کو نقلی اعضا استعمال

کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے تو بچپن کی یہی عادتیں مدد کرئے کے بجائے حرکت و عمل میں الٹی رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ نئی عادتیں سیکھنے کے لئے اسے پرانی عادتوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے پیروں سے محروم ہو جاتے ہیں اور اگر ان میں کافی قوت ارادی نه ہو تو وہ پھر دوبارہ چلنے کا وہ فن نہیں سیکھہ پاتے جو اپنے بچپن میں اتنی سے سیکھہ لیتے ہیں۔

الکسٹی نے طے کر لیا کہ اس کی منزل کیا ہے اور پھر وھاں تک پہنچنے کی دھن میں لگ گیا۔ اس نے اپنی پہلی کوشش میں جو غلطی کی تھی اس کو محسوس کر لیا اور پھر کوشش کی۔ اس بار اس نے دیوار کا سہارا چھوڑ کر اپنے نقلی پیر کو ترچھا کیا اور ایڑی پر رکا۔ تب اس نے اپنے جسم کا بوجھہ پنجے پر ڈالا۔ چمڑا ایڑی پر رکا۔ تب اس کو آگے بڑھایا۔ ایڑی فرش سے ٹکرائی۔ وہ فرش سے ٹکرائی۔ وہ دیوار سے اٹھایا اور اس کو آگے بڑھایا۔ ایڑی فرش سے ٹکرائی۔ وہ دیوار سے الگ کھڑا تھا۔ وہ اپنے پھیلے ھوئے بازوؤں سے توازن قائم کر رھا تھا۔ اس کا جسم جھومتا رھا۔ وہ توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا رھا۔ اس کا جسم جھومتا رھا۔ وہ توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا رھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی ناک پر ٹھنڈا پسینہ تیر رھا ہے۔

ایسے هی لمحے میں، واسیلی واسیلیوچ نے اس کو دیکھه لیا۔ وہ دروازے میں کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ اور تب وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کی بغل میں سہارا دیتے هوئے بولا:

"بہت اچھے رھے! کیوں تم اکیلے کیوں ھو، نه کوئی نرس، نه خدمتگار؟ بڑے آن والے ھو، ایں... لیکن کوئی پروا نه کرو ۔ ھر کام میں پہلا قدم سب سے اھم ھوتا ھے۔ اور تم نے یه مشکل ترین مرحله طے کر لیا۔ "

اس سے کچھہ ھی پہلے واسیلی واسیلیوچ ایک انتہائی اھم طبی ادارے کا صدر مقرر ھوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا اور اس میں بے پناہ وقت جاتا تھا۔ اس کو ھسپتال میں اپنا کام ختم کرنا پڑا۔ لیکن یہ بوڑھا اب تک وھاں کا مشیر تھا۔ اگرچہ اور دوسرے لوگ اس ھسپتال کی نگرانی کا فرض ادا کرتے تھے، پھربھی وہ ھر دن یہاں ضرور آتا تھا اور اس کے پاس وقت ھوتا تو وہ وارڈ کے چکر لگاتا اور

صلاح و مشورہ دیتا۔ لیکن اپنے بیٹے کی موت کے بعد سے وہ ایک بدلا هوا انسان تھا۔ اس کا لڑکپن سے بھرا ھوا پہلا کھلنڈراپن جا چکا تھا۔ اب وہ نہ چیختا تھا اور نہ بپھرتا تھا اور جو لوگ اس کو جانتے تھے وہ اس کو اس کے بڑھاپے کی نشانی سمجھتے تھے۔

''آؤ، میریسئف، اب هم ایک ساتهه به سیکهیں، اس نے تجویز رکھی۔ اور اپنے قافلے کی طرف مڑتے هوئے کہا ''تم اپنا راسته لو، یه کوئی سر کس نہیں ہے، یہاں دیکھنے کو کیا رکھا ہے۔ معائنه میرے بغیر ختم کر لو۔ ،، پھر میریسٹف سے بولا ''هاں اب چلو، لڑکے... ایک! مجھے تھامے رهو، تھامے رهو، شرماؤ مت! میں جنرل هوں اور تمہیں میرا حکم بجا لانا پڑیگا۔ اب، هاں، دو! یه بات۔ اب دایاں پیر۔ بہت اچھا! بایاں! بہت خوب!،،

مشہور سرجن خوش ہو کر ھاتھہ ملنے لگا جیسے ایک آدمی کو چلنا سکھا کر وہ نہ جانے کتنا بڑا تجربہ کر رھا ھو ۔ لیکن اس کی طبیعت ھی ایسی تھی۔ وہ ھر کام میں بالکل کھو جاتا اور ھر کام میں اپنی شاندار اور پرجوش روح حلول کر دیتا، ھر کام میں اپنا سارا تن من لگا دیتا ۔ اس نے میریسئف کو وارڈ کی پوری لمبائی طے کرنے پر مجبور کیا اور جب وہ تھک کر چور چور ایک کرسی میں دھنس گیا تو اس نے دوسری کرسی اس کے پاس کھینچی اور بولا:

''اچھا بتاؤ، کیا ھم ھوائی جہاز اڑائینگے؟ میں سمجھتا ھوں تم ضرور ھوائی جہاز اڑاؤگے! اس جنگ میں میرے لڑکے، لوگوں کا ایک بازو اڑ جاتا ہے اور وہ پوری پوری کمپنی کو لے کر آگے بڑھتے اور حملہ کرتے ھیں، جان لیوازخم کھا کر بھی لوگ مشین گنیں چلاتے رھتے ھیں، لوگ مشین گنوں کے آگے دیوار کی طرح کھڑے ھوجاتے ھیں... صرف مردے نہیں لڑ رہے ھیں۔ ''، بوڑھے پروفیسر کا چہرہ بجھہ گیا اور اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ ''لیکن جو مر گئے ھیں وہ بھی لڑ رہے ھیں... ان کی شان، ان کا نام لڑ رھا ہے۔ ھاں... آؤ، نوجوان، اب ھم پھر شروع کریں۔''

جب میریسئف اپنا دوسرا پھیرا ختم کرکے سستانے کے لئے بیٹھا تو پروفیسرنے گووزدیف کے پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بوجھا •

پوچھا : ''ٹینک مین کہاں ہے؟ کیا اسے چھٹی مل گئی؟،، میریسٹف نے بتایا کہ ٹینک مین صحت یاب ہو کر اپنے یوئٹ میں چلا گیا۔ صرف یہ کمی رہ گئی کہ جلنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا اور خاص طور پر نچلا حصہ۔

"تو اس نے تم کو خط بھی لکھہ مارا؟ شاید اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا کیوئکہ اب لڑکیاں اس سے محبت نہیں کرینگی۔ اس کو مشورہ دو کہ داڑھی اور مونچھیں رکھہ لے۔ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ وہ بڑا انوکھا اور نرالا آدمی معلوم ہوگا اور لڑکیاں اس پر جان چھڑکینگی۔،،

ایک نرس هانیتی هوئی وارڈ میں آئی اور واسیلی واسیلی واسیلی وی سے بولی که عواسی کمیساروں کی کونسل سے ٹیلیفون آیا ہے۔ پرونیسر تھکا تھکا سا اٹھا وہ جس طرح اپنے پھولے پھولے هاتهه، جن سے چھلکے اتر رہے تھے، اپنے گھٹنوں پر رکھے هوئے تھا اور جس طرح اس کی پشت جھکی هوئی تھی، اس سے صاف ظاهر تھا که پچھلے چند هفتوں میں اس پر بڑهاپا کتنی تیزی سے آیا ہے۔ درواڑے پر پہنچ کر وہ میریسئف کی طرف مڑا اور خوش هو کر بولا:

"هاں، اس کو لکھنا نه بھولنا۔ کیا نام هے اس کا... وہ تمہارا دوست۔ اس کو لکھه دینا که میں نے داڑھی کا نسخه تجویز کیا هے اس کے لئے۔ یه ایک آزمودہ نسخه هے... اور عورتیں اس پر جان دیتی هیں۔..

شام کے وقت، کلینک کا بوڑھا ملازم، الکسئی کے لئے ایک پرانی آبنوسی چھڑی لے کر آیا، چھڑی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا آرامدہ مٹھہ ھاتھی دانت کا تھا اور اس پر نقش ونگار بنے ھوئے تھے۔

" پروفیسر نے بھیجی ہے تمہارے لئے،، ملازم بولا "واسیلی واسیلی واسیلی و نے، یه ان کی اپنی چھڑی ہے، یه تمہیں تحفے میں بھیجی ہے۔ کہا که تمہیں چھڑی کے سہارے چلنا چاھئے۔،،

اس شام کو، هسپتال کی فضا بوجهل اور بجهی بجهی تهی۔ اس لئے بائیں، دائیں، یہاں تک که اوپر کے وارڈ سے بھی مریض پروفیسر کے تحفے کی زیارت کے لئے، وارڈ نمبر بیالیس کی یاترا کو آئے۔ واقعی یه ایک نادر چھڑی تھی۔



محاذ پر بہت دنوں سے سناٹا چھایا ھوا تھا جو آنے والے طوفان کا پته دے رھا تھا۔ جو خبریں آتیں ان سے معلوم ھوتا که صرف مقامی قسم کی لڑائیاں ھو رھی ھیں اور صرف اسکاؤٹنگ کرنے والی ٹولیوں میں جھڑپ ھو جاتی ہے۔ اب ھسپتال میں کم مریض رہ گئے تھے۔ اس لئے نگران اعلی نے حکم دیا که وارڈ نمبر بیالیس سے خالی پلنگ ھٹا لئے جائیں۔ پورے وارڈ پر میریسئف اور میجر استروچکوف کا دور دورہ تھا۔ میریسئف کا پلنگ دائیں طرف تھا اور میجر کا بائیں طرف، کھڑکی کے پاس دریا کے پشتے کے رخ پر۔

اسکاؤٹنگ کرنے والی ٹولیوں کی جھڑپ! میریسٹف اور استروچکوف تجربه کار سپاھی تھے۔ وہ جانتے تھے که یه سناٹا جتنا زیادہ لمبا ھوگا، یه خاموش تناؤ جتنی دیر تک قائم رھیگا ، طوفان اتنا ھی زیادہ خوفنا ک ھوگا۔

ایک دن خبرنامے میں، سوویت یونین کے هیرو نشانه باز استیپان ایووشکن کا حواله تھا جس نے کہیں جنوبی محاذ پر پچیس جرمنوں کو موت کے گھائ اتار دیا تھا اور اس کے هاتھوں هلاک هونے والے جرمنوں کی تعداد دو سو تک پہنچ گئی تھی۔ گووزدیف کا ایک خط آیا۔ هاں یہ اس نے بالکل نه لکھا که وہ کہاں ہے اور کیا کر رها ہے۔ البته اس نے لکھا تھا که وہ اپنے سابق کمانڈر پاول روتمستروف کے پاس پہنچ گیا ہے۔ وہ زندگی سے خوش تھا۔ وہ جہاں تھا وهاں بہت کافی چیریاں تھیں اور اس کے تمام ساتھی ضرورت سے زیادہ چیریاں اڑا رہے تھے۔ اس نے الکسئی کو لکھا تھا که خط ملنے پر انیوتا کو رہے ایک سطر کا خط لکھه دینا۔ اس نے خود بھی انیوتا کو خط لکھا تھا لیک سطر کا خط لکھه دینا۔ اس نے خود بھی انیوتا کو ملتے بھی ھیں یا لیکن اسے معلوم نه تھا که اس کے خط انیوتا کو ملتے بھی ھیں یا لیکن اسے معلوم نه تھا که اس کے خط انیوتا کو ملتے بھی ھیں یا

ان دونوں چیزوں سے کسی بھی فوجی کو صاف معلوم ھو سکتا تھا کہ کہیں جنوب میں طوفان آنے والا ہے۔ ھاں الکسئی نے انیوتا کو خط لکھا اور ساتھہ ھی گووزدیف کو بھی اور اس کو داڑھی بڑھانے کے سلسلے میں پروفیسر کا مشورہ بھی سنا دیا۔ لیکن اس کو معلوم تھا کہ اس وقت گووزدیف اضطراب انگیز امید و انتظار

میں گھرا ھوا ہے۔ وہ امید و انتظار جو بیک وقت اندیشے بھی پیدا کرتا ہے اور مسرت بھی۔ اس اندیشے اور مسرت سے ھر سپاھی واقف ہے۔ اس لئے اس کے پاس داڑھی کے متعلق سوچنے کا وقت کہاں۔ اس وقت تو اس کے پاس شاید انیوتا کے بارے میں سوچنے کا وقت بھی نہ تھا۔

وارڈ نمبر بیالیس میں ایک اور خوشگوار واقعہ پیش آیا۔
ایک فرمان جاری ہوا تھا جس میں پاول ایوانووچ استروچکوف کو
سوویت یونین کے ہیرو کا خطاب عطا ہوا تھا۔ لیکن یہ مسرت بخش
خبر بھی میجر کو بہت دنوں تک خوش رکھنے میں ناکام رھی۔
وہ پھر خاموش اور بجھا بجھا رھنے لگا۔ وہ اپنے زخمی گھٹنوں کو
خوب کوستا جس نے اس کو انتہائی سرگرمی کے زمانے میں پلنگ سے
لگا رکھا تھا۔ اس کی افسردگی کی ایک اور وجہ تھی جس کو
وہ چھپانے کی پوری پوری کوشش کرتا تھا۔ لیکن الکسئی پر یہ
راز بالکل غیر متوقع طور پر کھل گیا۔

اب میریسئف کا ذهن ایک هی نقطے پر مرکوز تھا ۔ چلنا سیکھا جائے اور بس۔ اس لئے اسے پتہ بھی نہ چلتا کہ اس کے گرد و پیش کیا کچھہ ھو رہا ہے۔ وہ روزانہ کے مقررہ پروگرام پر سختی سے عمل کرتا: یه تین گهنشے کا پروگرام تھا۔ ایک گھنٹه صبح، ایک گھنٹه سه پہر اور ایک گھنٹه شام – وہ اپنے نقلی پیروں سے چلنے کی مشق کرتا۔ شروع میں تو دوسرے وارڈ کے مریض بہت ہور ہوئے – جب دیکھو جب بالکل گھڑی کے کانٹے کی پابندی سے نیلے گاؤن میں ایک ھیولا نکلتا اور ان کے کھلے ھوئے دروازوں کے سامنے سے بھٹکتا ھوا گزرتا اور اس کے چمڑے کی مچمچاھٹ پورے گلیارے میں گونج جاتی۔ وہ خاص خاص وقتوں میں اسے دیکھنے کے اتنے عادی ھو چکے تھے کہ ایک دن جب میریسئف زکام کی وجه سے پڑا رہا تو باضابطہ پیغامبر بھیجے گئے کہ معلوم کریں کہ بے ٹانگ کے لفٹیننٹ کا کیا حال ہے۔ وہ صبح کے وقت ورزش کرتا اور پھر کرسی پر بیٹھہ کر پیروں کو ان حر کتوں کا عادی بناتا جو ہوائی جہاز چلانے کے لئے ضروری هیں۔ بعض سرتبه وہ اتنی دیر تک ورزش کرتا رہتا کہ اس کا سر چکرا جاتا، اس کے کانوں میں ایک گونج سی پیدا هونے لگتی، آنکھوں کے آگے ستارے سے ناچنے لگتے اور اس کے پیروں تلے زمین اتھل پتھل ھونے لگتی۔ ایسا ھوتا تو وہ واش اسٹینڈ کے پاس جاتا،
سر ٹھنڈے پانی سے دھوتا اور لیٹ جاتا تاکہ جلد ھی اس کی طاقت
واپس آ جائے اور وہ چلنے اور ورزش کے معمول میں ناغه نه کرے۔
اس دن، وہ اس وقت تک چلتا رھا جب تک که اس کا سر نه
چکرانے لگا۔ وہ ٹٹولتا ھوا وارڈ میں داخل ھوا۔ اس کو اپنے سامنے
کچھه بھی نظر نہیں آ رھا تھا۔ وہ اپنے پلنگ میں دھنس گیا۔ جب
اس کے حواس ٹھکانے آئے تو اس نے آوازیں سنیں – کلاودیا میخائلوونا کی
پر سکون اور قدرے طنز بھری آواز اور استروچکوف کی پرجوش اور
التجا بھری آواز ۔ دونوں بات چیت میں اس طرح محو تھے که ان کو
میریسئف کے اندر آنے کا علم بھی نه ھوا۔

''یقین کرو، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں! کیا تم نہیں سمجھہ سکتیں؟ تم عورت ہو یا نہیں؟،،

''هاں، یقینی میں عورت هوں۔ لیکن میری سمجهه میں نہیں آتا۔ اور اس موضوع پر تم سنجیدگی سے بات نہیں کر سکتے۔ دوسرے، مجھے تمہاری سنجیدگی کی ضرورت نہیں!،، استروچکوف کو غصه آگیا۔ اس نے چیخ کر کہا:

''میں تم سے محبت کرتا ھوں، اعنت ھو مجھہ پر! تم عورت نہیں ھو۔ تم پتھر کی سل ھو کہ یہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا! سمجھیں تم؟،، یہ کہہ کر اس نے منہ پھیر لیا اور کھڑکی کے شیشے پر انگلیاں بجانے لگا۔

کلاودیا میخائلوونا ایک تجربهکار نرس کی طرح سبک رو اور با احتیاط قدموں سے دروازے کی طرف چل دی۔

"کہاں چل دیں؟ کیا تم مجھے جواب نہیں دوگی؟"
"اس کے بارے میں بات کرنے کی نہ تو یہ جگہ ہے اور نہ وقت۔
میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔"

"تم سیدهی بات کیوں نہیں کرتیں؟ تم مجھے کیوں ستا رهی هو؟ جواب دو!،، میجر کی آواز میں بڑی گھٹن تھی۔

کلاودیا میخائلوونا دروازے پر رک گئی۔ اندھیرے گلیارے کے پس منظر میں اس کا چھریرا اور دلکش پیکر اور نمایاں ھو گیا تھا۔ میریسئف کو کبھی شبه بھی نہیں ھوا تھا که یه خاموش نرس، جو اب جوان نه تھی، اپنے کردار میں اتنی ثابت قدم اور دل کش

ثابت هو سکتی هے۔ وہ سر اٹھائے دروازے میں کھڑی تھی اور معلوم هوتا تھا که وہ میجر کو کسی اونچے مینار سے دیکھه رهی هے۔ "بہت اچھا،، اس نے کہا "میں جواب دونگی۔ میں تم کو نہیں چاھتی اور شاید میں کبھی بھی تم کو نہیں چاہ سکونگی۔،، وہ چلی گئی۔ میجر نے دهم سے پلنگ پر لیٹ کر سر تکیے میں چھپا لیا۔ اب میریسئف کی سمجھه میں آ گیا که پچھلے چند دن سے میجر کا رویه اتنا عجیب کیوں تھا، وہ ذرا ذرا سی بات پر کیوں بگڑ جاتا تھا اور جب نرس اندر آتی تھی تو وہ گھبرا کیوں اٹھتا تھا اور اچھا خاصا خوش و خرم رھتے رھتے اچانک غصے میں آگ بگوله کیوں ھو جاتا تھا۔

واقعی وہ بڑا دکھہ برداشت کر رہا ہوگا۔ الکسٹی کو اس پر ترس آیا اور ساتھہ ہی وہ خوش بھی ہوا۔ میجر اپنے پلنگ سے اٹھا تو الکسٹی اس کو چھیڑنے سے باز نہ رہ سکا:

"کیوں کامریڈ سیجر کیا میں تمہارے منہ پر تھوک دوں؟"
اگر اسے ذرا بھی علم ھوتا کہ اس کے یہ الفاظ اس پر ایسا
اثر کرینگے تو ھرگز مذاق میں بھی یہ باتیں نہ کہتا۔ استروچکوف
دوڑ کر الکسئی کے پلنگ کے پاس گیا اور انتہائی افسوس کے ساتھہ
بولا :

"تھو کو! آؤ تھو کو! تم حق بجانب ھوگے۔ میں اسی کا مستحق ھوں۔ لیکن میں اب کیا کرونگا؟ بتاؤ! بتاؤ مجھے کیا کرون! تم نے ھماری بات سنی، ہے نا؟..،،

وہ دونوں ھاتھوں سے سر پکڑ کر پلنگ کے کنارے بیٹھہ گیا اور اس کا پورا جسم جھومنے لگا۔

''شاید تم سعجھے کہ میں کھیل رہا ھوں؟ میں کھیل نہیں رہا ھوں۔ میں سنجیدہ ھوں۔ میں نے اس مورکھہ سے پورے خلوص سے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا!..،

شام کے وقت کلاودیا میخائلوونا حسب معمول دورے پر آئی۔ وہ همیشه کی طرح خاموش، مہر بان اور صابر نظر آرهی تھی۔اس کے چہرے پر راحت کی دمک تھی۔ وہ میجر کی طرف دیکھتے ہوئے بھی مسکرائی۔ لیکن میجر کو دیکھتے ہوئے اسے گھبراھٹ اور کچھه ڈر سا بھی لگ رہا تھا۔ استروچکوف کھڑکی پر بیٹھا دانت سے ناخن

کاف رہا تھا اور جب گلیارے میں کلاودیا سیخائلوونا کے قدموں کی آھٹ دور ہوتی چلی گئی تو اس نے اس کے پیچھے نظر دوڑائی۔ اس کے چہرے پر غصے اور ستائش کی ملی جلی کیفیت تھی۔

"سوویت حور!،، وه غرایا "کس احمق نے اس کو یه نام دیا

ھے؟ وہ نرس کے لباس میں ایک شیطان ھے!،،

دفتر سے ایک ادھیڑ عمر کی، سو کھی ھوئی نرس وارڈ میں آئی اور پوچھنے لگی:

''کیا میریسئف الکسٹی چلنے پھرنے والا مریض ہے؟،،
''نہیں وہ دوڑنے بھاگنےوالا مریض ہے!،، استروچکوف زور
سے گرجا۔

''میں یہاں مذاق کے لئے نہیں آئی ہوں،، نرس نے سختی سے کہا ''میریسٹف الکسئی، سینئر لفٹیننٹ، ٹیلیفون پر کوئی بلا رہا ہے۔،، ''کوئی جوان لڑکی ہے؟،، استروچکوف میں جان پڑ گئی۔ اس نر نرس کو آنکھہ مارتے ہوئے پوچھا۔

''میں نے اس کا پاسرورٹ تو دیکھا نہیں ہے،، نرس بڑبڑائی اور بڑی شان سے چلتی ہوئی وارڈ سے باہر نکل گئی۔

میریسئف اپنے بستر سے اچھلا۔ اس نے خوش خوش اپنی چھڑی کے سہارے چلتے ہوئے نرس کو جا لیا اور واقعی گلیارے میں دوڑتے ہوئے اس سے آگے نکل گیا۔ کوئی ایک مہینے سے وہ اولیا کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ خیال کوند گیا: شاید وہی ہو؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے زمانے میں وہ استالن گراد کے قریب سے ماسکو نہیں آ سکتی تھی! اس کے علاوہ اس کو یہاں ہسپتال میں اس کا پتہ کیسے چل سکتا تھا۔ اس نے تو اولیا کو یہ لکھا تھا کہ وہ ماسکو میں نہیں بلکہ مضافات میں محاذ کے پیچھے کسی دفتر میں کام کر رہا ہے۔ لیکن اس آن اسے معجزے پر یقین آ گیا تھا اور اسے محسوس بھی نہ ہوا کہ وہ اپنے نقلی پیروں سے دوڑ رہا ہے، پہلی بار دوڑ رہا ہے۔ وہ بھٹکتی ہوئی چال سے قریب قریب لڑھکتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں کہی کبھی وہ چھڑی کا سہارا لے لیتا۔ اس کے نقلی پیر چیخ رہے تھے: مچ مچ ، چرمر ، چرمر ، ۔

اس نے رسیور اٹھایا اور اسے ایک خوشگوار، گہری اور بالکل اجنبی آواز سنائی دی۔ اس آواز نے پوچھا که وارڈ نمبر بیالیس کے سینئر

لفٹیننٹ الکسٹی پیترووچ میریسٹف سے بات ھو سکتی ہے۔ میریسٹف نے بہت ھی تیز اور غصے بھری آواز میں جواب دیا جیسے اس سوال میں کوئی دلآزاری کی بات تھی:

ردانهان!»،

ایک لمحے کوئی آواز نہیں آئی۔ اب یہ آواز بجھی ہوئی تھی اور اس میں ایک طرح کا کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے زحمت کے لئے معذرت چاھی۔ ظاہر تھا کہ اسے اس کے کھرے پن سے تکلیف پہنچی تھی۔ اس نے بڑی جدوجہد سے کام لیتے ہوئے کہنا شروع کیا:
''میں ہوں آننا گریبووا، لفٹیننٹ گووزدیف کی ایک دوست۔ آپ مجھر نہیں جانتے۔''

میریسئف نے دونوں ھاتھہ سے رسیور دبوچ لیا اور پوری طاقت سے چلایا:

"کیا تم انیوتا هو؟ انیوتا؟ میں تمہیں خوب اچھی طرح جانتا هون! گریشا نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا..."

''وہ ہے کہاں؟ اسے ہوا کیا؟ وہ بالکل اچانک چلا گیا۔
سائرن بجا تو میں کعرے سے باہر نکلی۔ تم جانو، میں فرسٹ ایڈ
یونٹ میں ہوں۔ میں لوٹی تو وہ لا پتہ تھا۔ اس نے نہ اپنا پتہ چھوڑا
اور نہ کوئی پرچہ.. الیوشا پیارے... اس طرح مخاطب کر رہی ہوں،
معاف کرنا... میں بھی تمہیں جانتی ہوں... میں اس کے سلسلے میں
بہت پریشان ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں وہ کہاں ہے اور اتنا اچانک
کیوں چلا گیا...،

الکسٹی کا دل جذبات کی گرمی سے سرشار ہو گیا۔ اس کو اپنے دوست کی خاطر بڑی مسرت محسوس ہوئی۔ اس مسخرے کو غلطفہمی ہوئی تھی۔ بہت جذباتی ہے۔ اچھا تو معلوم ہوا کہ مخلص لڑکیاں سپاھی کے اپاہج ہونے سے خوف نہیں کھاتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کسی پر بھروسہ کر سکتا ہے جو اس کے لئے پریشان ہو گی اور اسے اسی طرح ڈھونڈ رھی ہوگی۔ یہ خیال اس کے دماغ میں بجلی کی طرح کوند گیا۔ وہ رسیور میں چیخنے لگا۔ وہ مارے جوش کے هکلا رہا تھا۔

"انیوتا! سب کچهه ٹھیک ہے! یه ایک افسوسناک غلطفهمی ہے! وہ بالکل ٹھیک ہے اور پھر فوجی خدمات انجام دے رہا ہے۔

ہے شک! میدان جنگ کی ڈاک ۲۰۰۱ وہ داڑھی رکھه رہا ہے! ایمان سے انیوتا! لاجواب داڑھی... جیسی جیسی... ھاں جیسی داڑھی چھاپه ماروں کی ھوتی ہے! بہت اچھی لگتی ہے!،،

انیوتا کو داڑھی کا خیال کچھہ جچا نہیں ۔ اس کے خیال میں یہ غیر ضروری چیز تھی ۔ میریسٹف یہ سن کر اور بھی خوش ھوا ۔ اس نے جواب دیا کہ اس صورت میں تو گریشا یوں پلک جھپکتے میں اپنی داڑھی صاف کرا دیگا ۔ حالانکہ ھر شخص کا خیال تھا کہ داڑھی اس پر خوب پھبتی ہے ۔

آخر میں دونوں نے رسیور رکھا تو وہ گہرے دوست بن چکے تھے۔ یہ طے پایا کہ میریسٹف جانے سے پہلے اس کو ٹیلیفون کریگا۔ واپس جاتے ھوئے اسے یاد آیا کہ وہ ٹیلیفون تک دوڑتا ا ھوا آیا تھا۔ اس نے پھر دوڑنے کی کوشش کی مگر بیکار ۔ نقلی پیروں کے تیز کچو کوں سے اس کی ٹانگوں میں زبردست ٹیس اٹھہ رھی تھی، درد اس کے پورے جسم میں تیر رھا تھا۔ لیکن کوئی پروا نہیں! اگر وہ آج نہیں دوڑ سکتا تو کل دوڑیگا۔ اگر پرسوں نہیں، تو اس کے اگلے دن، لیکن وہ دوڑیگا ضرور! سب کچھہ ٹھیکٹھاک ھو جائیگا۔ یقینی وہ دوڑئے اور ھوائی جہاز اڑانے کے قابل ھو جائیگا۔ وہ یقینی لڑ سکیگا اور چونکہ اسے عہد کرنے کا بڑا شوق تھا اس لئے اس نے عہد کرنے کا بڑا شوق تھا اس لئے اس نے عہد کیا کہ پہلی فضائی جنگ میں حصہ لینے اور پہلا جرمن ھوائیجہاز گرانے کے بعد وہ اولیا کو خط لکھیگا اور اس کو سب کچھہ بتائیگا۔ اب جاھے جو ھو!

## تيسراحمه

1

بدن کا ایک جوان، هوائی فوج کی وردی پہنے، ماسکو کے فوجی هسپتال کے شاہبلوط کے بھاری دروازے سے باهر نکلا۔ وہ ایک آبنوسی چھڑی کے شاہبلوط کے بھاری دروازے سے باهر نکلا۔ وہ ایک آبنوسی چھڑی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس کے کالر پر سینئر لفٹیننٹ کا نشان لگا هوا تھا۔ اس کے ساتھہ ایک عورت تھی جو سفید لبادہ اوڑھ هوئے تھی۔ ریڈ کراس کا رومال، جیسا رومال پہلی عالمگیر جنگ میں نرسیں سر پر باندھتی تھیں، اس کے نرم اور خوبصورت چہرے میں بڑی سر پر باندھتی تھیں، اس کے نرم اور خوبصورت چہرے میں بڑی تڑی، دھندلے رنگ کی فوجی ٹوپی سر سے اتاری اور نرس کے هاتھہ تڑی، دھندلے رنگ کی فوجی ٹوپی سر سے اتاری اور نرس کے هاتھہ کو بوسہ دینے کے لئے بڑے بے تکے پن سے جھکا۔ نرس نے اس کی پیشانی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کے بعد، هواباز لڑھکنے کے سے انداز میں چلتے ہوئے تیز قدموں سے زینے بعد، هواباز لڑھکنے کے سے انداز میں چلتے ہوئے تیز قدموں سے زینے چلنے لگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔

شبخوابی کے نیلے، پیلے اور بھورے لباس پہنے ھوئے مریض کھڑ کیوں میں کھڑے ھاتھہ، چھڑی یا بیسا کھیاں ھلا ھلا کر اسے خدا حافظ کہہ رہے تھے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر الوداعی نصیحتیں کر رہے تھے۔ اس نے جواب میں اپنا ھاتھہ ھلایا لیکن یہ ظاھر تھا کہ وہ جلد از جلد اس بڑی سی بھوری عمارت سے دور نکل جانا چاھتا ہے۔ وہ اپنے جذبات چھپانے کے لئے باربار کھڑ کیوں کی طرف سے منه پھیررھا تھا۔ وہ چھڑی کا ھلکا سا سہارا لئے ھوئے تیز تیز اور کچھه عجیب قسم کے بھٹکتے ھوئے قدموں سے چل رھا تھا۔ اگر ھر قدم

کے ساتھہ چمڑے کی هلکی سی مچ مچ نه ابھرتی تو کسی کو ایک لمحے کو بھی یه اندازہ نه هوتا که یه هٹا کٹا، گٹھے هوئے جسم کا آدمی پیروں سے محروم ہے۔

هسپتال سے چھٹی پانے کے بعد الکسٹی میریسٹف کو، صحت بحال کرنے کے لئے ماسکو کے قریب ہوائی فوج کے سینیٹوریم میں بھیج دیا گیا۔ میجر استروچکوف کو بھی اسی سینیٹوریم میں بھیجا گیا۔ ان کو سینیٹوریم لے جانے کے لئے ایک کار بھیجی گئی تھی۔ لیکن میریسٹف نے ہسپتال کے حکام سے کہا کہ ماسکو میں اس کے رشته دار میں اور ان سے ملے بغیر وہ نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا تھیلا استروچکوف کے پاس چھوڑا اور پیدل چل پڑا اور وعدہ کر گیا کہ شام کے وقت بجلی کی ریل سے سینیٹوریم واپس آ جائیگا۔

ماسکو میں اس کا کوئی رشته دار نه تھا۔ مگر وہ راجدھانی کا نظارہ کرنا چاھتا تھا۔ ساتھہ ھی ہے سہارا چلنے کی صلاحیتوں کا امتحان بھی لینا چاھتا تھا۔ وہ شور مچاتے ھوئے لوگوں کے ھجوم میں کھو جانا چاھتا تھا جن کو اس کی ذرا فکر نه تھی۔ اس نے انیوتا کو ٹیلیفون کیا تھا اور پوچھا تھا که آیا وہ اس سے بارہ بجے مل سکتی ہے۔ کہاں؟ ھاں پوشکن کے مجسمے کے پاس. . دریا کے شاندار گرانیٹ کے ساحل پر ، جہاں دریا کا متلاطم پانی دھوپ میں چمک رھا تھا، چلتے ھوئے وہ گرمیوں کی گرم ھوا میں زور زور سے گہری گہری سانس لے رھا تھا۔ ھوا میں بھینی سی مانوس خوشبو بسی ھوئی تھی۔

هر طرف سب كچهه كتنا شاندار تها!

اس کے پاس سے جتنی عورتیں گزریں، سب اسے خوبصورت نظر آئیں اور هرے بھرے درختوں میں تو غضب کی چمک تھی۔ صاف هوا میں ایسی تر و تازگی تھی کہ اسے نشہ سا ھونے لگا۔ فضا اتنی صاف شفاف تھی کہ اسے هر چیز کچھہ قریب معلوم هوتی۔ اسے محسوس ھوا کہ اگر ھاتھہ پھیلائے تو کریملن کی دیواروں کو چھو سکتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے ان دیواروں کو صرف تصویروں میں دیکھا تھا۔ ایوان اعظم کے گھنٹہ گھر کا گنبد اور پل کی بڑی اور نیچی محراب پانی کے اوپر جھکی ھوئی نظر آ رھی تھی۔ شہر میں نیچی محراب پانی کے اوپر جھکی ھوئی نظر آ رھی تھی۔ شہر میں بسی ھوئی شیرین اور خمار آگیں خوشبو نے اسے اپنے لڑکپن کی یاد

دلا دی ۔ یه یاد کہاں سے آئی؟ اس کا دل اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا تھا؟ وہ اپنی ماں کے بارے میں کیوں سوچ رہا تھا، آج کی نڈھال بڑھیا کے بارے میں نہیں، بلکہ جوان، لمبی اور شاندار بالوں والی عورت کے بارے میں؟ وہ اس کے ساتھہ ایک بار بھی ماسکو نہیں آیا تھا ۔

اب تک میریسئف نے راجدھانی کو رسالوں، اخباروں اور کتابوں کی تصویروں میں دیکھا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں ان لوگوں سے سنا تھا جنہوں نے اس کو دیکھا تھا، اس نے آدھی رات کو اس کی پرانی گھڑیال کا گھنٹہ سنا تھا جو پوری سوتی دنیا میں گونج جاتا تھا، اس نے تہواروں کے مظاہروں کے موقعوں پر، یہاں کی گونجتی هوئی گهماگهمی اور بهانت بهانت کی آوازیں ریڈیو پر سنی تھیں۔ اور اب ماسکو اس کے سامنے پھیلا ھوا تھا اور موسم گرما کی گرم روشنی میں بڑی خوبصورتی سے آراسته پیراسته دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کریملن کی دیوار کے ساتھہ ساتھہ، سنسان پشتے پر چلتا رھا۔ وہ گرانیٹ کی ٹھنڈی منڈیر کے سہارے بیٹھه کر آرام کرنے لگا اور تیل کی طرح چمکتے ہوئے سرمئی پانی کو گھورنے لگا جو گرانیٹ کی دیوار کے قدم چوم رہا تھا۔ پھر آھستہ آھستہ لال چوک کی طرف جانے والی اونچائی پر چڑھنے لگا۔ پخته سڑکوں اور چوکوں میں لائم کے درختوں پر هریالی کا پورا نکھار تھا۔ اور سادہ سادہ، بھینی بھینی خوشبو والے پھولوں کے درمیان ان کی کٹی چھٹی پھننگوں میں شہد کی مکھیاں بڑے زور شور سے بھنبھنا رھی تھیں۔ شہد کی مکھیاں گزرتی هوئی موٹروں کے بھونپوؤں، ٹراموں کی گھڑ گھڑاھٹ اور شور اور اس جھلملاتی دھند سے بےنیاز تھیں جو دھکتے ھوئے کولتار سے اٹھتے ہوئے پٹرول کے دھوئیں میں بسی ہوئی تھی۔ تو يه هے ماسكو!

هسپتال میں چار مہینے کاٹنے کے بعد، الکسئی موسم گرما کی یه شان اور رعنائی دیکهه کر ایسا حیران هوا که شروع میں تو محسوس هي نه کر سکا که يه راجدهاني جنگ کے لباد ہے ميں چهپي ھوئی ہے اور ھوائی فوج کی اصطلاح میں ''تیاری نمبر ایک،، کی حالت میں ہے، یعنی کسی آن بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ پل کے پاس چوڑی سڑک، ایک بہت بڑے بدنما بیریکیڈ سے گھری ہوئی تھی جو ریت بھرے لکڑی کے کندوں سے بنایا گیا تھا۔ پل کے چاروں کونوں پر کنکریٹ کے توپ خانے، بچوں کے کھلونوں کے بلاکوں کی طرح معلوم ہوتے تھے جنہیں کوئی بچہ کھیلتے کھیلتے میز پر پڑا چھوڑ گیا ہو۔ لال چوک کی سرمئی سطح پر مکان، میدان اور راستے مختلف رنگوں سے رنگ دئے گئے تھے۔ گورکی سڑک کی دکانوں کے شیشوں پر تختے لگا دئے گئے تھے اور ان کی حفاظت کے لئے کھڑ کیوں کے تختوں کے درمیان ریت بھر دی گئی تھی اور گلیوں میں بھی زنگ آلود لوھے کی پٹریوں سے تیار کئے ہوئے ''ٹینک روک بیریکیڈ،، پڑے ہوئے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ ان کو بچے کھیلتے کھیلتے یونھی بکھرا چھوڑ گئے ھیں۔ محاذ سے آئے ھوئے سپاھی کو، خاص طور پر ایسے سپاهی کو جس نے ماسکو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آ سکتی۔ اس کو جن چیزوں پر تعجب ھو سکتا تھا وہ تھیں ''تاس،، کی کھڑ کیاں جو راھگیروں کو دیواروں سے گھور رھی تھیں اور ھاں دکانوں کے خانے اور ساتھہ ھی بعض گھروں کے سامنے کے حصے بھی جن پر ایک عجیب انداز سے رنگ کیا گیا تھا۔ یہ رنگ آمیزیاں لغو قسم کی مستقبل پرستوں کی تصویروں کی یاد تازہ کر رهی تهیں ـ

میریسئف اب کافی تھک چکا تھا۔ اس نے چمڑے کی مچمچاھٹے کے ساتھہ اپنی چھڑی پر اور زیادہ بوجھہ ڈالتے ھوئے گورکی سڑک کی چڑھائی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور جب اسے بموں کے بنائے ھوئے گٹھے، ٹوٹے پھوٹے سکان، تبامحال جگہیں اور چکنا چور کھڑکیاں نظر نہ آئیں تو وہ حیران رہ گیا۔ انتہائی مغربی ھوائی اڈے میں خدمت انجام دینے کے دوران میں ھر رات اپنی خندق میں پڑا پڑا وہ جرمن بمباروں کی آواز سننے کا عادی ھو چکاتھا جن کے پرے کے پرے مشرق کی طرف پرواز کرتے رھتے تھے۔ ابھی ایک پرے کی گھنگھناھٹ ختم بھی نہ ھوئے پاتی تھی کہ دوسرا پرا تیرتا ھوا آتا اور بعض مرتبہ تو رات رات بھر سارا آسمان دھڑکتا گرجتا رھتا۔ ھواباز جانتے تھے کہ فاشست ماسکو کی طرف پرواز کر رہے ھیں۔ وہ تصور ھی تصور میں دیکھتے کہ یہ بمبارے پرواز کر رہے ھیں۔ وہ تصور ھی تصور میں دیکھتے کہ یہ بمبارے کیسا جہنم بھڑکا رہے ھونگے۔

اور اب جنگ کے دوران میں، ماسکو کی سڑکوں پر آوارہ پھرتے هوئے وہ هوائی حملوں کا نشان ڈھونڈ رھا تھا۔ لیکن اسے کوئی نشان نظر نه آیا۔ کولتار کی پخته سڑکیں هموار تهیں۔ عمارتیں قطار اندر قطار کھڑی تھیں۔ کھڑ کیاں بھی، چند کو چھوڑ کر، جن پر کاغذ کی قینچینما پٹیاں چپکی هوئی تهیں اپنی جگه پر قائم تهیں۔ لیکن جنگ کا محاذ قریب تھا۔ اس کی جھلک باشندوں کے پریشان اور متفکر چہروں میں دیکھی جا سکتی تھی۔ ان میں سے نصف تو سپاھی تھے جو گھٹنوں تک کے گرد آلود فوجی بوٹ اور پسینے سے شانوں پر چپکی هوئی وردی پہنے هوئے تھے۔ ان کی پشت پر فوجی تھیلے لٹک رہے تھے۔ گرد و غبار سے اٹی ہوئی ٹوٹی پھوٹی مڈگارڈوالی لاریوں کی قطار گلی سے نکل کر دھوپ سے نہائی ھوئی سڑک پر آگئی ۔ اپنی ٹوٹی پھوٹی لاریوں سے سپاھیوں نے اپنے چاروں طرف تجسس بھری نظروں سے دیکھا۔ ان کے لبادے ھوا میں اڑ رھے تھے۔ قطار آگے بڑھتی رہی۔ اس نے ٹرالی بسوں، موٹروں اور ٹراسوں کو اور پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ زندہ نشانی تھی کہ دشمن دور نہیں۔ میریسئف نے قطار کا تعاقب تمنا بھری نگاھوں سے کیا اور سوچنے لگا: اگر وہ ان میں سے کسی ایک ٹرک میں کود جائے تو وہ شام تک محاذ پر اپنے ہوائی اڈے میں ہوگا! اس کی تصور کی آنکھوں میں وہ خندق ابھری جس میں دیگتیارینکو اس کا حصهدار تها، فر کے کندوں کا بستر، کولتار، چیر اور دقیانوسی چراغ میں جلتے هوئے پٹرول کی تیز ہو۔ یه چراغ ایک کارتوس سے تیار کیا گیا تھا، صبح کے وقت گرم ہوتے ہوئے انجنوں کی گھنگھناھٹ اور سروں کے اوپر جھومتے ھوئے چیڑ کے درختوں کی آواز جو دن اور رات میں ایک لمحے کو بھی خاموش نه هوتے تھے۔ اس کو وہ خندق ایک اصلی، خاموش اور آرامدہ گھر معلوم هوئی تھی! کاش وہ وہاں جلد پہنچ سکتا، اس دلدل میں، جس کو ہواباز نمی کی وجه سے کوسا کرتے تھے، گیلی کیچڑ بھری زمین اور مچھروں کی كبهى نه ختم هونے والى بهنبهناهك كى فضا ميں!

بڑی مشکل سے وہ اپنے پیر پوشکن کے مجسمے کی طرف گھسیٹ رھا تھا۔ راستے میں کئی بار وہ سستانے کے لئے رکا۔ وہ اپنی چھڑی پر ٹیک لگا کر کھڑا ھو جاتا اور دوکان کی کھڑ کیوں میں کوئی ہے معنی سی چیز دیکھنے لگتا۔ پوشکن کے مجسمے کے پاس،

وہ ایک ھری اور دھوپ سے گرم نشست پر بیٹھہ گیا اور ٹانگیں پھیلا دیں۔ اس کی ٹانگیں اس کے نقلی پیروں سے بندھی ھوئی دکھه اور جل رهی تهیں - وہ تھکا هوا تھا - پھر بھی راحت کا احساس ختم نه هوا۔ دهوپ سے روشن دن بڑا شاندار تھا! نکڑ پر، عمارت کی جهت والے مجسمے کے اوپر، آسمان کی جیسے کوئی تھاہ ھی نه تھی۔ لائم کے درختوں کی تازہ اور بھینی بھینی خوشبو ، نرم رو ھوا میں تیرتی ھوئی، ٹھنڈی سڑک کو معطر کر رھی تھی۔ ٹرامیں مزے میں گھڑگھڑا رھی تھیں۔ بچوں کے قبھتمے بہت خوشگوار معلوم ہوئے، جو زرد اور کمزور ہونے کے باوجود، مجسمے کے قدموں میں گرم گرم اور خشک ریت میں مگن کھیل رہے تھے۔ آگے ٹھنڈی سڑک پر، رسی کی روک کے پیچھے جس کی نگمبانی چست فوجی لباس میں ملبوس سرخ گالوں والی دو لڑکیاں کر رھی تھیں، چاندی کے رنگ کا سگار نما غبارہ نظر آیا۔ میریسٹف کو یہ چیز ماسکو کے آسمان کا رات کا پہرے دار نہیں معلوم هوئی ۔ اس کو لگا که یه ایک لحیم شحیم، نیک طینت جانور ھے جو چڑیا گھر سے بھاگا ہے اور اب درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں اونگھه رھا ہے۔

میریسٹف نے آنکھیں بند کر لیں اور مسکراتے ھوئے سورج کی طرف منه پھیر لیا۔

شروع میں تو بچوں نے هواباز کی طرف کوئی خاص توجه نه دی۔ ان کو دیکھه کر میریسٹف کو هسپتال کی کھڑکی پر پھدکتی هوئی گوریاں یاد آ گئیں۔ وہ ان کی چہکتی هوئی آوازیں سنتا رها اور پورے جسم میں سورج کی گرمی اور سڑک کا شور جذب کرتا رها۔ لیکن ایک ننها بچه اپنے ساتھیوں سے ٹوٹ کر دوڑتا هوا آیا اور الکسئی کی پھیلی هوئی ٹانگوں سے ٹکراتا هوا ریت پر گر گیا۔

ایک لمحے کو ننھے بچے کا چہرہ منہ بسورنے کی وجہ سے بگڑنے لگا۔ پھر اس کے چہرے پر گھبراھٹ کی کیفیت پیدا ھوئی اور گھبراھٹ کی جگہ دھشت نے لے لی۔ بچہ ڈر سے چیخا اور میریسئف کو خوف زدہ نظروں سے گھورتا ھوا نو دو گیارہ ھو گیا۔ بچوں کا پورا جھنڈ اس کے گرد جمع ھو گیااور تھوڑی دیر تک ڈرکے مارے چہچہاتا اور شور مجاتا رھا۔ وہ کنکھیوں سے ھواباز کو دیکھتے جاتے تھے۔ پھر آھستہ آھستہ جھجکتے ھوئے وہ اس کے پاس آ گئے۔

اپنے خیالوں میں گم الکسٹی نے کچھہ نہ دیکھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو بچوں سے گھرا پایا جو حیرت اور خوف سے اسے گھور رہے تھے۔ اور تب کہیں اس کی سمجھہ میں آیا کہ وہ کہا رہے ھیں۔

''ویتامین، تو اڑا رہا ہے! یہ سچ سپ کا ہواباز ہے سینئر لفٹیننٹ ہے،، کوئی دس برس کے زرد اور پتلے دبلے لڑکے نے بڑی گمبھیرتا سے کہا۔

''میں اڑا نہیں رہا ہوں!،، ویتامین نے احتجاج کیا ''میں جھوٹ کہوں تو مجھے موت آ جائے! سچ کہتا ہوں، لکڑی کی ہیں، اصلی نہیں، لکڑی کی!،،

میریسئف کے کلیجے میں ایک خنجر اتر گیا اور دن کی روشنی اس کی آنکھوں میں بجھہ گئی۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور اس کو دیکھہ کر لڑکے پیچھے ھٹ گئے۔ ان کی نگاھیں اب تک اس کے پیروں پر جمی ھوئی تھیں۔

اپنے ساتھی کے شک پر چڑکر ویتامین نے چیلنج کے انداز میں کہا:

''چاهو تو میں پوچهه کر دکها دوں۔ سمجھتے هو میں ڈرتا هوں؟ بازی لگاتے هو؟،،

وہ سب سے الگ ہو کر میریسئف کی طرف چلا اور کچھہ اتنا آھستہ آھستہ اور چوکنا کہ ادھر پتہ کھڑکا، ادھر بندہ بھڑکا۔ وہ ھسپتال کی کھڑ کی پر پھد کتے ہوئے ''توپجی'، کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔

آخرکار، اس نے تن کر کھڑے ھوتے ھوئے اور دوڑ کے لئے بالکل تیار کھلاڑی کی طرح جھکتے ھوئے، پوچھا:

"کامریڈ سینئر لفٹیننٹ، تمہارے پیر کیسے هیں، اصلی هیں یا لکڑی کے؟ کیا تم اپاهج هو؟،،

چھوٹے سے لڑکے نے دیکھا کہ ھواباز کی آنکھیں بھر آئیں۔
اگر میریسٹف اچھلتا، اس پر گرجتا برستا اور سنہرے حروف والی
عجیب و غریب چھڑی سے مارنے کو لپکتا تو یقینی اسے حیرت نہ ھوتی۔
لیکن ھوائی فوج کے لفٹیننٹ کی آنکھوں میں آنسو! اسے اس کا شعوری
اندازہ تو نہ ھوا لیکن اس نے اپنے ننھے سے دل میں محسوس کیا کہ

اس نے لفظ ''اپاھج'' سے اس سپاھی کے دل کو کتنی زبردست ٹھیس لگائی تھی۔ وہ خاموشی سے بچوں کے جھنڈ میں واپس چلا گیا اور بچوں کا غول غائب ھو گیا جیسے اس گرم ھوا میں پگھل گیا ھو جس سے شہد اور گرم کولتار کی ہو آ رھی تھی۔

الکسئی نے کسی کو اپنا نام پکارتے ہوئے سنا۔ وہ نوراً اٹھہ کھڑا ہوا۔ انیوتا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے انیوتا کو فوراً پہچان لیا۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہ تھی جتنی تصویر میں دکھائی دیتی تھی۔ اس کا چہرہ زرد اور تھکا ہوا تھا۔ وہ فوجی وردی اور بوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کے سر پر رکھی ہوئی فوجی ٹوپی کا رنگ اور گیا تھا، اس کی سبزی مائل اور قدرے ابھری ہوئی آنکھیں میریسئف کو تک رھی تھیں، ان میں اتنی روشنی اور ساد گی تھی، ان آنکھوں سے دوستی کی ایسی روشنی چھن رھی تھی کہ یہ لڑکی جو اس کے لئے اجنبی تھی، اس کی پرانی دوست معلوم ہوئی۔ جیسے وہ دونوں بچپن میں ایک ھی احاطے میں کھیل چکے ھوں۔

ایک لمحے تک وہ آیک دوسرے کو خاموشی سے گھورتے رہے۔ آخر لڑکی نے کہا:

''میرے ذھن میں تمہاری تصویر بالکل مختلف تھی۔''
''کیسی تصویر تھی تمہارے ذھن میں؟'، میریسئف نے پوچھا اور وہ اپنے چہرے سے مسکراھٹ کو دور کرنے میں ناکام رھا جس کا شائد کوئی تک نہ تھا...

''ھاں، کیسے بتاؤں میں؟ تم جانو، تصویر کچھہ ایسی تھی کہ تم بڑے لمبے تڑنگے ھوگے، بہت بہادر نظر آتے ھوگے۔ ھاں یہ ٹھیک ہے، بھاری جبڑا، یوں، ھاں منہ میں ایک پائپ... گریشا نے تمہارے بارے میں اتنا کچھہ لکھا تھا!..،

"تمهارا گریشا، وه اصلی هیرو هے! ،، الکسٹی نے اس کی بات کاف دی اور جب اس نے دیکھا که اس ذکر پر لڑکی کا چهره دمک اٹھا تو وه لفظ "تمهارا،، پر زور دیتے هوئے اسی انداز سے بات کرتا رها۔ "تمهارا گریشا سچا انسان هے! میں کیا هوں؟ لیکن تمهارا گریشا سے که اس نے تم کو اپنے بارے میں کچھ بھی نمیں بتایا...،

"كيا تم جانتے هو اليوشا؟ ميں تمهيں اليوشا كهه كر مخاطب

کر سکتی ہوں نا؟ میں گریشا کے خطوں سے اسی نام کی عادی ہو گئی ہوں۔ تمہیں ماسکو میں اور کوئی کام تو نہیں ہے نا ؟ تو پھر میرے گھر چلو۔ میں ڈیوٹی ادا کر کے آ رہی ہوں اور آج پورے دن مجھے چھٹی ہے۔ آؤ چلو۔ میرے پاس گھر پر تھوڑی سی وادکا ہے۔ کیا تمہیں وادکا پلاؤنگی۔،،

اسی لمحر، یاد کی پمنائیوں سے، الکسئی کی آنکھوں میں میجر استروچکوف کا کائیاں چہرہ ابھرا اور اسے محسوس ھوا که وہ آنکھه مارتے هوئے بول رها هے "لو اور سنو! دیکھا تم نے کس قسم کی لڑکی ہے وہ؟ اکیلی رہتی ہے! وادکا! اہا!،، لیکن استروچکوف اتنا رسوا هو چکاتها که کسی قیمت پر بھی وہ اس کی بات پر اعتبار نہیں کریگا۔ ابھی شام بہت دور تھی اس لئے دونوں پرانے دوستوں کی طرح خوش گیاں کرتے ہوئے، ٹھنڈی سڑک پر ٹہلتے رہے۔ اس نے بتایا کہ جنگ کے شروع میں گووزدیف پر کیسی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ انیوتا نے جب اپنے آنسوؤں کو روکنے کے لئے ھونٹ چبانا شروع کئے تو اسے یه دیکهه کر خوشی هوئی۔ جب اس نے محاذ پر اس کی بہادری کے کارناموں کا ذکر کیا تو اس کی سبزی مائل آنکھوں سے چنگاریاں سی نکلنے لگیں۔ اسے گووزدیف پر کتنا ناز تھا! اور جب وہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تفصیل سے جاننے کے لئے کرید کرید کر سوال کرتی تو اس وقت اس کے چہرمے پر کیسا رنگ آ جاتا تھا! اس وقت اس کو کتنا غصه آیا تھا جب اس نے بتایا که گووزدیف نے بے وجه اسے اپنی تنخواہ کا سرٹیفکیٹ بھیج دیا تھا! اور وه اتنا اچانک کیوں بھاگ کھڑا ہوا؟ نه کوئی بات کہی، نه کوئی پرچه چهوڑا اور نه اپنا پته؟ کیا یه بھی کوئی فوجی راز ہے که آدمی بغیر خدا حافظ کہے چلا جائے اور پھر ایک لفظ بھی نه لکھے؟ "ماں ذرا یه بتاؤ که تم نے اس پر اتنا زور کیوں دیا تھا که اس نے اب داڑھی رکھہ لی ہے؟،، انیوتا نے اس کو تجسسبھری نظروں سے دیکھتے ھوئے ہوچھا۔

''ارے یونھی منہ سے نکل گیا۔ کوئی خاص بات نہیں،، میریسٹف نے کتراتے ہوئے جواب دیا۔

''نہیں، نہیں، بتاؤ! جب تک بتا نہ دوگے میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑونگی۔ کیا یہ بھی کوئی فوجی راز ہے کیا، ایں؟،،

''هرگز نهیں! بس اتنی سی بات ہے که همارے پروفیسر واسیلی واسیلی وج نے... بس... داؤهی کا نسخه تجویز کیا... تاکه لڑکیاں... میرا مطلب ہے... ایک خاص لڑکی اسے اور زیادہ چاہے۔،،
''اوہ تو یہ بات ہے! اب میں سب کچھہ سمجھہ گئی!،،

یکایک انیوتا کی سبزی مائل آنکھوں کی روشنی مر گئی۔ اس کی عمر زیادہ نظر آنے لگی۔ اس کے چہرے کی زردی اور بھی نمایاں ھو گئی۔ اس کی پیشانی اور آنکھوں کے کوئوں پر ننھی ننھی باریک لکیریں ابھر آئیں۔ یہ لکیریں اتنی باریک تھیں کہ معلوم ھوتا کہ سوئی سے کھینچی گئی ھیں۔ وہ اپنی فوجی وردی اور پھیکے رنگ کی ٹوپی میں، جس کے نیچے سے شاہبلوط کے رنگ کے بال جھانک رہے تھے، بہت نڈھال اور تھکی ھوئی نظر آئی۔ ھاں اس کے چھوٹے، بھرے بھرے، دمکتے ھوئے سرخ ھونٹوں سے اور ان کے اوپر برائے نام بھرے ھلکے روئیں سے یہ معلوم ھوتا تھا کہ وہ اب تک جوان ھے اور اس کی عمر مشکل سے کوئی بیس ھوگی۔

ماسکو میں اکثر ایسا ھوتا ہے کہ آپ شاندار سکانوں کے سائے میں چوڑی سڑک پر چلتے چلتے، اچانک کسی نکڑ پر مڑکر چند قدم چلیں اور ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے جارکیں جس کی کھڑکیاں پرانی ھونے کی وجہ سے دھندلی ھو گئی ھوں۔ اسی قسم کے ایک مکان میں انیوتا رھتی تھی۔ وہ ایک تنگ سے زینے پر چڑھے جس میں بلیوں اور مٹی کے تیل کی بو بسی ھوئی تھی۔ وہ اوپر پہنچے۔ لڑکی نے کنجی سے دروازہ کھولا۔ دروازے کے پاس ھی گلیارے کی ٹھنڈک میں کھانے کی چیزوں کے تھیلے اور ٹین کی چند قابیں اور پتیلیاں رکھی ھوئی تھیں۔ وہ ان چیزوں کو پھلانگتے ھوئے اندر آ گئے۔ وہ ایک ھوئی تھیں۔ وہ ان چیزوں کو پھلانگتے ھوئے اور چھوٹے سے گلیارے اندھیرے اور سنسان باورچیخانے میں داخل ھوئے اور چھوٹے سے گلیارے سے گلیارے سے گزر کر ایک نیچے دروازے کے پاس پہنچے۔ سامنے کے دروازے سے کلیارے سے کسی پتلی دبلی بوڑھی عورت کا چہرہ جھانکتا نظر آیا۔

''آننا دانی لوونا، تمهارا ایک خط هے،، اس نے کہا اور ان دونوں نوجوانوں کو اس وقت تک تجسس بھری نظروں سے گھورتی رھی جب تک وہ کمرے میں داخل نه ھو گئے۔ پھر وہ غائب ھو گئی۔

انیوتا کا باپ کسی انسٹیٹیوٹ میں لکچرر تھا۔ جب انسٹی ٹیوٹ دوسری جگه منتقل کیا گیا تو اس کے ماںباپ اس کے ساتھہ چلے گئے۔

اور وہ کمرے جو کباڑئے کی دوکان کی طرح غلاف پوش سامان سے بھرے ہوئے تھے، اس لڑکی کی نگرانی میں چھوڑ گئے ۔ فرنیچر ، دروازے اور کھڑکیوں پر پرانے اور بھاری پردے، دیواروں پر تصویریں اور پیانو پر مجسمے اور گلدان — ان سب چیزوں سے پھپھوند اور ویرانی کا رنگ جھلک رھا تھا۔

''بڑی افراتفری ہے معاف کرنا۔ میں هسپتال میں رهتی هوں اور وهاں سے سیدهی یونیورسیٹی جاتی هوں۔ کبھی کبھار هی میں اس گھر میں آتی هوں،، وہ میز پر سے اوٹ پٹانگ چیزیں اور میزپوش اٹھاتے هوئے بولی اور اس کے چہرے پر رنگ آگیا۔

وہ کمرے سے چلی گئی اور واپس آکر اس نے دوبارہ میز پر میزپوش بچھایا اور بڑی احتیاط سے اس کے کناروں کو برابر کیا۔
''اگر کبھی گھر آنے کا موقع ملتا بھی ہے تو مجھہ میں بس اتنی سکت ھوتی ہے کہ کسی طرح گھسٹتی ھوئی صوفے تک جاتی ھوں اور کپڑے اتارے بغیر پڑ کر سو جاتی ھوں۔ اس لئے صفائی ستھرائی کا وقت نہیں ملتا۔،،

چند هی منٹ بعد، بجلی کی کیتلی سنسنانے لگی۔ چینی کی پرانی پیالیاں جن کا رنگ اڑ گیا تھا، میز پر رکھی تھیں، چینی کی قاب میں رئی کی روٹی کے چند پتلے پتلے ٹکڑے رکھے تھے اور شکر کے پیالے میں شکر کے ٹوٹے هوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے تھے۔ پیچھلی صدی کی یادگار، اونی جھالر والی ٹی کوزی میں چھپے ھوئے چائے دان سے آتی هوئی خوشبو جنگ سے پہلے کے زمانے کی یاد تازہ کر رھی تھی۔ میز کے بیچوں بیچ ایک بے کھلی نیلگوں بوتل رکھی تھی اور اس کے دونوں طرف ایک ایک نازک جام۔

میریسئف محمل سے ڈھکی ھوئی آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ سبز رنگ کے گدے سے اندر بھری ھوئی روئی اس طرح جھانک رھی تھی کہ پشت اور سیٹ پر لگایا ھوا خوبصورت کام والا خوش نما غالیچہ بھی اس کو چھپانے میں ناکام تھا۔ لیکن کرسی کی آغوش اتنی آرام دہ، خوشگوار اور پر سکون تھی کہ الکسٹی فوراً اس کی پشت سے لگ گیا اور مزے میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھہ گیا۔

انیوتا اس کے قریب نیچی تپائی پر بیٹھہ گئی اور چھوٹی سی لڑک کی طرح اس کی طرف نگاھیں اٹھا کر پھر گووزدیف کے بارے

میں پوچھه گچھه کرنے لگی۔ یکایک اس کو اپنی میزبانی کا فرض یاد آیا اور وہ اچھل پڑی۔ اس نے خود کو خوب برا بھلا کہتے ھوئے اس کا ھاتھه پکڑا اور اسے میز کے قریب بٹھایا۔

''ایک جام تو پیوگے، نا؟ گریشا نے مجھے بتایا تھا کہ ٹینک مین اور ہواباز بھی بلا شبہ...،،

اس نے الکسئی کی طرف ایک جام کھسکایا۔ کمرہے میں جھانکتی ھوئی سورج کی آڑی ترچھی جگمگاتی کرنوں میں وادکا کا نیلگوں رنگ اور بھی جگمگانے لگا۔ وادکا کی بو نے الکسئی کو دور دراز جنگل کے ھوائی اڈے میں افسروں کے کھانے کے کمرے کی یاد دلا دی۔ اسے وہ گونج یاد آئی جو کھانے پر ''ایندھن کے راشن،، کے آنے کے وقت پیدا ھوتی تھی۔ الکسئی نے جب دیکھا کہ دوسرا جام خالی ہے تو اس نے پوچھا:

"اور تم؟"

"میں نہیں پیتی" انیوتا نے سادگی سے کہا۔

''لیکن مان لو هم اس کے نام کی پئیں، گریشا کے نام کی؟،،
لڑکی مسکرائی۔ اس نے خاموشی سے جام بھرا، جام کی نازک
کمر تھامی اور آنکھوں میں سوچ کی چمک پیدا کرتے ہوئے اس نے

الکسٹی کے جام سے جام ٹکرایا اور کہا:

"وه سرخ رو هو!،،

اس نے جام اٹھایا اور ایک ھی گھونٹ میں خالی کر گئی اور فوراً کھانسنے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ھو گیا اور وہ مشکل سے اپنی سانس پر قابو پا سکی۔

بہت دنوں سے میریسئف نے وادکا نہیں چکھی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وادکا چڑھہ رھی ہے اور ایک گرم گرم سی تبو تاب رگوں میں دوڑ رھی ہے۔ اس نے دوبارہ جام بھرے لیکن انیوتا نے بڑی قطعیت سے سر ھلایا۔

"نہیں، نہیں! تم نے دیکھه لیا کیا هوا ۔،،

''لیکن کیا تم میری سرخ روئی کا جام نہیں پیوگی؟،، الکسٹی نے التجاآمیز لہجے میں کہا۔ ''کاش تم جانتیں کہ مجھے اس کی کتنی ضرورت ہے!،،

لڑکی نے بڑی سنجیدگی سے اس کو دیکھا، اپنا جام اٹھایا،

مسکرا کر سر ھلایا، ٹرمی سے اس کی کہنی دبائی اور پھر جام خالی کر گئی۔ پھر اس نے کھانسنا اور منہ بنانا شروع کیا۔

"یه میں کیا کر رهی هوں؟"، آخر جب سانس قابو میں آئی تو وہ بولی "اور وہ بھی چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد! الیوشا، یه صرف تمہارے لئے کر رهی هوں۔ تم... گریشا نے بہت کچهه تمہارے بارے میں لکھا تھا... میں چاهتی هوں تم خوش نصیب ثابت هو، میں دل سے چاهتی هوں۔ اور تم ضرور کامیاب هوگے۔ سن رهے هو جو میں کہه رهی هوں۔ مجھے یقین هے۔،، وہ خوش خوش خوش قہقہے لگانے لگی۔ "لیکن تم کھا نہیں رهے هو! کچهه روٹی تو لو ۔ شرماؤ مت ۔ میرے پاس اور بھی هے۔ یه تو کل کی هے ۔ مجھے ابھی آج کا راشن نہیں ملا هے۔،، اس نے روٹی کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس میں رکھی هوئی روٹی کے ورق کاغذ کی طرح باریک تھیں۔ "کھاؤ، بیوقوف لڑکے کھاؤ، ورنه تمہیں نشه باریک تھیں۔ "کھاؤ، بیوقوف لڑکے کھاؤ، ورنه تمہیں نشه باریک تھیں۔ "کھاؤ، بیوقوف لڑکے کھاؤ، ورنه تمہیں نشه باریک تھیں۔ "کھاؤ، بیوقوف لڑکے کھاؤ، ورنه تمہیں نشه باریک تھیں۔ "کھاؤ، بیوقوف لڑکے کھاؤ، ورنه تمہیں نشه باریک تھیں۔ "کھاؤ، بیوقوف لڑکے کھاؤ، ورنه تمہیں نشه باریک تھیں۔ "کھاؤ، بیوقوف لڑکے کھاؤ، ورنه تمہیں نشه باریک تھیں۔ "کھاؤ، بیوقوف لڑکے کھاؤ، ورنه تمہیں نشه آجائیگا اور پھر بتاؤ میں تمہارا کیا بناؤنگی؟،

الکسئی نے روٹی کی پلیٹ الگ کھسکا دی۔ اس نے انیوتا کی سبزی مائل آنکھوں، اس کے چھوٹے اور بھرے بھرے چمکتے ھوئے مرخ ھونٹوں کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا:

"میں تمہیں پیار کر لوں تو تم کیا کروگی ؟،،

وہ فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے میریسٹف کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہ تھا بلکہ ان میں ایک طرح کا تجسس اور مایوسی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک لمحے پہلے یہ آنکھیں کسی ایسی چیز کو دیکھه رھی تھیں جو دور سے قیمتی ھیرے کی طرح چمک رھی تھی اور اب قریب آنے پر معلوم ھوا کہ یہ معمولی شیشے کے سوا کچھہ بھی نہیں۔

''شاید میں تمہیں یہاں سے نکال باہر کرونگی اور گریشا کو لکھونگی که تمہیں آدمی کی پہچان نہیں،، اس نے سردمہری سے جواب دیا۔ پلیٹ کھسکاتے ہوئے اس نے پھر اصرار کے ساتھه کہا ''کچهه کھاؤ، تم نشے میں ہو!،،

میریسئف کا چهره دمک اٹھا۔

"اور تم بالكل حق بجانب هوگى! شكريه! مين پورى سوويت

فوج کی طرف سے تمہارا شکریه ادا کرتا هوں! اور میں گریشا کو خط لکھونگا اور اسے بتاؤنگا کہ اسے لوگوں کی خوب پہچان ہے!،، وہ تین بجے تک گپ کرتے رہے۔ کمرے میں آتی ہوئی ترچھی كرنين اب ديوار پر رينگنے لكى تهين ـ الكسئى كى گاڑى كا وقت هو گیا تھا۔ وہ اداسی کے ساتھہ جھجکتے ہوئے سبز مخمل کی کرسی سے اٹھا۔ گدے کے پر اس کے کوٹ پر چپک گئے تھے۔ انیوتا اس کو خدا حافظ کہنے کے لئے اسٹیشن گئی۔ دونوں بازو میں بازو ڈالے چل دئے۔ الکسئی آرام کرنے کے بعد اتنے اطمینان اور اعتماد سے قدم اٹھا رها تھا کہ انیوتا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ''جب گریشا نے لکھا تھا کہ الکسٹی کے پیر نہیں تو کیا اس نے محض مذاق کیا تھا؟،، اس نے الکسٹی کو بتایا کہ وہ فوجی ہسپتال میں کام کرتی ہے جہاں اب ڈاکٹری کے طالبعلم کام کرتے ہیں - مجروح سریضوں کی سارٹنگ۔ اس نے کہا کام بہت ہے کیونکہ ھر روز دکھن سے گاڑیاں بھر بھر کر زخمی آ رہے هیں - یه زخمی کتنے شاندار آدمی هیں - کتنی بهادی سے اپنی تکلیفوں کو برداشت کرتے ھیں! یکایک اس نے خود اپنی بات کاك دى اور پوچها:

"کیا تم نے سنجیدگی سے یہ بات کمی تھی کہ گریشا داڑھی رکھہ رھا ھے؟،، وہ ایک لمحے کو خاموش اور دکھی سی رھی اور پھر بولی "میں اب سب کچھہ سمجھتی ھوں۔ میں تم سے ایمانداری سے کمونگی جس طرح میں اپنے ابا سے کمتی: شروع میں مجھہ سے اس کے داغ اور نشان دیکھے نه گئے۔ 'دیکھے نه گئے، یه کمنا ٹھیک نمیں۔ میرا مطلب ھے، میں ڈر گئی۔ نمیں! یہ بھی ٹھیک نمیں۔ میں نمیں جانتی کس طرح بیان کروں۔ تم میری بات سمجھتے مو نا؟ شاید یہ اچھی بات نه تھی۔ لیکن میں کیا کروں؟ اف وہ مجھه سے بھاگ گیا! بیوقوف لڑکا! خدایا، کیسا بیوقوف لڑکا ہے وہ! اگر سے بھاگ گیا! بیوقوف لڑکا! خدایا، کیسا بیوقوف لڑکا ہے وہ! اگر بہت تکلیف پہنچی ھے۔،،

وسیح ریلوے اسٹیشن قریب قریب خالی تھا۔ سپاھیوں کے سواکوئی بھی تو نه تھا۔ بعض سپاھی خاص کام سے تیز تیز بھاگ رہے تھے۔ بعض دیواروں کے پاس اکڑوں بیٹھے تھے یا اپنے سامان کے تھیلوں پر خاموش ٹکے ھوئے تھے، یا زمین پر پھسکڑا مار کر جمے ھوئے

تھے۔ ان کے چہروں پر ایک طرح کی جھلاھٹ اور فکر تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے ذھن ایک ھی خیال کے گرد چکر لگا رہے ھیں۔ ایک زمانے میں یہ لائن مغربی یورپ سے خاص ناتا قائم کرتی تھی۔ اب دشمن نے ماسکو سے کوئی اسی کاومیٹر کی دوری پر اس راستے کو کاٹ دیا تھا۔ لائن کا چھوٹا سا حصہ باقی رہ گیا تھا اس پر صرف فوجی گاڑیاں چلتی تھیں۔ اور دو گھنٹے میں سپاھی راجدھانی سے محاذ پر پہنچتے تھے جس نے دشمن کا راستہ روک رکھا تھا۔ ھر آدھ گھنٹے پر بجلی گاڑی اسٹیشن پر رکتی اور مضافات میں رھنے والے مزدوروں اور گاؤں سے دودھہ، پھل، سانپ کی چھتریاں اور ترکاریاں لانے والی کسان عورتوں کے ھجوم کو پلیٹفارم پر اگل دیتی۔ ایک لمحے کو یہ شور مچاتے ھوئے ھجوم ریلوے اسٹیشن کو بھر دیتے لیکن وہ جلدی ھی میدان میں نکل جاتے اور پھر اسٹیشن پر صرف فوجی باقی رہ حاتے۔

مر کزی ہال میں سوویت جرس محاذ کا نقشہ چھت تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ پھولے پھولے گالوں والی ایک گول مٹول سی لڑکی، فوجی یونیفارم پہنے ہوئے، سیڑھی پر کھڑی تھی ۔ اس کے ہاتھہ میں اخبار تھا جس میں سوویت اطلاعاتی بیورو کی تازہترین خبریں چھپی تھیں ۔ وہ پن میں لگر ہوئے دھا گے سے محاذ کی لائن پر نشان لگا رہی تھی ۔

نقشے کے نچلے حصے میں، دھاگا تیزی سے زاویہ بناتا ھوا سید ہے ماتھہ کو مڑ گیا تھا۔ جرمن دکھن میں آگے بڑھہ رہے تھے۔ ان وہ ایزوم بروینکوف کے مورچے کو توڑ کر آگے نکل گئے تھے۔ ان کی چھٹی فوج نے ملک کے بیچوں بیچ ایک دراڑ ڈال دی تھی اور وہ دریائے دون کی نیلی رگ کی طرف بڑھہ رھی تھی۔ لڑکی نے دریائے دون کے قریب دھاگا باندھہ دیا۔ اس کے پاس ھی والگا کی موٹی سی رگ موجیں مار رھی تھی۔ یہاں استالن گراد کا بڑا سا نقطہ بنا ھوا تھا۔ اس کے پاس ھی اوپر ایک نقطے سے کامیشین دکھایا گیا تھا۔ صاف ظاھر تھا کہ دشمن نے دراڑ ڈال دی تھی اور دون کو کاٹ کر اس بڑی رگ کی طرف بڑھہ رھا تھا اور اس کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ اس بڑی رگ کی طرف بڑھہ رھا تھا اور اس کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ اس بڑی رگ کی طرف بڑھہ رھا تھا اور اس کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ اسٹیشن پر بہت بڑا مجمع نہایت گمبھیر خاموشی کے ساتھہ کھڑا تھا۔ لڑکی ان سب سے بلند سیڑھی پر تھی۔ مجمع لڑکی کے صوٹے ھاتھوں کو پنوں کی پوزیشن بدلتے ھوئے دیکھہ رھا تھا۔ ایک

جوان سپاھی کے چہرے پر پسینہ دوڑ رھا تھا۔ وہ جاڑے کا نیا اور بے شکن کوٹ پہنے ہوئے تھا جو اس کے شانے پر پھنس رھا تھا۔ اس نے غم زدہ آواز میں اپنے خیال کا اظہار کیا :

"بدمعاش زوروں پر دھکیل رہے ھیں... ذرا دیکھنا کسی طرح دھکیل رہے ھیں بدمعاش!،،

ریلوے کے ایک لمبے سے پتلے دہلے سزدور نے، جس کی مونچھیں سفید تھیں اور جو ریلوے کی تیل سے چکٹ ٹوپی پہنے ھوئے تھا، اس سپاھی کو بپھری ھوئی نظروں سے دیکھا اور غرایا:

"دهكيل رهے هيں، ايں؟ ليكن تم ان كو دهكيلنے كيوں دو؟
اگر تم ان كو پيٹهه دكهاوگے تو يقينی وہ تمہيں دهكيلينگے! اچھے
سپاهی هو! ديكهو كهاں پہنچ گئے وه! قريب قريب والگا تك!،،
اس كى آواز ميں درد اور تكليف تهى۔ جيسے كوئی باپ سنگين اور
ناقابل معانی جرم پر اپنے بيٹے كو برا بهلا كهه رها هو۔

سپاهی نے مجرمانه نگاهوں سے مڑکر دیکھا اور اپنے کندھوں پر بالکل نئے کوٹ کو ٹھیک کرتے ھوئے ھجوم سے باھر نکلنے لگا۔
''تم ٹھیک کہتے ھو! ھم بہت زیادہ میدان ھار گئے ھیں، ایک اور شخص نے ٹھنڈی سانس لی اور بڑی تلخی سے سر جھٹکتے ھوئے بولا ''ایہہ!،

ایک بڈھا، جو کینوس کا گردخور کوٹ پہنے ھوئے تھا اور دیکھنے میں گاؤں کا اسکول ماسٹر یا ڈاکٹر معلوم ھوتا تھا، اس سپاھی کی حمایت میں بولنے لگا:

''اسے کیوں دوش دو ؟ کیا یہ اس کا قصور ہے؟ اس کے جیسے کتنے نوجوان موت کے گھاٹ اتر چکے ھیں! ذرا اس طاقت کو تو دیکھو جو ھمارے خلاف زور لگا رھی ہے! سارا یورپ چڑھہ آیا ہے... اور ٹینکوں کے دل کے دل! آخر یہ پورا طوفان ایک دم سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ھونا تو یہ چاھئے کہ ھم زمین پر گھٹنے ٹیک کر اس لڑکے کا شکریہ ادا کریں کہ اس کی بدولت ھم اب تک زندہ ھیں اور ماسکو میں گھومتے پھرتے نظر آرھے ھیں! دیکھو کتنے ملکوں کو یہ فاشست ھفتے بھر میں ٹینکوں سے روند کر برابر کر چکے ھیں۔ کو یہ فاشست ھفتے بھر میں ٹینکوں سے روند کر برابر کر چکے ھیں۔ لیکن ایک برس سے زیادہ ھوا ھم لڑتے چلے جا رہے ھیں اور اب تک لیکن ایک برس سے زیادہ ھوا ھم لڑتے چلے جا رہے ھیں اور اب تک

موت کی نیند سلا چکے هیں۔ ساری دنیا کو اس لڑکے کا شکر گزار هونا چاهئے! اور تم کہتے هو 'پیٹهه دکھاتے هو،۔،،

''میں جانتا ھوں، جانتا ھوں، خدا کے لئے مجھے لکچر نہ پلاؤ! میرا دماغ یہ سب کچھہ جانتا ہے۔ لیکن میرا دل مارے درد کے پھٹا جا رھا ہے!،، ریلوے مزدور نے افسردگی سے جواب دیا۔ ''جرمن ھماری دھرتی کو روند رہے ھیں، جرمن ھمارے گھروں کو مسمار کر رہے ھیں!،،

''کیا وہ وہاں ہے؟،، انیوتا نے نقشے کے جنوبی حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔

''هاں، اور وہ لڑی بھی وهیں ہے، الکسٹی نے جواب دیا۔
استالن گراد کے اوپر، والگا کے نیلے خم پر ایک نقطہ نظر آیا
جس پر لکھا هوا تھا ''کامیشین،۔ اس کے لئے یه لفظ محض ایک
نقطہ نه تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چھوٹے سے هرے بھرے
شہر کا تصور ابھر آیا، گھاس سے بھری هوئی مضافاتی سڑکیں، چنار
کے درختوں کے گرد آلود چمکتے هوئے پتوں کی سرسراهٹ، گرد و غبار
کی بو اور ترکاریوں کے کھیتوں سے آتی هوئی سویا اور اجوائن کی
خوشبو، دهاری دار تربوز، جو لگتا تھا که کھیتوں کی سو کھی زمین
پر خشک پتیوں کے درمیان بکھرے پڑے هیں، گھاس کے میدانوں کی
هوا جس میں کٹیلے کی کڑوی ہو بسی هوئی تھی، دریا کی ناقابل بیان
جگمگاتی هوئی وسعتیں اور بھوری آنکھوںوالی، دهوپ میں سنولائی
هوئی ایک کومل کومل سی لڑکی اور اس کی سفید بالوں والی پریشان

"دونوں وهيں هيں...، اس نے كما۔

۲

بجلی گاڑی ماسکو کے مضافات سے گزرتی رهی، اس کے پہئے بڑے ترنم سے گھڑ گھڑاتے رہے اور اس کی سیٹی غصے سے چیختی رهی۔ میریسئف کھڑک کے پاس بیٹھا تھا۔ اسے ایک مونچھہ داڑھی صاف بڈھے نے دیوار تک دھکیل دیا۔ بڈھا چوڑی پٹیوالی سیکسم گورکی کے میٹ اور سونے کی کمانیوںوالی عینک پہنے ہوئے تھا۔ اس کے

گھٹنوں کے درسیان کھرپا، کدال اور دوشاخه کاغذ میں لپٹے اور دوشاخه کاغذ میں لپٹے اور دوشاخه کاغذ میں لپٹے اور دور سے بندھے ہوئے پڑے تھے۔

ان دنوں، هر شخص کی طرح، یه بدها بھی سوائے جنگ کے اور کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رها تھا۔ اس نے بڑے زور شور سے اپنا پتلا دبلا هاتهه میریسٹف کی ناک کے سامنے هلایا اور اهمیت کا پوز اختیار کرتے هوئے اس کے کان میں بولا:

''یه نه سمجها که میں غیرفوجی آدمی هوں اس لئے اپنے یہاں کا منصوبه میری سمجهه میں نه آتا هوگا۔ میں خوب اچهی طرح سمجهتا هوں۔ یه اس لئے ہے که دشمن کو خوب للچا للچا کر والگا کے میدان میں گهسنے پر اکسایا جائے اور اس کو مجبور کیا جائے که وہ اپنی رسل ہ رسائل کی لائن کو دور تک لے جائے، تب اس کا ناتا، آج کل کی زبان میں، اپنے محاذ سے ٹوٹ جائیگا اور تب اتر اور دکھن سے بڑھه کر اس کے رسل و رسائل کا سلسله بیچ سے کاٹ دیا جائے اور پھر دشمن کو نرغے میں لیکر کچل دیا جائے۔ هاں۔ یه بڑی چالاکی کا منصوبه ہے۔ همارے خلاف صرف هٹلر نہیں ہے۔ برائی کا منصوبه ہے۔ همارے خلاف صرف هٹلر نہیں ہے۔ اکیلے چهه ملکوں کے خلاف ابھار کر چڑھه دوڑا ہے۔ هم اکیلے چهه ملکوں کے خلاف ابھار کر چڑھه دوڑا ہے۔ هم اکیلے چهه ملکوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اکیلے! همیں اپنے ملک کی وسعتوں کا فائدہ اٹھاکر ان کی طاقت کو کمزور کرنا چاھئے۔ کی وسعتوں کا فائدہ اٹھاکر ان کی طاقت کو کمزور کرنا چاھئے۔ هاں۔ یہی ایک معقول راسته ہے۔ آخر همارے اتحادی چپ ساد ہے ہیں، ہے نا؟ کیا خیال ہے تمہارا؟،،

''سیرا خیال ہے آپ ہے معنی باتیں کر رہے ھیں۔ ھماری دھرتی بہت قیمتی ہے اور ھم اس سے دشعن کو اپنے اندر سمونے کا کام نہیں لے سکتے،، میریسئف نے ذرا غیر دوستانہ لہجے میں جواب دیا۔ اسے دفعتا جل کر راکھہ کا ڈھیر بنا ھوا وہ گاؤں یاد آگیا جس سے وہ جاڑے میں رینگتا ھوا گزرا تھا۔

لیکن بدها میریسئف کے کان میں بھنبھناتا رہا اور تعباکو اور کافی کی بو میں بسی ہوئی سانس اس کے منہ پر چھوڑتا رہا۔

الکسئی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ گرم اور گردآلود ہوا کے جھونکے اس کے چہرے پر طمانچے مارتے رہے۔ وہ گزرتے ہوئے پلیٹ فارموں کو گھورتا رہا جن کے سبز کشہرے ہے رنگ ہو گئے تھے۔ وہ ان چھوٹے تھے اور شوخ رنگ دکانوں پر تختے لگا دئے گئے تھے۔ وہ ان چھوٹے

چھوٹے جھونپڑوں کو دیکھہ رھا تھا جو ھرے جنگلوں سے جھانک رھے تھے، سو کھے ھوئے چشموں کے زمردیں کنارے، چیڑ کے درختوں کے موم بتیوں جیسے تنے جو ڈوبتے سورج کی روشنی میں انگارے کی طرح چمک رہے تھے اور جنگلوں کے اس پار جھٹپٹے میں جھکا ھوا وسیع نیلا آسمان... وہ یہ سب کچھہ دیکھہ رھا تھا۔

رو...تم فوجي آدمي هو، بتاؤ، كيا يه ڻهيك <u>ه</u>؟ ايک برس سے زیادہ ہو گیا ہم اکیلے فاشزم سے لڑ رہے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ لیکن همارے اتحادی کہاں هیں اور دوسرا محاذ کہاں ہے؟ اور اب تم ذرا اس کا تصور کرو : ایک ایسے آدمی پر ڈاکو ٹوٹ پڑتے ہیں جو بےفکری سے اپنی دھن میں مگن خون پسینه ایک کر رها ہے۔ لیکن یه آدمی بو کھلاتا نہیں۔ وہ تن کر کھڑا ھو جاتا ہے اور ڈاکوؤں سے لڑتا ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک لہولہان ہے لیکن جو هتھیار بھی اسے هاتهه آتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے اور لڑے چلا جاتا ہے۔ اکیلا کئی ڈاکوؤں سے چومکھی لڑتا رھتا ہے۔ ڈاکو ھتھیاروں سے لیس ھیں۔ وہ ایک زمانے سے موقع كى تاك ميں تھے ۔ ھاں اور اس آدمى كے پڑوسى اس لڑائى كا تماشا ديكھتے رهتر هیں ۔ وہ دروازوں پر کھڑے رهتے هیں اور اس آدمی سے همدردی د کھاتے ہیں اور کہتے ہیں: 'بہت اچھے میرے یار! ان کو مزا چکھاؤ! مزا چکھاؤ! اچھی طرح خبر لو!، اور اس کی مدد کو آنے کے بجائے وہ اس کو ڈنڈے دیتے اور پتھر تھماتے ہیں اور کہتے ہیں: 'یه بات! مارو ان کو اس سے! زور سے مارو!، لیکن خود اس لڑائی میں قدم نہیں رکھتے۔ ھاں۔ ھمارے اتحادیوں کا رویہ یہی ہے!... مسافر ، هال وه بس ایسے هی هیں...،،

میریسئف نے مڑ کر دلچسپی کی نظروں سے بڈھے کو دیکھا۔ بہت سے مسافر اس کھچا کھچ ڈبے میں ان کی طرف دیکھہ رہے تھے۔ ھر طرف سے آواز آئی:

''هاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے! ہم اکیلے لڑ رہے ہیں! دوسرا محاذ کہاں ہے؟،،

"کوئی پروا نہیں۔ هم بھر پور وار کرینگے اور خود دشمن کے پرخچے اڑا دینگے۔ یقینی جب تماشا ختم هو جائیگا تو وہ دوسرا محاذ لئے حاضر هو جائینگے۔"

گاڑی تھوڑی دیر کو رکی۔ کئی زخمی شب خوابی کے لباس پہنے، بیسا کھیوں پر بھٹکتے اور ڈنڈے کے سہارے لنگڑاتے ھوئے ڈبے میں داخل ھوئے سب کے پاس کاغذ کے تھیلوں میں سورج مکھی کے بیج یا گوندنیاں تھیں۔ یقینی وہ سب کسی سینی ٹوریم سے یہاں کے بازار میں آئے ھونگے۔ عینک والا بڈھا فوراً اچھل کر کھڑا ھو گیا۔ اس نے سرخ بالوں والے ایک نوجوان کو، جس کی ٹانگ پر پیاں بندھی ھوئی تھیں، قریب قریب دھکیل کر زبردستی اپنی جگه پر بٹھا دیا۔

''میرے لڑکے، یہاں بیٹھہ جاؤ، یہاں بیٹھہ جاؤ!،، وہ چلایا ''میری پروا نه کرو۔ میں جلد هی اتر جاؤنگا۔،،

یه ثابت کرنے کے لئے که وہ سچ کہه رہا ہے بڈھے نے باغبانی کا سامان اٹھایا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ گوالنیں زخمیوں کو جگه دینے کے لئے سمٹ سمٹا کر سکڑ گئیں۔ الکسٹی کے پیچھے سے ایک عورت کی ملامت بھری آواز ابھری ''اس آدمی کو شرم آنی چاھئے۔ اس کے پاس زخمی آدمی کھڑا ہے اور وہ اسے اپنی جگه نہیں دیتا! بیچارا لڑکا کچلا جا رہا ہے لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی! کس شان سے، ھٹا کٹا، وہاں آرام سے جما ہوا ہے، ہوں، جیسے اسے تو کبھی گولی لگ ہی نہیں سکتی! اور ہوائی فوج کا افسر ہے ذرا دیکھنا!،،

اس بےوجہ ملامت پر الکسئی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ غصے میں اس کے نتھنے پھڑ کنے لگے... لیکن یکایک اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ وہ اٹھہ کھڑا ہوا:

"آؤ دوست، اس جگه بیثهه جاؤ،،،

زخمی بوکھلاھٹ کے مارے اچھل پڑا:

''نہیں شکریہ، کامریڈ سینئر لفٹیننٹ۔ تکلیف نہ کیجئے۔ میں کھڑا رہ سکتا ہوں۔ ہمیں زیادہ دور نہیں جانا۔ دو اسٹاپ بس۔ ،،

"میں کہتا ھوں بیٹھہ جاؤ!،، الکسئی نے دل چسپ صورت حال کو بھانیتے ھوئے ذرا بن کر سختی سے کہا۔

وہ ڈیے کے ایک کنارے کی طرف چل دیا۔ وہ دیوار کے سہارے اپنی چھڑی کو دونوں ھاتھوں سے پکڑ کر کھڑا ھو

گیا اور مسکرانے لگا۔ معلوم هوتا تها که چارخانے کے رومال والی بوڑھیا کو، جس نے الْکسئی کو ڈانٹ سنائی تھی، اپنی غلطی کا احساس هوا۔ اس کی ملامت کرتی هوئی آواز دو بارہ سنائی دی:

''ذرا دیکھنا ان کو! اے بی هیٹ والی! بڑی رانی بنی بنی عبی هو۔ اس چھڑی والے افسر کو اپنی جگه کیوں نہیں دیتی! کامریڈ افسر یہاں آ جاؤ۔ تم میری جگه پر بیٹھه سکتے هو۔ خدا کے لئے اس کو راسته تو دو، افسر کو آنے دو!،

الکسئی نے سنی ان سنی کر دی۔ اس کو جو لطف آیا تھا جاتا رھا۔ اسی لمحه کنڈکٹر نے اس اسٹاپ کا نام پکارا جہاں اسے اترنا تھا۔ گاڑی آھسته آھسته رک گئی۔ ھجوم کو چیرتے ھوئے اس کا سامنا اس عینک والے آدمی سے دو بارہ ھو گیا۔ اس نے اپنے پرانے ملاقاتی کو دیکھه کر سر ھلایا اور سر گوشی میں پوچھا:

"اچها، كيا خيال هے، كيا وہ كبهى دوسرا محاذ كهو لينگے؟،،
"اگر وہ نهيں كهولينگے تو هم خود هى سنبهال لينگے،،
الكسئى نے لكڑى كے پليٹ فارم پر قدم ركھتے هوئے كها۔

گاڑی پہیوں کو گھماتی ھوئی اور زور زور سے چیختی ھوئی موڑ پر غائب ھو گئی اور اپنے پیچھے گرد و غبار کا ایک طوفان چھوڑ گئی۔ پلیٹ فارم پر اکادکا مسافر رہ گئے۔ جلد ھی شام کا معطر معطر سا سکون چھا گیا۔ جنگ سے پہلے یہ جگہ بڑی خوشگوار اور راحت بخش رھی ھوگی۔ اسٹیشن کو گھیرے ھوئے چیڑ کے درختوں کی پھننگیں بڑے دل آویز آھنگ سے سرسرا رھی تھیں۔ بلاشبہ ، دو برس قبل، ایسی دل فریب شاموں کو، لوگوں کا مجوم، گرمیوں کے اچھے اچھے ھلکے پھلکے دلکش کپڑوں میں ملبوس عورتیں، شور مچاتے ھوئے بچے اور خوش وخرم سنولائے ھوئے مرد، شہر سے واپس آتے ھوئگے، اپنے ھاتھوں میں سامان اور شراب کی بوتلیں اٹھائے، ھاں یہ سارے لوگ قافلہ درقافلہ آتے ھوئک اور اسٹیشن سے جنگل کے گھنے سائے تلے پھیلے ھوئے لکڑی کے دیہاتی مکانوں کی طرف جاتے ھوئگے۔ چند مسافر، جو اس گاڑی سے کدالوں، کھرپوں اور باغبانی کے دوسرے سامان کے ساتھہ اترے تھے جلدی کھرپوں اور باغبانی کے دوسرے سامان کے ساتھہ اترے تھے جلدی

جنگل میں گھس گئے۔ اکیلا میریسٹف، لگتا تھا کہ چھڑی لیکر سیر و تفریح کے لئے ٹکلا ھے۔ وہ رکتا اور گرمیوں کی شام کے حسن کی داد دبتا، فرحت بخش ھوا میں گھری گھری سائس لیتا اور جب چیڑ کے درختوں سے چھنتی ھوئی سورج کی کرنوں کا گرم گرم لمس محسوس ھوتا تو وہ آنکھیں میچ لیتا۔

ماسکو میں اس کو بتا دیا گیا تھا که سینی ٹوریم پہنچنے کا کیا راستہ ہے۔ اور اس نے ایک سچیے سپاہی کی طرح، چند بتائے هوئے نشانوں کی مدد سے اپنا راسته لاهونڈ نکالا۔ اسٹیشن سے وهاں تک کا راسته کوئی دس منٹ کا تھا۔ سینیٹوریم ایک چھوٹی سی پرسکون جھیل کے کنارے تھا۔ انقلاب سے پہلے کسی روسی کروڑپتی کے جی میں آئی که یہاں پر گرمیوں کے موسم کے لئے ایک ایسا محل بنوائے جو اپنی مثال آپ ہو ۔ اس نے معمار سے کہا کہ اگر وہ کوئی انوکھی اور اچھوتی چیز بنا کر دکھا دے تو پھر روپیه کی کوئی پروا نہیں۔ اور معمار نے اپنے سر پرست کے مذاق کے مطابق اس جھیل کے کنارے اینٹوں کا ایک عظیم الشان ڈھیر کھڑا کر دیا۔ اس میں چھوٹی چھوٹی جالی دار کھڑ کیاں بنائیں، برج اور کاس بنائے، برساتیاں اور پرپیچ راستے اور گلیارے بنائے۔ سیج کی لمبی گھاس سے ڈھکے ھوئے جھیل کے کنارے پر کھڑی هوئی یه لغو قسم کی عمارت روس کے نرالے قدرتی مناظر پر ایک بدنما دهبه تهی - اس جگه کا منظر کتنا حسین تها! لب آب بید کے نئے درختوں کا ایک جھنڈ تھا اور ان کے پتے تھرتھرا رہے تھے۔ پرسکون فضا میں پانی کی سطح شیشے کی طرح هموار اور چکنی تھی۔ بڑی بڑی قد آدم گھاس کے درمیان کہیں کہیں برچ کے داغدار درخت سربلند تھے اور خود جھیل کے چاروں طرف پرانے جنگل نے ایک وسیع، نیلگوں اور دندانے دار گھیرا ڈال رکھا تھا۔ ان سب کا الثا عکس جھیل کی ٹھنڈی، پرسکون اور نیلگوں سطح پر جھلک رها تها۔

بہت سے مشہور مصور یہاں آتے تھے۔ اس جگه کا مالک اپنی مہمان نوازی کے لئے سارے روس میں مشہور تھا۔ یه قدرتی منظر، ان گنت تصویروں میں جزوی اور مکمل طور پر سمو دیا

گیا ہے تاکہ لوگ روسی قدرتی مناظر کی زوردار اور ساتھہ ھی سادہ شان و شوکت کا صدیوں لطف اٹھائیں۔

اب اس محل سے سوویت ہوائی فوج کے سینیٹوریم کا کام لیا جاتا تھا۔ امن کے زمانے میں ہواباز اپنی بیوی بچوں سمیت یہاں آیا کرتے تھے۔ اب زخمی ہواباز پوری طرح صحت یاب ہونے کے لئے ہسپتالوں سے یہاں بھیجے جاتے تھے۔ الکسٹی یہاں تک، برچ کی دو رویہ قطاروں کے درمیان، چوڑی، پرپیچ، پخته سڑک پر چل کر نہیں پہنچا۔ وہ تو اس پگڈنڈی پر چل کر آیا تھا جو اسٹیشن سے جھیل تک سیدھی آتی تھی۔ بلکہ کہنا چاھئے کہ وہ سینیٹوریم تک پچھواڑے کی طرف سے آیا اور شور مجاتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ میں گھس گیا جو دو کھچا کھچ بھری ہوئی بسوں کو گھیرے میں گھس گیا جو دو کھچا کھچ بھری ہوئی بسوں کو گھیرے

هوئے تھی -بات چیت سے الکسٹی کو اندازہ هو گیا که یه لوگ ان هوابازوں کو خدا حافظ کہه رہے تھے جو سینیٹوریم چھوڑ کر

معاذ کی طرف جا رہے تھے۔ سفر پر روانہ ھوتے ھوئے ھواباز بہت خوش اور جوش میں تھے گویا وہ ایسی جگه نه جا رہے ھوں جہاں

هر بادل کے پیچھے موت منڈلاتی رهتی هے بلکه جیسے وہ پر امن زمائے میں اپنے اپنے دستے میں لوٹ رہے هوں۔ خدا حافظ کہنے

والوں کے چہروں سے غم گینی اور بے صبری ٹپک رھی تھی۔ الکسٹی اس احساس سے واقف تھا۔ جب سے جنوب میں گھمسان کا

رن پڑا تھا، خود اسے ایک مقناطیسی قوت اپنی طرف کھینچ رھی تھی۔ جیسے جیسے محاذ پر صورت حال زیادہ شدید اور سنگین ھوتی

جاتی تھی یہ کشش بڑھتی جاتی تھی۔ اور جب نوجی حلقوں میں چپکے چپکے اور احتیاط کے ساتھہ استالن گراد کا نام لیا جاتا تو

یہ احساس ایک سے پناہ تمنا بن جاتا۔ هسپتال میں سے دست و پا پڑے رهنے کی مجبوری ناقابل برداشت هو گئی تھی۔

خوبصورت بسوں کی کھڑکیوں سے سنولائے ھوئے اور جوش سے تمتماتے ھوئے چہرے جھانک رہے تھے۔ ٹھنگنے سے قد کا، لنگڑا اور گنجا آرمینیائی ھواباز، شب خواہی کے لباس میں، بسوں کے چاروں طرف بھٹکتا اور شور مجاتا پھر رھا تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو بیماروں کی ھر محفل میں خود اپنے شوق اور مرضی سے

مسخرے کا رول اپنا لیتے ہیں اور بذلہ سنج کی حیثیت سے بہت ہر دلعزیز ہو جاتے ہیں۔ وہ چھڑی ہلا ہلا کر زور زور سے الوداعی نعرے لگا رہا تھا:

"نیدیا! هوا میں اڑتے هوئے فاشستوں کو ذرا میری طرف سے سلام نیاز عرض کر دینا! انہوں نے جو تمہیں چاند کی کرنوں میں نہائے کا پورا موقع نہیں دیا هے ذرا اس کی قیمت بھی ادا کر دینا! فیدیا! فیدیا! ذرا ان کو محسوس کرا دینا که سوویت هوابازوں کو چاندئی میں نہانے سے باز رکھنا بڑا کمینه پن ہے!،،

نیدیا جوان تھا۔ اس کا چہرہ دھوپ سے سنولا گیا تھا۔ اس کا سر گول تھا اور اس کے اونچے ماتھے پر زخم کا ایک بڑا سا نشان تھا۔ اس نے کھڑکی سے سر نکالا اور چلایا کہ "چاند منڈلی،، خاطر جمع رکھے کہ وہ اپنا فرض ضرور پورا کریگا۔

ھجوم میں زور دار قمقہہ پھٹ پڑا اور ان قمقہوں کے درمیان بسیں آھستہ آھستہ پھاٹکوں کی طرف سر کنے لگیں۔

''خوب شکار مایں! سفر بخیر تمام ہو!،، ہجوم سے یہ الوداعی کلمے سنائی دئے۔

''فیدیا! فیدیا! جہاں تک جلد ھو سکے فوجی ڈاک کا پته بهجوا دینا! زینوچکا رجسٹری ڈاک سے تمہارا دل تمہیں واپس بهیج دیگی!..،،

نکڑ پر پہنچ کر بسیں آنکھوں سے اوجھل ھو گئیں۔ اڑتی ھوئی گرد، جسے ڈوبتے ھوئے سورج نے سنہرے غبار میں بدل دیا تھا، آھستہ آھستہ بیٹھہ گئی۔ سینیٹوریم کے سریض، جو گاؤن میں یا شب خوابی کے لباس میں تھے، بکھر گئے اور پارک میں چہل قدمی کرنے لگے۔ میریسئف پیش دالان میں داخل ھوا، جہاں کلوکروم کی کھونٹیوں سے ھوابازوں کی نیلے فیتے والی ٹوپیاں لٹک رھی تھیں اور جہاں کونوں میں، فرش پر، اسکٹل، گیندیں، کروکے اندر اور ٹینس کے بلے رکھے تھے۔ لنگڑا آرمینیائی اس کو دفترکے اندر لے گیا۔ غور سے دیکھنے سے معلوم ھوا کہ اس کے چہرے میں گمبھیرتا اور ذھانت تھی اور آنکھیں خوبصورت، بڑی بڑی اور اداس تھیں۔ راستے میں اس نے مذاقاً اپنا تعارف ''چاند منڈلی،، کے صدر تھیں۔ راستے میں اس نے مذاقاً اپنا تعارف ''چاند منڈلی،، کے صدر کی حیثیت سے کرایا اور اس بات پر اصرار کیا کہ چاندنی میں

اشنان هر قسم کے زخم کے علاج کے لئے تیر بہدف نسخہ ہے۔ اس نے کہا کہ چاندنی کے اشنان کے لئے سخت ترین نظم و ضبط کی ضرورت ہے اور یہ بھی بتایا کہ وہ ذاتی طور پر خود ھی چاندنی میں مٹرگشت کا انتظام کرتا ہے۔ ایسا معلوم هوتا تھا کہ وہ بیساخته مذاق کر رہا ہے۔ اس پورے وقت میں اس کی آنکھوں میں گمبھیرتا اسی طرح باقی رہی اور اس کی آنکھیں بڑے شوق اور تجسس کے ساتھہ سننے والے کے چہرے پر تیرتی رہیں۔

دفتر میں، میریسئف کا استقبال ایک لڑکی نے کیا جو سفید لبادہ اوڑھے ہوئے تھی اور اس کے بال اتنے سرخ تھے که لگتا تھا سرسے شعلے اٹھه رہے ھیں۔

"امیریسئف؟،، الرکی نے کتاب الگ رکھتے ہوئے کھرے پن سے پوچھا "میریسئف الکسئی پیترووچ؟،، اس نے ایک سوالیہ نظر اس پر دوڑائی اور بولی "مجھے چرکا دینے کی کوشش نہ کرو! یہاں تمہارا نام درج ہے ۔ "میریسئف، سینئر لفٹیننٹ فلاں ہسپتال سے، پیر کٹے ہوئے۔، اور تم...،،

اب جاکر، الکسٹی کو اس کا گول چہرہ نظر آیا، سفید چہرہ جو شعلہ فشاں بالوں میں قریب قریب چھپا ھوا تھا۔ سرخ بالوں والی ھر لڑکی کا چہرہ ایسا ھی ھوتا ھے۔ خون کی دمکتی ھوٹی سرخی سے اس کی جلد کی رنگت بدل گئی۔ اس نے چمکتی ھوٹی، گول گول، چنچل آنکھوں سے حیرانی کے ساتھہ الکسٹی کو دیکھا۔

"بہرحال، میں الکسٹی میریسٹف هوں۔ یه رہے میرے کاغذات...
کیا تم لیولیا هو؟،،

''نہیں! کیوں؟ میں هوں زینا۔،، اس نے مشتبه نظروں سے الکسئی کے پیروں کی طرف دیکھا اور بولی ''کیا تمہارے پاس اتنے اچھے نقلی پیر هیں۔ یا کوئی اور قصه هے؟،،

''ھاں۔ اچھا تم زینوچکا ھو جس نے فیدیا کا دل چرا لیا ھے!''
''اچھا تو میجر بورنازیان ابھی سے باتیں بنانے لگا! اوہ میں اس آدمی سے کتنی نفرت کرتی ھوں! وہ ھر شخص کا مذاق اڑاتا ھے۔ میں نے فیدیا کو ناچنا سکھایا۔ اس میں اور کوئی خاص بات نہیں، کیوں ھے نا؟'،

"اور اب تم مجھے ناچنا سکھاؤگی، ٹھیک؟ بورنازیان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرا نام چاند اشنان کے لئے درج کر لیگا۔،، لڑکی نے اور بھی زیادہ اچنبھے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ "کیا مطلب ہے تمہارا، ناچ؟ بغیر پیر کے؟ بکواس۔ میرا خیال ہے کہ تم کو بھی ھر شخص کا مذاق اڑانے کا شوق ہے۔،، ٹھیک اسی آن، میجر استروچکوف دوڑتا ھوا کمرے میں آیا اور اس کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔

''زینوچکا!،، اس نے لڑکی سے کہا ''یه طے ہے، ہے نا؟ سینئر لفٹیننٹ میرے کمرے میں آئیگا۔،،

وہ لوگ جو لمبی مدت تک ایک ساتھہ هسپتال میں رهتے هیں دوبارہ جب ملتے هیں تو بھائیوں کی طرح ملتے هیں۔ میجر کو دیکھہ کر الکسئی یوں کھل اٹھا جیسے اس نے اس کو برسوں بعد دیکھا هو۔ استروچکوف کے سامان کا تھیلا سینیٹوریم پہنچ چکا تھا اس لئے وہ وهاں نیا پرانا هو چکا تھا اور گھر جیسا محسوس کر رها تھا۔ وہ هر شخص کو جانتا تھا اور هر شخص اسے جانتا تھا۔ ایک هی دن میں اس نے کچھہ لوگوں سے دوستی بھی گانٹھہ لی تھی اور کچھہ لوگوں سے دوستی بھی گانٹھہ لی تھی اور کچھہ لوگوں سے دوستی بھی گانٹھہ لی تھی

جس چھوٹے سے کمرے میں یہ دونوں رہتے تھے اس کی کھڑ کیاں پارک کے رخ پر کھلتی تھیں۔ پارک کے لمبے لمبے سیدھے چیڑ کے درخت، گوندنیوں کی ہری جھاڑیاں اور ریبینا کا پتلا درخت، جس میں پام کے درخت کی طرح نقش و نگار والے نازک پتے لئک رہے تھے، اور گوندنیوں کا ایک بہت بھاری گچھا، مکان تک پہنچنا تھا۔ کھائے کے بعد جلد ھی، الکسئی اپنے بستر پر لیٹ گیا اور ٹھنڈی چادروں کے درمیان ٹانگیں پھیلا کر فورا ھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔

اس نے رات کو پریشان کن خواب دیکھے۔ نیلی برف۔ چاندنی۔ جنگل نے اس کو سموریں جال کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے اس جال سے بھاگ نکانے کی کوشش کی لیکن برف نے اس کے پیر جکڑ لئے۔ اس نے سخت جدوجہد کی۔ اسے احساس تھا کہ کوئی خوفناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ لیکن اس کے پیر برف میں ٹھٹھر گئے تھے اور اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ پیروں

کو برف سے کھینچ سکے۔ وہ کراھتا، کسمساتا اور کروٹیں بدلتا رها... اور اب وہ جنگل میں نہیں بلکه هوائی اڈے پر تھا۔ لمبا تڑنگا مستری یورا، ایک عجیب و غریب، نرم اور بے پر هوائی جہاز کے کاکپٹ میں تھا۔ اس نے ھاتھه ھلایا، قہقہه لگایا اور ھوا میں بلند ھو گیا۔ نانا میخائل نے اس کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا جیسے وہ دودھہ پیتا بچہ ھو اور انہوں نے ڈھارس بندھاتے هوئے کہا ''پروا نه کرو! هم بهاپ سے غسل دلوائينگے۔ بڑھيا رهیگا، هے نا؟،، لیکن نانا میخائل نے اس کو گرم غسل دلانے کے بجائے اسے برف پر لٹا دیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن برف اس سے چپکی رهی۔ نہیں یه برف نه تھی۔ کسی ریچهه کا گرم گرم جسم اس کے اوپر سوار تھا۔ وہ اسے سونگھہ رھا تھا، وہ اسے کچل اور گھونٹ رہا تھا۔ بسیں بھر بھر کر ہواباز پاس سے گزرتے رھے، وہ خوش خوش کھڑ کیوں سے باھر دیکھتے رھے لیکن انہوں نے اس کو نه دیکھا۔ الکسئی ان کو مدد کے لئے پکارنا چاهتا تها، ان کی طرف بها گنا چاهتا تها، کم از کم ان کو اشارہ کرنا چاھتا تھا۔ لیکن وہ ناکام رھا۔ اس نے منه کھولا لیکن پھنسی پھنسی سی سر گوشی کی آواز سنائی دی۔ اس کا گلا گھٹنے لگا۔ اسے لگا که اس کا دل دھڑ کنا بھول گیا ہے اور آخری بار ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور نه جانے کیوں اس کی آنکھوں میں شعله فشاں بالوں کی گھٹاؤں سے زینوچکا کا هنستا ہوا چہرہ ابھرا اور تجسس بهری چنچل آنکهیں کوند گئیں ـ

الکسئی کی آنکھہ کھلی تو اس کے دل میں ایک ناقابل بیان تشویش سر اٹھا رھی تھی۔ خاموشی چھائی ھوئی تھی۔ میجر سویا ھوا تھا اور آھستہ آھستہ خراٹے لے رھا تھا۔ چاند کی موھوم سی کرن کمرے کو چیرتی ھوئی فرش پر تیر رھی تھی۔ آخر وہ بھیانک دن کیوں لوٹ آئے تھے؟ اس نے ان بیتے دنوں کے بارے میں سوچنا بھی بند کر دیا تھا۔ لیکن جب وہ ان دنوں کے بارے میں سوچنا تو اسے یہ دن غیر حقیقی معلوم ھوتے۔ رات کی ٹھنڈی اور خوشبودار ھوا کے ساتھہ، کھلی ھوئی اور چاندنی میں نہائی ھوئی کھڑکی سے ایک نرم خوابنا کہ اور پر آھنگ آواز بھی اندر آرھی کھڑکی سے ایک نرم خوابنا کہ اور پر آھنگ آواز بھی اندر آرھی تھی۔ کبھی اس آواز میں ایک تیز تھرتھراھٹ پیدا ھو جاتی اور

کبھی وہ دور کمیں دب سی جاتی اور کبھی ایک تیز گونج پر ھی تان ٹوٹ جاتی جیسے کسی خطرے نے اس کا گلا گھونٹ دیا ھو۔ یہ جنگل کی آواز تھی۔

هواباز اپنے بستر میں اٹھہ بیٹھا اور دیر تک چیڑ کے پیڑوں کی پر اسرار سرسراھٹ سنتا رھا۔ اس نے زور سے سر جھٹکا جیسے کسی جادو کے اثر کو دور کرنے کی کوشش کر رھا ھو اور دوبارہ اس میں ایک انتھک اور طرب انگیز قوت عود کر آئی۔ سینیٹوریم میں اسے اٹھائیس دن رھنا تھا۔ ان اٹھائیس دنوں میں فیصلہ ھونا تھا کہ آیا وہ پھر ھوا میں پرواز کریگا، لڑیگا اور زندہ رھیگا یا اس کا استقبال ھمیشہ ھمدردی بھری نگاھیں کرینگی اور ٹراموں میں لوگ اسے اپنی جگہ پیش کرینگے۔ اس لئے اٹھائیس دنوں کی اس لمبنی اور ساتھہ ھی چھوٹی مدت میں اسے ایک ایک لمحہ ایک ایک لمحہ ایک انسان بننے کی جدوجہد میں لگا دینا چاھئے۔

الکسئی نے، میجر کے خراٹوں کے درمیان چاند کی آسیبی روشنی میں اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے، دل ھی دل میں اپنی ورزشوں کا ایک خاکه تیار کیا۔ اس میں اس نے صبح اور شام کی جسمانی ورزش، چلنا، دوڑنا اور پیروں کی خاص مشق کا خاکه بنایا۔ ساتھہ ھی اس نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں اسے سب سے زیادہ کشش معلوم ھوئی۔ اس میں اس کی ٹانگوں کی ھر طرح کی نشو و نما کا امکان تھا ۔ یہ امکان تھا وہ خیال جو زینوچکا سے بات کرتے ھوئے اس کی آگوں کی ذھن میں کوند گیا تھا۔

اس نے ناچ سیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔

7"

اگست کی ایک صاف شفاف اور پر سکون سه پہر کو جب قدرتی مناظر کی هر چیز چمک اور جگمگا رهی تهی، جب گرم هوا میں خزاں کی اداسی کی هلکی هلکی جهلک پیدا هو چکی تهی – هاں ایسی هی ایک سه پہر کو چند هواباز جهاڑیوں میں بل کھاتے اور کل کل بہتے هوئے ایک چھوٹے سے چشمے کے ریت بھرے کنارے پر دهوپ میں نہا رہے تھے۔

گرمی سے ان پر غنودگی طاری هو رهی تهی۔ وہ اونگهه رهے تھے۔ یہاں تک که انتهک بولنے والا بورنازیان بهی چپ تها اور اپنی ٹوٹی هوئی ٹانگ پر ریت کا ڈهیر جمع کر رها تها۔ اس کی زخمی ٹانگ کی هڈی ٹهیک نہیں جڑی تھی۔ وہ سب مونگ پهلی کی جھاڑیوں کے فاختئی پتوں میں چھپے هوئے آنکھوں سے اوجهل تھے۔ لیکن ان کو چشمے کے بالائی کنارے هری گھاس کے درمیان ایک روندی هوئی پگڈنڈی نظر آ رهی تھی۔ بورنازیان نے اپنی ٹانگ پر ریت تھوپتے هوئے نظریں اٹھائیں تو اسے ایک عجیب منظر آیا۔

وہ نووارد، جو کل ھی یہاں پہنچا تھا، صرف شب خواہی کا پاجامہ اور بوٹ پہنے، جنگل سے نمودار ھوا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور جب اسے کوئی نظر نه آیا تو اس نے اپنی کہنیوں کو پہلو میں دبا کر کچھه عجیب طرح سے بھٹکتے ھوئے اچھل اچھل کر دوڑنا شروع کر دیا۔ کوئی دو سو میٹر دوڑ لگانے کے بعد وہ چہل قدمی کی رفتار سے چلنے لگا۔ وہ پسینے پسینے تھا اور زور رور سے سانس لے رھا تھا۔ جب اس کی سانس دوبارہ تھمی تو وہ پھر دوڑنے لگا۔ اس کا بدن تیز دوڑ کے بعد تھکے ھوئے گھوڑے کی پسلیوں کی طرح چمک رھا تھا۔ بورنازیان نے چپکے سے اپنے ساتھیوں کی پسلیوں کی طرح چمک رھا تھا۔ بورنازیان نے چپکے سے اپنے ساتھیوں کو دوڑ لگانے والے کی طرف متوجه کیا اور وہ جھاڑیوں کے پیچھے سے اسے دیکھنے لگے۔ یه نووارد ان معمولی ورزشوں سے ھانپ رھا تھا۔ باربار درد کے مارے اس کے جسم میں جھرجھری دوڑ جاتی اور وہ کراہ اٹھتا۔ لیکن وہ برابر دوڑتا رھا۔

بورنازیان زیاده صبر نه کر سکا۔ وه چلایا:

"اے، دوست! کیا تم نے زنامنسکی بھائیوں کو زک دینے کا بیڑا اٹھایا ہے؟،،

نووارد ایک جھٹکے سے تن کر کھڑا ھو گیا۔ تھکن اور درد اس کے چہرے سے غائب ھو گیا۔ اس نے بے نیازی سے جھاڑیوں کی طرف دیکھا اور ایک لفظ کہے بغیر کچھہ عجیب طرح سے ڈگ مگ ڈگ مگ ڈگ مگ چلتا ھوا جنگل میں غائب ھو گیا۔

"کون هے وہ، سرکس کا مداری یا دیوانه؟،، بورنازیان نے کچھه گھبرا کر پوچھا۔

میجر استروچکوف نے بتایا۔ وہ ابھی ابھی نیند سے چونکا تھا۔ "اس کے پیر نہیں ھیں۔ وہ نقلی پیروں سے مشق کر رھا ھے۔ وہ لڑاکو ہوائی جہازوں کی فوج میں واپس جانا چاہتا ہے۔،، ان اونگھتے ہوئے لوگوں پر ان الفاظ نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں کا کام کیا۔ وہ اچھل پڑے اور سب ایک ساتھہ بات كرنے لگے۔ وہ حيران تھے كه وہ آدمى جس ميں ان كو كوئى عجوبه بات نظر نه آئی تھی، جس میں انہیں اس کے سوا اور کچھه نظر نه آیا تھا که وہ کچھه عجیب انداز سے چلتا ہے، دراصل پیروں سے محروم تھا۔ اس کا لڑاکو ہوائی جہاز اڑانے کا خیال انہیں بالکل لغو، ناقابل یقین بلکه بکواس معلوم هوا۔ انہوں نے ایسے لوگوں کے واقعات کا ذکر کیا جو معمولی بات پر ھوائی فوج سے سبکدوش کر دئے گئے تھے، مثلاً کسی کی دو انگلیاں جاتی رهی تهیں، کسی کو اعصابی تهکن تهی - اور بعض تو اس وجه سے چلتے کر دئے گئے تھے کہ ان کے پیروں میں سپائ پن کی علامت پیدا هو گئی تھی۔ همیشه سے، یہاں تک که جنگ کے زمانے میں بھی، فوج کے اور دوسرے شعبوں کے مقابلے میں ہواباز کی صحت كا معيار زياده اونچا تها۔ اور اس كے علاوه ان كا خيال تها كه لڑا کو هوائی جہاز جیسی پیچیدہ اور تیز حس مشین کو بے پیر والے هواباز کے لئے قابو میں رکھنا ناممکن تھا۔ سب کو اس پر اتفاق تھا کہ میریسٹف کا ارادہ محض خیالی پلاؤ هے۔ پھر بھی اس میں انہیں بڑی کشش معلوم ھوئی۔ "يا تو تمهارا دوست نرا احمق هے يا ايک عظيم الشان انسان -اس کے علاوہ وہ اور کچھه نہیں هو سکتا،، بورنازیان نے یه نتیجه نكالا \_

یه خبر ایک ایک وارڈ میں آن کے آن میں پھیل گئی که سینی ٹوریم میں ہے پیروں کا آدمی موجود ہے جو لڑا کو ھوائی جہاز اڑانے کے خواب دیکھتا ہے۔ کھانے کے وقت تک الکسئی توجه کا مرکز بن گیا اگرچه ایسا معلوم ھوتا تھا که اسے خود اس کا احساس نه تھا۔ اوو جب لوگوں نے اس کو دیکھا که وہ کھانے کی میز پر اپنے پہلو میں بیٹھے ھوئے آدمیوں کے ساتھہ زور زور سے قہقہے لگا رھا ہے، بڑے چاؤ سے کھانا کھا رھا ہے، حسین ویٹرسوں کی

تعریف روائتی انداز میں کر رہا ہے، پارک میں اپنے ساتھیوں کے ساتھہ مٹرگشت کر رہا ہے، کرو کے کھیلنا سیکھہ رہا ہے اور کبھی کبھی کبھی والی بال کھیلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو ان کو اس میں کوئی عجوبہ بات نظر نہ آئی سوائے اس کے کہ وہ ذرا آھستہ آھستہ اور بھٹک بھٹک کر چلتا تھا۔ واقعہ تو یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ معمولی لوگوں میں سے ایک معلوم ہوتا تھا۔ ہر شخص جلد ھی اس کا عادی ہو گیا اور سب نے اس کی طرف خاص توجہ کرنا چھوڑ دیا۔

یہاں پہنچنے کے دوسرے دن، ڈھلتی سه پہر میں، الکسئی زینوچکا سے ملنے کے لئے دفتر میں گیا۔ اس نے اپنے کھانے میں سے ایک پیسٹری بچا لی تھی اور اسے گوکھرو کے پتے میں لپیٹ کر ساتھه لایا تھا۔ اس نے بڑے طمطراق سے یه پیسٹری زینوچکا کو پیش کی، ہے تکلفی سے میز پر بیٹھه گیا اور لڑکی سے پوچھا که آخر وہ اپنا وعدہ کب پورا کریگی۔

"کیسا وعده؟،، زینوچکا نے بھویں چڑھاتے ھوئے پوچھا۔
"زینوچکا تم نے مجھے ناچ سکھانے کا وعدہ کیا ہے۔،،
"لیکن...،، لڑکی نے احتجاج کرنے کی کوشش کی۔

"مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اتنی اچھی استانی ہو کہ اپاھج کو بھی ناچنا سکھا دیتی ہو اور اچھے بھلے لوگ تم سے ناچنا سیکھہ کر نہ صرف پیروں سے ہاتھہ دھو لیتے ہیں بلکہ ان کا دماغ بھی چل جاتا ہے — جیسا کہ فیدیا کے ساتھہ ہوا۔ ہم کب شروع کرینگے؟ ہمیں قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاھئے۔ "

هان، اس کو یه نووارد خاصا پسند آیا۔ اس کے پیر نه تھے۔
پھر بھی وہ چاھتا تھا که زینوچکا اسے ناچنا سکھائے! اور کیوں
نہیں؟ وہ خوشرو آدمی تھا۔ اس کی سائولی جلد سے سرخ رنگت
جھلکتی تھی۔ اس کے بال نرم اور گھنگھریالے تھے۔ وہ عام لوگوں
کی طرح چلتا تھا اور اس کی آنکھیں بڑی جاندار تھیں، تمسخر بھری
لیکن کچھه اداس ی آنکھیں بڑی میں ناچنے کی اھمیت معمولی
لیکن کچھه اداس ی زندگی میں ناچنے کی اھمیت معمولی
نه تھی۔ وہ ناچ کی رسیا تھی اور واقعی تھی بھی اچھی رقاصه...
اور میریسئف، ھاں، وہ واقعی خوشرو اور دل کش تھا۔
وہ راضی ھو گئی۔ اس نے بتایا که اسے بوب گوروخوف نے

18\*

ناچنا سکھایا تھا جو سو کولنیکی بھر میں مشہور تھا۔ وہ پال سودا کوفسکی کا بہترین چیلا اور پیرو تھا جس کا ماسکو بھر میں جواب نہ تھا اور جو فوجی اکادمیوں میں اور خارجہ امور کی کمیساریت کے کلب میں بھی ناچنے کی تعلیم دیتا تھا۔ زینوچکا نے ناچ جگت کی ان نامور شخصیتوں سے بال روم کے ناچ کی بہترین روایتوں پر دسترس حاصل کی تھی۔ وہ اس کو بھی ناچنا سکھائیگی حالانکہ اسے پوری طرح یقین نہیں تھا کہ بغیر پیر کے بھی ناچنا ممکن تھا۔ اس لئے وہ اس کو جن شرطوں پر ناچنا سکھائے کے لئے تیار ھوئی ذرا سخت تھیں: اس کو جن شرطوں پر ناچنا سکھانے کے لئے تیار ھوئی ذرا سخت تھیں: اس فرماں برداری اور محنت سے کام کرنا چاھئے، اس کی محبت میں گرفتار ھونے سے بچنا چاھئے، اس لئے کہ یہ سبق میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ اسے اس وقت جلن نہیں محسوس کرنی چاھئے جب دوسرے اس کو اپنے ساتھہ ناچنے میں اس کا ھنر جاتا رھیگا اور اس کے علاوہ ایک کے ساتھہ ناچنے میں اس کا ھنر جاتا رھیگا اور اس کے علاوہ ایک ھی آدمی کے ساتھہ ناچنے میں اس کا ھنر جاتا بھی نہیں آتا۔

میریسئف نے یہ شرطیں ہے روک ٹوک مان لیں۔ زینوچکا نے اپنے شعلہ فشان سر کو جھٹکا دیا اور وھیں کے وھیں اپنے حسین پیروں کو بڑی خوبصورتی سے اٹھا کر ، ناچ کا پہلا سبق دینے لگی۔ ایک زمانے میں میریسئف نے ''روسکایا،، اور دوسرے پرانے ناچ ناچنے میں بڑی چستی اور مستعدی کا ثبوت دیا تھا۔ کامیشین کے پارک میں فائر بریگیڈ کا بینڈ دھنیں بجاتا تھا اور وہ ناچتا تھا۔ اسے نغمے اور موسیقی کی شدید تھی اور اس نے جلد ھی ترنگ سے بھرا ھوا یہ فن سیکھہ لیا۔ اب اس کے سامنے دقت یہ تھی کہ اسے زندہ، نرم اور متحرک پیروں کو سدھانا نہ تھا بلکہ یہ فن چمڑے زندہ، نرم اور متحرک پیروں کو سدھانا نہ تھا بلکہ یہ فن چمڑے کے ان فیتوں کو سکھانا تھا جو اس کی پنڈلیوں سے بندھے ھوئے تھے۔ بھاری اور بوجھل نقلی پیروں میں زندگی اور حرکت پیدا کرنے کے لئے ایک غیر انسانی جدوجہد اور قوت ارادی کی ضرورت تھی۔

لیکن ان کو اس نے اپنی فرماں برداری پر مجبور کر دیا۔

هر نئے قدم پر – هر پهسلن، هر دوڑ، هر چکر اور لهر پر –
جو وہ سیکھتا اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا تھا، وہ ایک لڑکے

کی طرح کھل اٹھتا تھا۔ ناچ کے یہ قدم بال روم ناچ کی اس پیچیدہ تکنیک کی ترتیب پال سودا کوفسکی نے کی تھی۔ ناچ کی اصطلاحیں ایسی تھیں کہ ان کا بڑا رعب پڑتا تھا اور کانوں کو خوشگوار معلوم ھوتی تھیں۔ جب وہ کوئی نیا قدم سیکھہ لیتا تو اپنے اوپر فتح حاصل کر لینے کی اس خوشی میں وہ اپنی استانی کو فرش سے اٹھاتا اور ھوا میں معلق کر دیتا۔ لیکن کسی کو، اور خاص طور پر اس کی استانی کو، ذرا اندازہ نہ ھو پاتا کہ اسے ھر نیا اور پیچیدہ قدم سیکھنے کے لئے کتنا درد جھیلنا پڑتا ھے۔ یہ کوئی بھی پیچیدہ قدم سیکھنے کے لئے کتنا درد جھیلنا پڑتا ھے۔ یہ کوئی بھی نہ دیکھتا کہ جب وہ مسکراتے ھوئے چہرے سے پسینہ پونچھتا ھے تو ساتھہ ھی بڑی بسے پروائی کے ساتھہ آنکھوں سے آنسو بھی پونچھہ لیتا ھے۔

ایک دن وہ لنگڑاتا هوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ وہ تھک کر چور هو رها تھا لیکن بہت خوش تھا۔

''میں ناچنا سیکھہ رھا ھوں!'' اس نے فاتحانہ شان سے میجر کے سامنے اعلان کیا جو اپنے خیال میں غرق کھڑک کے پاس کھڑا تھا۔ کھڑک کے باھر گرمیوں کا دن خاموشی سے دم توڑ رھا تھا اور ڈویتے سورج کی آخری کرنیں درختوں کے سروں میں سونے کی طرح چمکتی ھوئی نظر آ رھی تھیں۔

میجر نے کوئی جواب نہیں دیا۔

''اور میں کامیاب هونگا! ،، میریسئف نے اپنے نقلی پیر الگ پھینک کر آرام محسوس کرتے هوئے اور اپنی سن ٹائگوں کو زور زور سے کھجاتے هوئے پکے ارادے کے ساتھہ کہا۔

استروچکوف کھڑک کی طرف منہ کئے رھا۔ اس کے شانے ھلنے لگے اور اس کے منہ سے عجیب قسم کی آوازیں نکانے لگیں جیسے مسکیاں بھر رھا ھو۔ الکسئی خاموشی سے کمبل کے اندر چلا گیا۔ میجر کا کچھہ عجیب حال تھا۔ یہ آدمی جو اب جوان نہ تھا، جو کل تک ھسپتال کے وارڈ کو اپنے بذلہ سنج سنکی پن اور صنف نازک سے بیزاری کی بدولت زعفران زار بنائے ھوئے تھا، اسکول کے لڑک کی طرح سحبت میں سرتاپا گرفتار ھو گیا تھا اور ایسا معلوم لڑکے کی طرح سحبت میں سرتاپا گرفتار ھو گیا تھا اور ایسا معلوم ھوتا تھا کہ اس کا درد، درد لادوا ہے۔ وہ دن میں کئی کئی بار دفتر جاتا، کلاودیا میخائلوونا کو ماسکو ٹیلیفون کرتا۔ ھر آتے

TAA



جاتے مریض کے ساتھہ پھول، پھل، چاکلیٹ اور تحریری پیغام بھیجتا۔ وہ اس کو لمبے لمبے خط لکھتا اور جب اسے کوئی مانوس سا لفافه ملتا تو وہ خوش ھو جاتا اور مذاق کرتا۔

لیکن وہ اس کی هر پیش قدمی کو ٹھکرا دیتی، اس کا حوصله ذرا نه بڑھاتی۔ اس کو اس پر ترس بھی نه آتا۔ وہ لکھتی که میں کسی اور سے محبت کرتی هوں اور اب اس کا سوگ منا رهی هوں۔ دوستانه طور پر وہ میجر کو صلاح دیتی که اس کو چھوڑ دے، اسے بھول جائے، اس پر پیسے اور وقت برباد نه کرے۔ اسی دوستانه اور کھرے انداز نے، محبت میں سب سے زیادہ دل آزار رویے نے میجر کو پریشان کر رکھا تھا۔

الکسئی کمبل کے اندر دراز تھا اور مصلحتاً خاموش پڑا تھا۔ میجر کھڑکی سے ھٹا اور تیزی سے الکسئی کے بستر کے پاس آیا۔ وہ اس پر جھکا اور اسے جھنجھوڑتے ھوئے چیخا:

''وہ چاھتی کیا ہے؟ میں کیا ھوں، مجھے بتاؤ؟ کیا میں کھیت کی مولی ھوں؟ کیا میں بدصورت ھوں، بڈھا ھوں، کوڑھی ھوں؟ اس کی جگه کوئی اور ھوتی تو ... لیکن بکنے سے کیا ھوگا!،، وہ آرام کرسی میں گر گیا اور سر پکڑکے اتنے زور زور سے ھلنے لگا کہ کرسی کراہ اٹھی۔

"وہ عورت ہے، ہے نا؟ اس میں کم از کم میرے لئے ٹوہ تو پیدا ہونی چاہئے! چڑیل! میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کاش تم جانتے! تم اس دوسرے آدمی کو جانتے تھے... بتاؤ وہ کس معنی میں مجھہ سے بہتر تھا؟ اس نے آخر اس لڑکی کا من کیسے جیتا تھا؟ کیا وہ مجھہ سے زیادہ عقل مند تھا؟ کیا وہ زیادہ حسین تھا؟ وہ کس قسم کا ہیرو تھا؟،،

الکسئی کو کمیسار وروییوف یاد آیا، اس کا بڑا سا پھولا ھوا جسم، تکیے پر رکھا ھوا موم کی طرح زرد چہرہ۔ اور ابدی نسوانی غم میں ڈوبسی عورت کے مجسمے کی طرح ایک عورت کھڑی ھوئی ۔ اور ریگستان میں مارچ کرتی ھوئی سرخ فوج کے بارے میں وہ حیرت انگیز کہانی۔

''وہ کھرا انسان تھا، میجر! وہ بالشویک تھا۔ کاش ھم بھی ویسے ھو سکتے۔،،

وہ خبر جو لغو معلوم ھوتی تھی پورے سینیٹوریم میں پھیل گئی: بے پیروالے ھواباز نے ناچنا شروع کر دیا تھا۔

زینوچکا دفتر میں اپنا کام ختم کرتی تو اسے گلیارہے میں اپنا شاگرد انتظار کرتا ہوا ملتا۔ وہ اس کے لئے جنگلی پھولوں کا گچھا یا کھانے سے بچا کر چاکلیٹ یا سنترہ لاتا۔ زینوچکا سنجیدگی سے اس کا بازو پکڑتی اور وہ دونوں تفریح کے کمرے میں چلے جاتے جو گرمیوں میں سنسان پڑا رہتا تھا۔ یہ چوکس شاگرد پہلے ہی تاش کی میزیں اور پنگ پانگ کی میز کھسکا کر دیوار کے پاس کھڑی کر دیتا تھا۔ زینوچکا بڑی دل کشی سے ناچ کا کوئی نیا قدم سکھاتی، ہواباز بھویں جوڑ کر اس کو چھوٹے اور خوبصورت نیا قدم سکھاتی، ہواباز بھویں جوڑ کر اس کو چھوٹے اور خوبصورت پیروں سے فرش پر پیچیدہ ڈیزائن بناتے ہوئے دیکھتا۔ تب لڑکی گمبھیر چہرے کے ساتھہ تالیاں بجاتی اور گننا شروع کرتی: گمبھیر چہرے کے ساتھہ تالیاں بجاتی اور گننا شروع کرتی: پیسلو!. ایک، دو، تین – سیدھ ھاتھہ کو پھسلو!. ایک، دو، تین – الٹے ھاتھہ کو پھسلو!. گھومو!. ھاں ھاں!. ایک،دو، تین ایک، دو، اب

بے پیر کے آدمی کو ناچنا سکھانے کا فرض ایسا تھا جو نه تو بوب گوروخوف نے انجام دیا تھا اور نه پال سودا کوفسکی نے شاید اسے کوے جیسے کالے بالوں اور هنستی هوئی آنکھوں والا سانولا شاگرد بھا گیا تھا۔ شاید اس کی دونوں وجہیں هوں ۔ چاھے اس کی جو وجه بھی هو، وہ اپنا سارا خالی وقت جی جان سے اسی کام میں لگاتی۔

شام کو جب ریت سے ڈھکا ھوا ندی کا کنارا، والی بال کے میدان اور گلی ڈنڈے کے احاطے سنسان ھو جاتے تو اس وقت مریضوں کا محبوب مشغله ناچنا ھوتا۔ الکسئی جی کھول کے ان تماشوں میں حصه لیتا۔ وہ اچھی طرح ناچتا۔ وہ ایک ناچ کو بھی ھاتھه سے جانے نه دیتا۔ کئی بار اس کی استانی کو افسوس ھوا کہ اس نے شاگرد کو بیکار ایسی سخت شرطوں میں جکڑ دیا تھا۔ اکارڈین کی دھن پر جوڑے کمرے میں گھومتے۔ میریسٹف جوش سے سرخ

چہرے اور کوئدتی هوئی آنکھوں کے ساتھه پھسلتا، لہراتا، چکراتا اور گھومتا اور اپنی سبک قدم شعله فشاں بالوں والی پارٹنر کو بڑی چستی کے ساتھه نچاتا جیسے اسے ذرا محنت نه کرنی پڑ رهی هو۔ اور ان لوگوں کو جو اس بہادر ناچنے والے کو ناچتے دیکھتے تھے، ذرا شبه بھی نه هو سکتا تھا که وه هر بار کمرے سے باهر جا کر کیا کرتا ہے۔

وہ تمتماتے ہوئے چہرے پر مسکراھٹ بکھیرتے ہوئے اور رومال سے بڑی شان بے نیازی کے ساتھہ پنکھا جھلتے ہوئے، مکان سے باہر نکلتا۔ لیکن دروازے سے باہر نکلتے ہی مسکراھٹ کی جگہ درد و کرب کی کیفیت لے لیتی۔ زینے کی ریلنگ کو تھامتے ہوئے، لڑ کھڑاتے اور کراھتے ہوئے وہ برساتی کے زینے سے اترتا اور اوس میں بھیگی ہوئی گھاس پر دراز ہو جاتا اور اپنے پورے اور اوس میں بھیگی ہوئی گھاس پر دراز ہو جاتا اور اپنے پورے جسم کو نم اور گرم زمین پر دباتے ہوئے مارے درد کے خوب روتا۔ نقلی پیروں کے کسے ہوئے فیتوں سے تکلیف ہی ایسی ہوتی تھی۔

وہ ٹانگوں کو آرام دینے کے لئے فیتے کھول لیتا۔ جب اسے کچھہ آرام وسکون حاصل ھوتا تو وہ دوبارہ فیتوں کو باندھتا اور مکان کے اندر واپس آ جاتا۔ وہ ان دیکھے طور پر چپکے سے ھال میں آ جاتا جہاں اکارڈین بجانے والا پسینے میں شرابور بے تکان نغموں سے فضا میں گونج پیدا کرتا رھتا تھا۔ وہ سرخ بالوں والی زینوچکا کے پاس آتا جس کی آنکھیں پہلے ھی سے ھجوم میں اسے اور ڈھونڈتی رھتی تھیں۔ وہ ھونٹوں پر مسکراھٹ بکھیرتا، اس کے موتی جیسے سفید اور ھموار دانت جھلک پڑتے پھر یہ چست اور سبک جوڑا دائرے میں چکر کھانے لگتا۔ زینوچکا اس کی خبر لیتی سبک جوڑا دائرے میں چکر کھانے لگتا۔ زینوچکا اس کی خبر لیتی کہ کیوں چھوڑ کر چل دئے۔ وہ مذاق کے انداز میں برابر کا جواب دیتا اور وہ پھر گھومنے لگتے اور کچھہ اس انداز سے کہ ان میں اور دوسرے ناچنے والوں میں کوئی فرق نظر نہ آتا۔ کہ ان میں اور دوسرے ناچنے والوں میں کوئی فرق نظر نہ آتا۔ ان کٹھن مشقوں نے اپنا کام کیا۔ اب الکسئی کو نقلی پیروں کی بیڑیوں کا احساس کم ھوتا چلا گیا۔ ایسا معلوم ھوتا پیروں کی بیڑیوں کا احساس کم ھوتا چلا گیا۔ ایسا معلوم ھوتا تھا کہ یہ پیر قلم کی طرح لگ گئے ھیں۔

الکسئی خوش تھا۔ اب اسے صرف ایک پریشانی تھی۔ اولیا کا کوئی خط نہیں آ رھا تھا۔ گووزدیف اور اس کی لڑکی کے افسوسنا ک تجربے کے بعد اس نے جو خط لکھا تھا اس کو ایک مہینے سے اوپر ھو رھا تھا۔ وہ اس خط کو اب ایک تباہ کن خط سمجھتا تھا۔ بہر حال، وہ ایک مہمل خط تو تھا ھی۔ لیکن اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جسمانی ورزش اور دوڑنے کی مشق میں روزانہ سو قدم کا اضافہ کردیتا۔ ھر صبح اس مشق کے بعد وہ بھاگا ھوا دفتر میں خطوں کا خانہ دیکھنے کے لئے جاتا۔ شاید کوئی خط ھو۔ سب خطوں کا خانہ دیکھنے کے لئے جاتا۔ شاید کوئی خط ھو۔ سب بے زیادہ خطوں کا انبار ''م'، کے خانے میں ھوتا۔ وہ ان کو الٹ بے بلٹ کر دیکھتا، مگر سب بیکار!

ایک دن، ناچ کے سبق کے دوران میں، بورنازیان کا کالا سر تفریحی ھال کی کھڑکی سے جھانکتا نظر آیا۔ اس کے ھاتھہ میں چھڑی تھی اور ایک خطہ لیکن اس سے پہلے کہ وہ منہ سے کچھہ پھوٹتا، میریسئف نے اس کے ھاتھہ سے خط جھپٹ لیا جس پر اسکول کی لڑکی کی جلی اور گول گول لکھائی میں پتہ لکھا ھوا تھا اور پھر یہ جا وہ جا، باھر نکل گیا۔ کھڑکی کے پاس بورنازیان بھونچکا رہ گیا اور کعرے کے بیچوں بیچ اس کی استانی غصے میں بپھری کھڑی رھی۔

''زینوچکا اس زمانے میں سبھی ایک جیسے ھیں'' بورنازیان نے باتونی خاله کے انداز میں شگوفه چھوڑا ''سب چرکا دے جاتے ھیں۔ ان میں سے کسی کی باتوں میں نه آنا۔ ان سے یوں بھاگو چیسے لاحول سے شیطان بھاگتا ھے۔ بہتر ھو اگر تم مجھے اپنا شاگرد بنا لو۔'' یه کمه کر اس نے اپنی چھڑی کھڑکی میں سے ھال کے اندر پھینکی اور ھانپتا اور چنگھاڑتا ھوا کھڑکی پر چڑھه گیا جس کے پاس زینوچکا افسردہ اور گھبرائی ھوئی کھڑی تھی۔لیا جس کے پاس زینوچکا افسردہ اور گھبرائی ھوئی کھڑی تھی۔ الکسئی دوڑتا ھوا جھیل کی طرف گیا۔ اس کے ھاتھه میں خط تھا۔ لگتا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے سے دوڑ کر آئیگا اور اس سے یه خزانه چھین لیگا۔ وہ سرسراتے ھوئے سر کنڈوں کو جیر کر بھاگتا ھوا گیا اور ایک چٹان پر بیٹھه گیا جس پر کائی جبی ھوئی تھی۔ لمبی لمبی گھاس میں چھپا ھوا وہ اس بےبہا لفافے جمی ھوئی تھی۔ لمبی لمبی گھاس میں چھپا ھوا وہ اس بےبہا لفافے خور سے دیکھنے لگا جس کو وہ تھرتھراتی ھوئی انگلیوں میں کو غور سے دیکھنے لگا جس کو وہ تھرتھراتی ھوئی انگلیوں میں

تھامے ھوٹے تھا۔ اس میں کیا لکھا ھوگا؟ دیکھیں میری قسمت کا كيا فيصله هوتا هي؟ لفافه مرّا ترّا اور ميلا كچيلا تها۔ اس منزل تک پہنچنے سے پہلے خوب چکر لگائے ہونگے۔ الکسٹی نے احتیاط سے لفافے کا ایک کنارا چاک کیا اور اسے خط کی آخری سطر نظر آئی۔ "پیارے، همیشه همیشه تمهاری، اولیا۔،، اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے اسکول کی کاپی کا ورق ران پر رکھہ کر برابر کیا۔ نہ جانے کیوں ان پر مٹی کے دھبے اور موم بتی کے قطروں کے نشان تھے۔ اولیا همیشه اتنی صاف ستھری رهتی تھی۔ آخر اسے ہوا کیا تھا؟ اور تب اس نے وہ باتیں پڑھیں جن کو پڑھه کر اس کا دل فخر اور اندیشوں سے بھر گیا۔ معلوم ھوا که اولیا نے مل کو ایک مہینے قبل چھوڑ دیا تھا اور اب وہ اسٹیپی میدان میں کامیشین کی اور دوسری لڑ کیوں اور عورتوں کے ساتھہ زندگی کاف رھی تھی۔ جیسا کہ اس نے لکھا تھا وہ ''ایک بڑے شہر کے چاروں طرف، جس کا نام هم سب کے لئے مقدس ھے،، ٹینک کو روکنے کے لئے گڈھے کھود رہی تھی اور مورچہ بندی کر رہی تھی۔ استالن گراد کا نام خط میں ایک جگه بھی نہیں لیا گیا تھا۔ لیکن جس محبت ، پریشانی اور امید کے ساتھه اس "بڑے شہر ،، کے بارے میں لکھا تھا اس سے صاف ظاهر تھا که اس کی مراد استالن گراد سے تھی۔

اس نے لکھا کہ اس کی طرح ھزاروں والنٹیر دن رات اسٹیبی میدان میں کام کر رہے تھے۔ وہ کھدائی کر رہے تھے، مئی ڈھو رہے تھے، کنکریٹ بچھا رہے تھے اور تعمیر کا کام کر رہے تھے۔ اس خط سے خوشی کے جذبات پھوٹ رہے تھے لیکن بعض جملوں سے یہ بات صاف تھی کہ وھاں کی لڑکیوں اور عورتوں پر کتنا کڑا وقت آن پڑا ہے۔ پہلے تو اس نے ان باتوں کے بارے میں لکھا تھا جن میں وہ دل و جان سے محو تھی۔ پھر اس نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ اس نے جل کر لکھا تھا کہ مجھے تمہارے پچھلے خط سے بڑا صدمہ ھوا جو ''مجھے یہاں خندقوں میں،، ملا۔ پر چھلے خط سے بڑا صدمہ ھوا جو ''مجھے یہاں خندقوں میں،، ملا۔ اگر مجھے یہ نہ معلوم ھوتا کہ تم اس وقت محاذ پر ھو جہاں اگر ایسا تہ عوبا پر خونناک بوجھہ ھوتا ہے۔ ھاں اگر ایسا نہ ھوتا تو تمہیں معاف نہ کرتی۔

اس نر لکھا تھا ''میری جان، وہ کیسی محبت ہے جو قربانی نه كر سكے؟ پيارے، ايسى كوئى محبت نہيں هوتى ـ اگر ايسى محبت هوتی هے تو میرے خیال میں یه محبت نہیں ہے۔ ایک هفته هو گیا هے که میں نہا دهو نہیں سکی هوں۔ میں پتلون اور بوٹ پہنتی هوں جن سے پنجے جهانکتے رهتے هیں۔ میرا چهره دهوپ میں ایسا سنولا گیا ہے که چھلکا اترتا رهتا ہے اور جلد بالكل كهردرى اور نيلي هو گئي هے۔ اگر ميں اس حالت ميں، بالكل ندهال، گندى، مريل اور بدصورت تمهارے پاس آؤں تو كيا تم مجهے نكال دوگے يا مجهه پر الزام ركھوگے؟ بيوقوف دوست! تم جو کچهه بهی هو، میں تمهیں یه بتانا چاهتی هول که میں تمهارا انتظار کر رهی هون، تم جیسے بھی هو ... میں اکثر تمهارے بارے میں سوچتی ہوں۔ اور ان ''خندقوں،، میں آنے سے پہلے تمهیں خواب میں بھی دیکھا کرتی تھی۔ یہاں تو ھم سب لکڑی کے تختوں پر پڑتے ھی مردوں کی طرح غافل ھو جاتے ھیں۔ میں تمهیں بتانا چاہتی ہوں کہ جب تک میں زندہ ہو ں، ہمیشہ کوئی تمهاری راه دیکهتا رهیگا۔ تم جیسے بھی هو، کوئی تمهارا انتظار كرتا رهيكا... تم كمتے هو كون جانے تممارے دشمنوں كو محاذ پر کچهه هوجائے۔ لیکن اگر ان 'خندقوں، میں مجھے کچھه هو جائے، کوئی حادثه هو اور میں اپاهج هو جاؤں تو کیا تم مجھے نکال دو گے؟ یاد ہے تمہیں، جب ھم ٹکنیکل اسکول میں پڑھتے تھے تو ھم الجبرا کے سوال جگه بدلنے کی ترکیب سے حل کیا کرتے تھے؟ ایسے هی اب میری جگه بیٹهه کر سوچو ۔ اگر تم ایسا کرو تو جو کچهه تم نے لکھا ہے اس پر تمہیں شرم آئیگی...،،،

میریسئف دیر تک بیٹھا اس خط پر غور کرتا رھا۔ سورج کا دھکتا ھوا عکس سیاہ پانی میں چمک رھا تھا۔ چلچلاتی ھوئی گرمی تھی۔ سر کنڈے سرسرا رھے تھے اور بڑے بڑے نیلے پتنگے سیج کے ایک تنکے سے اڑتے اور دوسرے پر بیٹھہ جاتے۔ پانی کی سطح پر تیرنے والے لم ٹنگو کیڑے سر کنڈوں کے درمیان بھاگ رہے تھے۔ وہ اپنے پیچھے پانی کی ھموار سطح پر جھالر کی طرح

ایک نشان چھوڑ جاتے تھے۔ هلکی هلکی لهریں ریتیلے ساحل کی آغوش کو تھپتھپا رھی تھیں۔

"'کیا ہے یہ؟'، الکسئی نے سوچا "کیا اسے غیب سے معلوم ہو گیا؟ خدا کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات پڑ گئی؟'، اس کی ماں کہا کرتی تھی "دل غیب کی بات بتاتا ہے۔"، یا خندتوں کی کٹھن زندگی نے اس لڑکی میں سمجھہ پیدا کر دی تھی اور اس نے دل ھی دل میں وہ کچھہ جان لیا تھا جو اسے بتانے کی ھمت نہ ھوئی تھی؟ اس نے ایک بار پھر خط پڑھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ یہ محض اس کی باتوں کا جواب تھا۔ اور حواب بھی کیسا!

تھا۔ اور جواب بھی کیسا! الکسٹی نے ٹھنڈی سانس لی۔ آھستہ آھستہ کپڑے اتارے اور چٹان پر کپڑوں کا ڈھیر لگایا۔ وہ ھمیشہ اس چھوٹی سی تنہا اور خاموش کھاڑی میں نہاتا تھا۔ یہ جگه صرف اسے معلوم تھی۔ وہ سر کنڈوں سے گھری ہوئی کھاڑی کی اس ریتیلی آغوش میں همیشه نهایا کرتا۔ اس نے اپنے نقلی پیروں کے فیتے کھولے اور آهسته آهسته چٹان سے پھسلا، ننگے ٹھنٹھوں پر چلنا اس کے لئے دوبهر تها۔ پهر بهی وه چاروں هاتهه پاؤں پر نه جهکا۔ وه درد سے ھونٹ کاٹتے ھوئے جھیل میں اترا اور ٹھنڈے اور گہرے پانی میں ذبكي لگا گيا۔ ساحل سے كچهه دور تك تيرتا هوا گيا، اور دير تک چت لیك كر پانی میں خاموش پڑا رها۔ وہ نیلے اور اتھاہ آسمان کو گھورتا رھا۔ اس کی وسعتوں میں چھوٹے چھوٹے ابر پارے تیزی سے تیر رہے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اس نے کروٹ کی اور دیکھا که پانی کی ٹھنڈی، نیلی اور چکنی سطح پر ساحل کا الٹا عکس پڑ رھا ھے اور سوسن کے زرد اور سفید پھول تیرتے ھوٹے گول گول پتوں کے درمیان چمک رھے ھیں۔ اچانک اسے اولیا کا عکس نظر آیا جو چٹان پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ وہی اولیا تھی جس کو وہ خواب میں دیکھتا تھا۔ وہ چھینٹ کا فراک پہنے هوئے تھی۔ اس کی ٹانگیں لٹک رهی تھیں، حالانکه وہ پانی تک نہیں پہنچ رھی تھیں۔ سطح کے اوپر کٹی ھوئی بدصورت ٹانگیں هل رهی تهیں۔ اس نے زور سے پائی پر هاتهه مارا تاکه یه منظر ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے۔ اولیا نے ادل بدل کا جو طریقه تجویز کیا تھا اس سے بات نہیں بنتی!

دکھن میں صورت انتہائی نازک ھو گئی۔ بہت دنوں سے اخباروں میں دون کے کنارے لڑائی کی خبریں آنا بند ھو گئی تھیں۔ ایک دن سوویت اطلاعاتی بیورو کے کمیونکے میں ان کزاک گؤں کا ذکر تھا جو دون کی دوسری طرف والگا اور استالن گراد کے راستے پر تھے۔ ان ناموں کی اھمیت ان لوگوں کی ثظر میں کوئی خاص نه تھی جو ان علاقوں سے ناواقف تھے۔ لیکن الکسٹی نے جو وھیں پیدا ھوا اور پلا بڑھا تھا، تاڑنیا که دون کی دفاعی لا ئن ٹوٹ گئی ہے اور جنگ کے شعلے استالن گراد کی دیواروں تک پہنچ گئے ھیں۔

استالن گراد! اب تک یه نام کمیونکے میں نہیں آیا تھا لیکن ھر شخص کی زبان پر تھا۔ ۱۹۳۲ء کے موسم خزاں میں یه نام پریشانی اور دکھہ کے ساتھہ زبان پر آتا تھا۔ یه شہر کے نام کی طرح نہیں بلکه کسی ایسے چہیتے عزیز کے نام کی طرح زبان پر آتا تھا جو موت کے منه میں ھو۔ میریسئف کے لئے یه پریشانی عام پریشانی سے کہیں زیادہ بڑھہ چڑھہ کر تھی کیونکه اولیا کہیں قریب ھی، شہر سے باھر، اسٹیپی میدان میں تھی اور کون جانے اس کو کیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑ رھا ھوگا؟ اب وہ اس کو ھر روز خط لکھتا۔ لیکن ان خطوں کی کیا اھمیت تھی جن پر میدان جنگ کے کسی ڈاک خانے کا پته لکھا ھوتا تھا؟ کیا پیچھے میدان جنگ کے کسی ڈاک خانے کا پته لکھا ھوتا تھا؟ کیا پیچھے میدان جنگوں کے اس ھنگامے میں یه خط اس کو مل سکینگے سے گھمسان جنگوں کے اس جہنم میں جو والگا کے میدانوں میں دھک رھا تھا۔

هوابازوں کا سینیٹوریم شہد کی مکھیوں کے اس چھتے کی طرح گونجتا رھتا جسے چھیڑ دیا گیا ھو۔ عام تفریحیں ختم ھو گئیں ۔ ڈراٹ، شطرنج، والیبال، گلی ڈنڈے اور تاش کے کھیل ۔ جو جوش اور ولولے کے رسیا مریض جھیل کے کنارے جھاڑیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ یہ سب کھیل بند ھو گئے۔ ھر شخص، یہاں تک کہ انتہائی کاھل قسم کے لوگ بھی وقت سے ایک گھنٹہ پہلے ھی صبح سبتر سے اٹھہ جاتے تاکہ ریڈیو پر صبح سات بجے



میدان جنگ کی پہلی رپورٹ سن سکیں۔ کمیونکے میں ھوابازوں کے کارناموں کا ذکر آتا تو ھر شخص کچھہ اداس اداس سا گھومنے لگتا۔ ان کو نرسوں میں کیڑے نظر آتے اور کھانے اور پابندیوں اور ضابطوں کے خلاف بڑبڑاتے جیسے یہ سینیٹوریم کا قصور تھا کہ وہ یہاں دھوپ میں آئینے کی طرح چمکتی ھوئی جھیل کے کنارے پرسکون جنگل میں منڈلاتے پھر رہے تھے اور استالن گراد کے قریب گھاس کے میدان میں لڑ نہیں رہے تھے۔ آخر سینیٹوریم میں آرام کرنے والوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اس زندگی سے اوب چکے میں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وقت مقررہ سے پہلے انہیں چھٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے اپنے دستوں میں واپس جا سکیں۔

ایک دن ڈھلتی سہ پہر کو ھوائی فوج کے عملے کے شعبے سے ایک کمیشن آیا۔ کئی افسر طبی دستے کا نشان اپنی وردی پر لگائے ھوئے، دھول سے اٹی ھوئی کار سے اترے۔ آگے کی سیٹ سے ایک ھٹا کٹا افسر سیٹ کی دیوار کے سہارے بڑی مشکل سے اٹھا۔ یہ تھا اول درجے کا فوجی سرجن، میروولسکی۔ وہ ھوائی فوج میں کافی مشہور تھا۔ ھواباز، اس کی پدرانہ شفقت کی وجہ سے اس کو بہت چاھتے تھے۔ کھانے پر اعلان ھوا کہ کمیشن ان لوگوں میں سے والنٹیر چنےگا جو اپنی بیماری کی چھٹی کم کروا کر اپنے میں فوراً واپس جانا چاھتے ھیں۔

اگی صبح کو، میریستف، منه اندهیرے اٹھا اور معمول کے مطابق ورزش کئے بغیر جنگلوں کی راہ لی اور ناشتے کے وقت تک وهیں رها۔ ناشتے پر اس نے کچھه نه کھایا۔ جب ویٹرس نے دیکھا که اس نے کھانے کو هاتهه بھی نہیں لگایا تو اسے ذرا ڈانٹ پلائی۔ اس نے جھنجلا کر جواب دیا حالانکه لڑی اس کے ساتھه مروت سے پیش آنا چاهتی تھی۔ جب استروچکوف نے اس سے کہا که میاں وہ تو تم سے اخلاق برت رهی هے اور تم چراغ پا هوئے جا رهے هو تو وہ اچھلا اور کھانے کے کمرے سے نکل گیا۔ زینوچکا گلیارے کی دیوار پر لگا هوا سوویت اطلاعاتی بیورو کا خبرنامه گلیارے کی دیوار پر لگا هوا سوویت اطلاعاتی بیورو کا خبرنامه پڑهه رهی تھی۔ الکسئی اس سے سلام کلام کئے بغیر آگے بڑھه گیا۔ وہ بھی ایسی بن گئی جیسے اسے دیکھا هی نه هو۔ اس نے گیا۔ وہ بھی ایسی بن گئی جیسے اسے دیکھا هی نه هو۔ اس نے صرف آهسته سے شائے ھلایا۔ لیکن جب وہ، واقعی اس کو دیکھے

بغیر، یونہی گزر گیا تو اس کا دل دکھا اور قریب قریب اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے پکارا۔ الکسٹی نے منه پھیرتے هوئے غصے سے کہا:

"هال، کیا چاهئے؟،،

''کاسریڈ سینئر لفٹیننٹ، تم کیوں..،، لڑکی نے هولے سے جواب دیا اور سرخ هو گئی۔ اس کے گال دهک اٹھے اور اس کے بالوں کی طرح شعله رنگ هو گئے۔

الکسٹی نے فوراً اپنے بگڑے ہوئے مزاج پر قابو پا لیا اور ایسا معلوم ہوا کہ اس کا پورا جسم خالی ہو گیا ہے۔

"آج میری قسمت کا فیصله هونے والا هے،، اس نے دهیمی آواز میں کہا۔ "هاتهه ملاؤ اور میرے لئے دعا کرو...،، معمول سے زیادہ لنگڑاتے هوئے وہ اپنے کمرے میں گیا اور خود کو مقفل کر لیا۔

کمیشن تفریح کے هال میں بیٹھا۔ وهیں اس کا سارا سامان آراسته کر دیا گیا تھا۔ سانس جانچنے کا آله، مٹھیوں کے دباؤ کا آله، بینائی جانچنے کے کارڈ، وغیرہ۔ سینیٹوریم کی پوری آبادی ساتھه والے کمرے میں اکٹھی هو گئی۔ وہ سب جو اپنی بیماری کی چھٹی ختم کروانا چاھتے تھے (اور قریب قریب سبھی چاھتے تھے) ایک لمبی قطار میں کھڑے هو گئے۔ زینوچکا آئی اور اس نے سب کو ایک ایک پرچه دیا جس پر لکھا تھا وہ کس وقت بلائے جائینگے اور ان سے کہا کہ وهاں سے چلے جائیں۔ شروع کے چند آدمی جب کمیشن کے مرحلے سے گزر گئے تو یه افواہ پھیل گئی که جب کمیشن بہت زیادہ سخت نہیں ہے۔ بھلا ایسے وقت کمیشن سخت کمیشن بہت زیادہ سخت نہیں ہے۔ بھلا ایسے وقت کمیشن سخت کمیشن بہت زیادہ سخت نہیں ہے۔ بھلا ایسے وقت کمیشن سخت کمیشن بہت زیادہ سخت نہیں ہے۔ بھلا ایسے وقت کمیشن سخت کمیشن ہوئی تھی اور ضرورت تھی سر اور دھڑ کی بازی لگا دینے چھڑی ہوئی تھی اور ضرورت تھی سر اور دھڑ کی بازی لگا دینے کہ الکسٹی برساتی کے سامنے اینٹ کی نیچی دیوار پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا۔ جب کوئی شخص باھر آتا تو بےنیازی سے پوچھتا جیسے بیٹھا تھا۔ جب کوئی شخص باھر آتا تو بےنیازی سے پوچھتا جیسے بیٹھا تھا۔ جب کوئی شخص باھر آتا تو بےنیازی سے پوچھتا جیسے بیٹھا تھا۔ جب کوئی شخص باھر آتا تو بےنیازی سے پوچھتا جیسے بیٹھا تھا۔ جب کوئی شاص دلچسپی نه هو:

"كمهو كيسا رها؟،،

''میرا تو بیڑا پار ہے! ،، وہ آدمی خوش خوش وردی کا بٹن لگاتے ہوئے یا پیٹی کستے ہوئے جواب دیتا۔ میریستف سے پہلے بورنازیان اندر گیا۔ اس نے اپنی چھڑی دروازے کے باہر چھوڑ دی اور کمرے میں داخل ہوا اور کوشش کرتا رہا کہ جسم میں ڈگمگاھٹ اور ٹانگ میں لنگ نه پیدا هو۔ اس کو دیر تک وهاں رکھا گیا۔ آخر کھلی هوئی کھڑی سے الکسئی کے کانوں میں گرم باتوں کی آوازیں آئیں۔ دروازہ کھلا اور بورنازیان لیکتا ہوا نکلا۔ وہ بہت بپھرا نظر آ رہا تھا۔ اس نے بپھری ہوئی نظروں سے الکسٹی کو دیکھا اور بالکل ناک کی سیدھه بپھری ہوئی نظروں سے الکسٹی کو دیکھا اور بالکل ناک کی سیدھه میں دیکھتا اور چیختا چنگھاڑتا اور بھٹکتا ہوا پارک کی طرف چیلا گیا۔

''دفترشاهی کے غلام! کنویں کے مینڈک! ان کو آخر هوابازی کے بارے میں معلوم کیا ہے؟ کیا ان کے خیال میں یه بھی کوئی بیلے ہے؟.. چھوٹی ٹانگ!.. کم بخت بالکل انیما اور انجکشن کے سوا اور کچھه جانتے هی نہیں!،،

الکسٹی کا دل ڈویا جا رہا تھا۔ لیکن وہ خوش خوش اور مسکراتا ہوا تیز تیز قدموں سے کمرے کے اندر آیا۔ کمیشن ایک لمبی میز کے کنارے بیٹھا تھا۔ درمیان میں گوشت کے پہاڑ کی طرح اول درجے کا فوجی سرجن میروولسکی براجمان تھا۔ پہلو کی ایک میز پر، مریضوں کے حالات کے کاغذات کے ڈھیر کے سامنے زینوچکا بیٹھی تھی۔ وہ اپنے سفید اور کلف بھرے لبادے میں گڑیا کی طرح ننھی منی اور خوبصورت معلوم ھو رھی تھی۔ اس کے باریک سفید رومال سے سرخ بالوں کی ایک لئ بڑی ادا سے جھانک باریک سفید رومال سے سرخ بالوں کی ایک لئ بڑی ادا سے جھانک رھی تھی۔ اس کے باریک سفید رومال سے سرخ بالوں کی ایک لئ بڑی ادا سے جھانک نرمی سے اس کا ھاتھہ دبایا۔

"نوجوان، اب اوپر کے کپڑے اتار لو،، سرجن نے آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے کہا۔

میریستف نے ورزش بیکار نہیں کی تھی۔ دھوپ اشنان اکارت نہیں گیا تھا۔ سرجن دل ھی دل میں اس کے گٹھیلے اور خوبصورت جسم کی تعریف کئے بغیر نه رہ سکا۔ اس کا ایک ایک پٹھا اس کی سانولی جلد کے نیچے تڑپتا ھوا نظر آ رھا تھا۔

"تم تو مزے میں داؤد کے مجسمے کے موڈل کا کام کر

سکتے ہو،، کمیشن کے ایک ممبر نے اپنی ہمه دانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

میریسئف آسائی سے تمام امتحانوں میں پاس ھو گیا۔ اس کی مٹھیوں کا دباؤ معیار سے کوئی پچاس فیصدی زیادہ تھا، سائس کی جانچ میں اس نے آلے کے کانٹے کو اس کی آخری حد تک پہنچا دیا۔ اس کے خون کا دباؤ نارسل تھا اور اس کے اعصاب بہترین حالت میں تھے۔ آخر میں اس نے طاقت کی جانچ کرنے والی مشین کا فولادی دستہ اتنے زور سے کھینچا کہ اسپرنگ ٹوٹ گئی۔

''هواباز؟'' سرجن نے چہرے پر خوشی کی کیفیت پیدا کرتے هوئے پوچها۔ وہ اپنی کرسی پر اور بھی آرام سے پھیل گیا۔ وہ ''سینئر لفٹیننٹ میریسٹف کے کارڈ'' کے بالائی کونے پر اپنا فیصله لکھنے هی والا تھا۔

در عال - ۱۲

"لراكو هواباز؟،،

ور هان ـ ۱۲

''اچھا اور لڑو! تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے!.. ھاں ذرا بتانا تمہیں کیا تکلیف تھی؟،،

الکسئی کا منه اتر گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ بنا بنایا کھیل بگڑ رہا ہے۔ سرجن نے اس کے کارڈ کا معائنہ کیا اور اس کے چہرے سے حیرانی کی کیفیت چھلکنے لگی۔

" کشے هوئے پیر ... یه کیا؟ بکواس! یه غلطی هوگی، ایں؟ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟،،

''نہیں یہ غلطی نہیں ہے،، الکسٹی نے بہت ہولے سے اور بہت آھستہ آھستہ کہا جیسے پھانسی کے تختے پر چڑھہ رھا ھو۔ سرجن اور کمیشن کے ممبروں نے مشکوک نظروں سے اس ھٹے کٹے، گٹھے ہوئے جسم کے پر جوش نوجوان کو دیکھا اور ان کی سمجھہ میں نہ آیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔

''پتلون کے پائنچے اوپر اٹھاؤ!،، سرجن نے بے صبری کے لہجے میں حکم دیا۔

الکسٹی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے بےبسی سے زینوچکا کو دیکھا اور آھستہ آھستہ اپنی پتلون کے پائنچے اوپر چڑھائے۔ اس

کے چہرے پر مایوسی کھنڈ گئی۔ اس نے لکڑی کے پیروں کو کھول دیا اور ھاتھہ پہلو میں گرا دئے۔

"همارا مذاق اڑانا چاهتے هو، یا کچهه اور؟ ذرا دیکهنا همارا کتنا وقت ناس گیا۔ یقینی تم بغیر پیروں کے هوائی فوج میں واپس جانے کی بات تو سوچ نہیں سکتے، هے نا؟،، آخر سرجن نے کہا۔ "میں سوچتا نہیں۔ میں تو واپس جا کے رهونگا!،، الکسٹی نے دهیمی آواز میں جواب دیا۔ اس کی سیاه آنکھوں میں بغاوت کے شعلے چمک رہے تھے۔

"بغیر پیروں کے، تمہاری عقل ماری گئی ہے!،،

بیر پیروں کے هوائی جہاز اڑاؤنگا، الکسئی نے جواب دیا۔ اب اس میں بغاوت نہیں بلکه سکون تھا۔ اس نے اپنی پرائی وضع کی وردی کی جیب سے رسالے کا ایک تراشه نکالا جو بڑی صفائی سے تہه کیا گیا تھا۔ ''دیکھئے،، اس نے سرجن کو تراشه دکھاتے هوئے کہا ''اس نے ایک پیر سے هوائی جہاز اڑایا۔ آخر میں دو پیروں کے بغیر کیوں هوائی جہاز نہیں اڑا سکتا؟،، سرجن نے تراشه پڑھا اور الکسئی کو حیرت اور احترام سے سرجن نے تراشه پڑھا اور الکسئی کو حیرت اور احترام سے دیکھا۔

''ھاں، لیکن تمہیں اس قابل بننے کے لئے غضب کی محنت اور مشق کرنی ھوگی۔ اس آدمی نے دس برس تک مشق کی۔ تم کو اپنے پیر اس طرح استعمال کرنے ھونگے جیسے وہ بالکل اصلی ھوں،، اس نے کچھہ نرم پڑتے ھوئے کہا۔

اس آن الکسئی کو ایک غیرمتوقع کمک پہنچی۔ زینوچکا اپنی میز کے پیچھے سے جھپٹ کر بڑھی۔ اس نے ھاتھہ جوڑے جیسے دعا مانگ رھی ھو اور اس کا رنگ اتنا سرخ ھو گیا کہ پسینے کے قطرے اس کی کنپٹیوں پر چمکنے لگے۔ وہ بولی:

"کامریڈ سرجن، آپ اسے ناچتے ہوئے دیکھئے! وہ اتنا اچھا

ناچتا ہے که دونوں ہیر والے بھی ایسا نہیں ناچتے!،،

''ناچ؟ غضب خدا کا! کیا مطلب!..، سرجن کے منہ سے نکلا اور اس نے چاروں طرف بھونچکا نظروں سے کمیشن کے ممبروں کو دیکھا۔

الکسٹی نے بھی فوراً زینوچکا کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔

"ابھی فیصلہ نہ کیجئے"، اس نے کہا۔ "آج رات کو ھمارا ناچ دیکھنے آئیے اور پھر دیکھئے ھم کیا کچھہ کر سکتے ھیں۔" جب الکسئی دروازے کی طرف چلا تو اس نے آئینے میں کمیشن کے ممبروں کی جھلک دیکھی جو بڑے جوش سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔

زینوچکا کو، کھائے سے پہلے، الکسٹی درختوں کے ایک جھنڈ میں نظر آیا۔ اس نے بتایا که کمیشن نے اس کے چلے آنے کے بعد بھی دیر تک میریسٹف کے بارے میں بحث کی۔ سرجن نے کہا تھا که میریسٹف ایک غیر معمولی نوجوان ہے اور کون جانے وہ واقعی ہوائی جہاز اڑا سکے۔ روسی کیا نہیں کر سکتا؟ اس کے جواب میں کمیشن کے ایک ممبر نے کہا که ہوابازی کی تاریخ میں اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ سرجن نے اس کا جواب دیا کہ ہوابازی کی تاریخ کو بہت سی باتیں معلوم نہیں تھیں لیکن اس جنگ میں سوویت ہوابازوں نے نئے کارنامے انجام دئے اور تاریخ میں اضافه کیا۔

والنثيروں كى روانگى كا جشن منانے كے لئے ايك الوداعى ناچ كا انتظام هوا۔ والنثيروں كى تعداد دو سو نكل تهى۔ يه ايك شاندار تقريب تهى۔ ماسكو سے ايك فوجى بينڈ بلوايا گيا اور اس محل كے كمروں اور گلياروں ميں نغمه گرجتا گوئجتا رها اور جالى سے سجى هوئى كهڑكياں لرز لرز المهيں۔ هواباز بے تكان ناچ رهے تهے۔ ان كے چهرے پسينے سے بهيگے هوئے تهے۔ ان ميں سب سے زيادہ ترنگ ميں، چوكس اور پرجوش ميريسئف تها۔ وہ شعله گوں زلفوں والى لڑكى كے ساتهه ناچ رها تها۔ يه ايك اچهوتا جوڑا تها! فوجى سرجن ميروولسكى كهلى كهڑكى ميں بيٹها تها۔ اس كے فوجى سرجن ميروولسكى كهلى كهڑكى ميں بيٹها تها۔ اس كے سامنے ٹهنڈى بير كا گلاس ركها تها۔ وہ ايك چهن كو بهى ميريسئف اور اس كى شعله گوں زلفوں والى ساتهى سے نظر ته هٹا سكا۔ وہ

کا فرق موب جانتا تھا۔
اور اب جو اس نے گٹھیلے جسم کے اس ھواباز کو اپنی نازک، دلکش ساتھی کے ساتھہ ناچتے دیکھا تو وہ یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ ھو نہ ھو اس میں کوئی دھوکا ہے۔ آخرکار الکسئی

ایک سرجن تها اور وه بهی فوجی سرجن ـ وه نقلی اور اصلی پیرون

تالیاں بجاتے ہوئے تماشائیوں کے گھیرے میں روسی لوک ناچ ''بارنیا'' ناچنے اور پوری دیوانگی سے اپنی رانوں اور گالوں کو تھپتھپانے اور اچھلنے کودنے کے بعد میروولسکی کے پاس گیا۔ وہ پسینے میں شرابور اور جوش میں تھا۔ سرجن نے خاموشی اور تعظیم کے ساتھہ اس سے ہاتھہ ملایا۔ الکسئی کچھہ نہ بولا لیکن اس آنے اپنی آنکھیں سرجن کی آنکھوں میں ڈال دیں اور التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب کا تقاضا کرنے لگا۔

''تم خود جانتے هو ،، سرجن نے آخرکار کہا ''که مجھے کوئی حق نہیں که تمہارا تقرر سید ہے کسی دستے میں کروں ۔ لیکن میں تمہیں عملے کے شعبے کے لئے ایک سرٹیفکیٹ دونگا۔ میں سفارش کرونگا که مناسب ٹریننگ کے بعد تم هوابازی کے لئے فٹ هو جاؤگے۔ بہر حال، تم میرے ووٹ پر بھروسه کر سکتے هو ۔،،

میروولسکی سینی ٹوریم کے صدر کے بازو میں بازو ڈال کر ھال سے نکل گیا۔ سینی ٹوریم کا صدر بھی کافی تجربه کار فوجی سرجن تھا۔ دونوں کے دل حیرانی اور تحسین و تعریف کے جذبات سے بھرے ھوئے تھے۔ وہ بستر پر لیٹنے سے پہلے دیر تک بیٹھے سگریٹ پیتے اور غور کرتے رہے که واقعی سوویت لوگوں کو کسی چیز کی دھن سما جائے تو وہ کر کے رہتے ھیں...

موسیقی ابھی گونج ھی رھی تھی اور کھلی کھڑک سے چھنتی ھوئی روشنی میں ناچنے والوں کے سائے زمین پر پھیل اور تیر رہے تھے۔ اس وقت الکسئی میریسئف اوپر کی منزل میں غسل خانے میں بند، اپنی ٹانگوں کو ٹھنڈے پانی میں ڈالے پڑا تھا۔ وہ اتنے زور روز سے ھونٹ چبا رھا تھا کہ ان سے خون نکلنے لگا تھا۔ مارے درد کے قریب قریب بیہوش ھوتے ھوئے اس نے اپنی ٹانگیں پانی درد کے قریب قریب بیہوش ھوتے ھوئے اس نے اپنی ٹانگیں پانی خون آلود چھالے پڑ گئے تھے۔

ایک گهنٹه بعد، جب میجر استروچکوف کمرے میں آیا تو میریسٹف نہا دھو کر تازہ دم، ایک آئینے کے سامنے بیٹھا اپنے بھیگے ھوئے گھونگریالے بالوں میں کنگھا کر رھا تھا۔
''زینوچکا تمہیں ڈھونڈ رھی ہے۔ تمہیں تو چاھئے تھا که

اسے لے کر الوداعی سیر کے لئے نکلتے۔ مجھے اس لڑکی پر افسوس آتا ہے۔ ،،

''آؤ هم ساتهه هی چلیں!،، میریسٹف نے اشتیاق کے ساتهه جواب دیا ''آؤ، پاویل ایوانووچ،، اس نے التجا کی۔

اس خوبصورت لڑکی کے ساتھہ اکیلے ھونے کا خیال، جس نے اسے ناچ سکھانے کے لئے اتنی تکلیف اٹھائی تھی، اس کے لئے بہت پریشان کن تھا۔ اولیا کا خط ملنے کے بعد وہ اس کی موجودگی میں عجیب بے تکاپن سا محسوس کرتا تھا۔ وہ استروچکوف سے التجا کرتا رھا یہاں تک کہ آخر اس نے بڑبڑاتے ھوئے اپنی ٹوپی اٹھا لی۔ زینوچکا بچے کھچے پھولوں کے ساتھہ بالکنی میں انتظار کر رھی تھی۔ اس کے پاس فرش پر پھول کے پتے اور پنکھڑیاں بکھری ھوئی تھیں۔ الکسئی کے پیروں کی آھٹ سن کر وہ بڑے اشتیاق سے لیکی لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ اکیلا نہیں تو استھا سی گئی۔

''آؤ هم جنگل کو خدا حافظ کمنے چلیں،، الکسٹی نے بڑے اطمینان سے تجویز پیش کی۔

انہوں نے ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈال دئے اور لائم کے درختوں کے درمیان پرائی ٹھنڈی سڑک پر چلنے لگے۔ ان کے قدموں کے ساتھہ ساتھہ، چاندئی میں نہائی ھوئی زمین پر، ان کی کوئلے کی طرح سیاہ پرچھائیاں ان کا پیچھا کر رھی تھیں اور یہاں وھاں موسم خزاں کے ٹپکائے ھوئے پیلے پتے بکھرے ھوئے سنہرے سکوں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ ٹھنڈی سڑک کے آخری نکڑ پر پہنچے، پھاٹک سے باھر نکلے اور سرمئی اور نم گھاس پر چلتے ھوئے جھیل کی طرف چل دئے۔ جھیل نرم اور سفید دھند کے کمبل سے ڈھکی ھوئی تھی اور بھیڑ کی سفید کھال کی طرح دکھائی دے سے ڈھکی ھوئی تھی اور ان کی کمر تک اٹھتی ھوئی، ٹھنڈی چاندنی میں پراسرار انداز سے سائس لے رھی تھی اور ہوگی میں موسم خزاں کی بھیگی چمک رھی تھی۔ ھوا نم تھی اور اس میں موسم خزاں کی بھیگی چمک رھی تھی۔ ھوا نم تھی اور اس میں موسم خزاں کی بھیگی موثی تھی۔ ھو جاتی اور گھڑی میں گرم، جیسے دھند کی اس جھیل میں بیک ھو جاتی اور گھڑی میں گرم، جیسے دھند کی اس جھیل میں بیک

''معلوم هوتا هے جیسے هم دیو هوں اور بادلوں کے اوپر چل رہے هوں، هے نا؟،، الکسٹی نے کچهه سوچتے هوئے کہا۔ اس نے گهبراهٹ کے ساتهه یه محسوس کیا که لڑکی کا بازو پورے زور سے اس کی کہنی کو دبا رہا ہے۔

"دیو نہیں بلکہ احمق – ہم سر سے پیر تک بھیگ جائینگے اور راستے میں ہمیں ٹھنڈ لگ جائیگی، استروچکوف غرایا، جو معلوم ہوتا تھا کہ خود اپنے افسردہ خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔

''میں اس معاملے میں تم سے بہتر هوں۔ میرے پیر هی نہیں که بھیگیں اس لئے مجھے ٹھنڈ نہیں لگ سکتی، الکسئی نے هنستے هوئے کہا۔

﴿ آؤ ! آؤ ! اس وقت وهال برا پر لطف منظر هوگا!،، زينوچكا نے ان کو دھند سے ڈھکی ھوئی جھیل کی طرف کھینچتے ھوئے للکارا۔ وہ پانی میں گرتے گرتے بچے اور جب اچانک دھند کی گھٹاؤں میں سے ٹھیک پیروں کے پاس انہیں سیاھی ابھرتی ھوئی نظرآئی تو وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ قریب ھی ایک چھوٹا سا پشتہ تھا اور اس سے بندھی ھوئی چپو والی کشتی کے دھندلے خطوط نظر آرھے تھے۔ زینوچکا دھند میں غائب ھو گئی اور لوٹی تو اس کے هاتهه میں دو چپو تھے۔ انہوں نے چپوؤں کو پھندے میں ڈالا۔ الکسئی نے چپو سنبھال لئے۔ زینوچکا اور استروچکوف کشتی کے دنبالے میں بیٹھه گئے۔ خاموش پانی میں کشتی آهسته آهسته تیر رهی تھی، کشتی کبھی دھند میں کھو جاتی اور کبھی کھلے ھوئے پانی میں نکل آتی۔ چاندنی نے بڑی فیاضی سے پانی کی کالی اور چمکتی هوئی سطح پر چاندی کی چادر بچها دی تھی۔ سب خاموش تھے۔ سب اپنے اپنے خیال میں کھوئے ھوئے تھے۔ رات پرسکون تھی۔ چپوؤں سے پانی کے قطرے پارے کی طرح بھاری بھاری سے ٹیکتے اور بکھر جاتے۔ چپوؤں کے پھندے آھستہ آھستہ چرچرا رھے تھے، کمیں کوئی پرندہ چیخ رہا تھا، پانی کے اس پار کمیں دور سے کسی الوکے بولنے کی مدھم سی آواز آ رھی تھی۔

"مشکل سے یقین آ سکتا ہے کہ کہیں قریب ھی زوردار جنگ ھو رھی ہے...، زینوچکا نے ھولے سے کہا "میرے ساتھیو، تم

مجھے خط لکھوگے؟ ھاں الکسٹی پیترووچ، تم مجھے خط لکھوگے نا؟ ھاں چاھے منا سا خط ھی سہی۔ میں پته لکھه کر چند پوسٹ کارڈ تمہارے ساتھه کر دونگی، کیوں ٹھیک ہے نا؟ تم ضرور لکھوگےنا: 'زندہ ھوں، اچھا ھوں، سلام و نیاز!، اور اس کو ڈاک میں ڈال دوگے، ٹھیک ہے نا؟..،،

''میں کہہ نہیں سکتا کہ یہاں سے جانے کی مجھے کئنی خوشی ہے! لعنت ہو! میں کافی سے زیادہ اینڈ چکا! میرے ھاتھوں میں کچھہ کرنے کے لئے کھجلی ہو رہی ہے!،، استروچکوف چلایا۔ وہ سب پھر خاموش ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی لہریں ہولے ہولے نرمی سے کشتی کے کناروں سے ٹکراتی رہیں۔ اس کے پیٹ کے نیچے پانی سویا سویا سا غراتا رہا اور اس کے دنبالے سے کٹتا ہوا پانی ایک چمکتے ہوئے زاویے کی شکل میں پھیلتا رہا۔ دھند چھٹ گئی اور چاند کی تھرتھراتی ہوئی نیلگوں کرن ساحل سے دوڑتی ہوئی پانی پر تیرتی چلی گئی۔ اس کرن نے سوسن کے پھولوں کی پنکھڑیوں کو جھلمل جھلمل روشن کر دیا۔

''آؤ گانا گائیں،، زینوچکا نے دعوت دی اور اس نے انتظار کئے بغیر ریبی نا کے پیڑ کے بارے میں گیت چھیڑ دیا۔

اس نے درد بھری لے میں شروع کے بول گائے، بالکل اکیلی۔
لیکن اس کے بعد کے استروچکوف نے اپنی دلکش بھاری آواز میں
بول چھیڑ دئے۔ الکسٹی کو کبھی شبہ بھی نہ ھوا تھا کہ اس کی
آواز اتنی پیاری اور دل گداز ھوگی۔ اس گیت کی درد انگیز اور
جذبات کی آگ سے دھکتی ھوئی لے پانی کی چکنی سطح پر تیر رھی
تھی۔ ایک سرد اور ایک عورت کی طرار آوازیں مل کر ایک دوسرے
کے دل کی لگی کو سہارا دے رھی تھیں۔ الکسئی کو اپنے کمرے
کے باھر ریبینا کا وہ چھریرا درخت یاد آ گیا جس میں گوندنیوں کا
کے باھر ریبینا کا وہ چھریرا درخت یاد آ گیا جس میں گوندنیوں کا
والی واریا۔ پھر سب کچھہ مٹ گیا۔ جھیل اور یہ جنوں خیز
چاندی واریا۔ پھر سب کچھہ مٹ گیا۔ جھیل اور یہ جنوں خیز
چاندنی میں کامیشین والی لڑکی نظر آئی۔ لیکن یہ وہ اولیا
جیسی چاندنی میں کامیشین والی لڑکی نظر آئی۔ لیکن یہ وہ اولیا
کے درمیان بیٹھی تھی۔ یہ تو بالکل دوسری، انجانی لڑکی تھی، تھکن

سے نڈھال، دھوپ سے رخسار داغ داغ، پھٹے پھٹے ھونٹ، پسینے سے شرابور وردی، ھال وہ استان گراد کے قریب لمبی لمبی گھاس کے میدان میں کہیں کدال چلا رھی تھی۔

اس نے چپو چھوڑ دئے اور گیت کے آخری بول گانے کے لئے سر میں سر ملانے لگا۔

٦

اگلی صبح سینی ٹوریم کے پھاٹکوں سے بسوں کا ایک لمبا کارواں گزرا۔ ابھی بسیں برساتی ھی میں تھیں که میجر استروچکوف نے ایک بس کے پائدان پر بیٹھے بیٹھے ریبی نا کے درخت کے بارے میں اپنا محبوب گیت چھیڑ دیا۔ دوسری بسوں کے لوگوں نے بھی راگ میں راگ ملایا اور الوداعی سلام و پیام، دعائیں اور نیک خواھشیں، بورنازیان کی فقرے بازیاں، کھڑکی سے الکسٹی کو زینوچکا کی الوداعی نصیحتیں – سبھی کچھه، اس پرانے گیت کے سادہ اور معنی خیز بول میں کھو گئے جو ایک زمانے سے بھلا دیا گیا تھا ۔ وہ گیت جو دوبارہ زندہ ھو گیا تھا اور جس نے جب الوطنی کی عظیم جنگ کے دوران میں لوگوں کے دل موہ لئر تھر۔

اس طرح بسیں پھاٹکوں سے نکلیں اور اپنے ساتھہ نغمے کی گہری اور پر آھنگ سروں کا طوفان لئے ھوئے بڑھہ گئیں۔ گیت ختم ھوا تو گانے والے خاموش ھو گئے اور کوئی ایک لفظ نہ بولا یہاں تک کہ شہر کے مضافات کی پہلی فیکٹریاں اور مزدوروں کی بستیاں بس کی کھڑکیوں کے سامنے سے تیرتی ھوئی پیچھے رہ گئیں۔ میجر استروچکوف اب تک بس کے پائدان پر بیٹھا تھا۔ اس کی وردی کے بٹن کھلے ھوئے تھے۔ وہ مسکراتے ھوئے قدرت کے حسن کی داد دے رھا تھا۔ وہ انتہائی جوش اور مزے میں تھا۔ جنم جنم کا یہ سپاھی پھر ایک بار آگے بڑھہ رھا تھا۔ ایک جگہ سفر کرنا اس کی فطرت میں تھا۔ اور اسی لئے اس وقت وہ اپنے خاص موڈ میں تھا۔ وہ کسی دستے میں جا رھا تھا۔

وہ اس کے لئے گھر کی طرح تھا۔ میریسئف خاموش اور بیقرار بیٹھا تھا۔ اسے محسوس ھو رھا تھا کہ اس کی زبردست کٹھنائیاں تو اب آگے آنے والی تھیں اور کون کہه سکتا تھا که آیا وہ ان رکاوٹوں کو پار بھی کر سکیگا یا نہیں؟

بس سے اترتے ھی سیدھے اس نے میروولسکی کی راہ لی اور رات بسر کرنے کے لئے انتظام کرنے کی زحمت بھی نه اٹھائی۔ یہاں اسے پہلی بدقسمتی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کا بہی خواہ، جس کو اتنی مشکل سے اس نے اپنا طرفدار بنایا تھا، غائب تھا۔ وہ کسی فوری اور اهم کام سے کسی اور جگہ هوائی جہاز سے گیا هوا تھا۔ اور کافی دن تک اس کے آنے کی امید نه تھی۔ جس افسر سے الکسئی کی بات چیت هوئی تهی اس نے کہا که قاعدہ کے مطابق ایک درخواست لکھه کر دے دو۔ وہ فوراً کھڑکی کے پاس درخواست لکھنے بیٹھه گیا۔ اس نے درخواست لکھی اور متعلقه افسر کے حوالے کر دی جو ٹھگنے سے قد کا پتلا دبلا آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں تھکن سے ندهال تهيں \_ اس نے وعده كيا كه وه اپنے بس بهر اس كے لئے سب کچهه کریگا اور صلاح دی که دو دن بعد پهر یمان هو جانا۔ الكسئى نے التجا كى، گڑگڑايا، دهمكياں تك ديں ليكن سب بيكار! افسر نے اپنی ھڈیالی مٹھیوں کو سینے پر دباتے ھوئے جواب دیا که قاعدہ یہی ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنا اس کے اس میں نہیں - کسی بھی حال میں، واقعی اس معاملے میں جلدی کرنا اس کے لئے ممکن نه تھا۔ میریسئف جی ھار کر ھاتھه جھٹکتے ھوئے وهاں سے جلا گیا۔

اس طرح شعبه جنگ کے ایک دفتر سے دوسرے دفتر میں مارے مارے پھرنے کا آغاز ھوا۔ اس کی مشکلات اس وجه سے اور بھی بڑھه گئی تھیں که ھسپتال میں اتنی عجلت میں اسے لایا گیا تھا که اسے کپڑے، کھانے اور روپے کے سرٹیفکیٹ بھی نہیں مل سکے۔ اور نه اس نے اب تک یه چیزیں حاصل کرنے کی زحمت گوارا کی تھی۔ اس کے پاس چھٹی کا سرٹیفکیٹ تک نه تھا۔ اگرچه ان معاملات سے متعلق، مہربان اور مددگار قسم کے افسر نے وعده کیا تھا که وہ ضروری کاغذات منگوانے کے لئے اس کے رجمنٹ کے کیا تھا که وہ ضروری کاغذات منگوانے کے لئے اس کے رجمنٹ کے ھیڈ کوارٹر کو ٹیلیفون کریگا لیکن میریسئف کو اچھی طرح

معلوم تھا کہ اس طرح کے کام کتئی سستی سے ھوتے ھیں اور اس نے سمجھہ لیا کہ کچھہ عرصے تک اسے بغیر روپوں کے، بغیر رھنے کی جگہ اور راشن کے ماسکو میں رھنا پڑیگا جہاں زندگی جنگ کے زمانے میں بڑی دشوار تھی، جہاں ایک ایک کلوگرام روٹی اور ایک ایک گرامشکر کی حیثیت غیر مترقبہ نعمت سے کم نہ تھی۔

اس نے هسپتال میں انیوتا کو ٹیلیفون کیا۔ اس کی آواز سے ظاهر هوتا تھا که یا تو وہ بہت پریشان تھی یا بہت مصروف۔ لیکن وہ اس کے آنے پر بہت خوش هوئی اور اصرار کیا که اسے چند دن اس کے هاں ٹهہرنا چاهئے۔ ایسا کرنا اس لئے اور بھی آسان تھا که وہ هسپتال میں رهتی تھی اور میریسئف اکیلا اس گھر میں براجمان هو سکیگا۔

سینی ٹوریم نے هر جانے والے مریض کو پانچ دن کا خشک راشن دیا تھا اس لئے دوبارہ غور کئے بغیر میریسئف اسی مانوس خسته حال چھوٹے سے گھر میں رهنے کے لئے چلا گیا جو نئے عالیشان مکانوں کے پیچھے احاطوں کی گھرائیوں میں کھویا هوا تھا۔ اب سر پر چھت کا آسرا تو تھا اور کھانے کو کچھه دال دلیا بھی۔ چلو اب وہ چند دن انتظار کر سکتا تھا۔ وہ مانوس اندھیرے اور گھومتے ہوئے زینے پر چڑھا جس میں بلیوں، مٹی کا تیل اور دھلے ھوئے بھیگے کپڑوں کی بو بسی هوئی تھی۔ اس نے دروازہ ٹٹولا اور بھیگے کپڑوں کی بو بسی هوئی تھی۔ اس نے دروازہ ٹٹولا اور زور سے دستک دی۔

دروازہ کھلا لیکن دروازے کے پٹ دو زنجیروں کی وجہ سے نیموا رھے۔ چھوٹی سی بوڑھی عورت نے پتلا سا چہرہ تنگ دراڑ سے باھر نکالا، الکسئی کو بے اعتمادی اور سوالیہ نظر سے دیکھا اور پوچھا کہ وہ ہے کون، کس سے ملنا چاھتا ہے اور نام کیا ہے۔ تب کہیں زنجیریں جھنکارتی ھوئی الگ ھوئیں اور دروازہ پورا کھلا۔

"آننا دانیلوونا گھر پر نہیں ہے۔ اس نے ٹیلیفون پر تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ اندر آجاؤ، میں تمہیں اس کا کمرہ دکھاؤں۔،، اس نے اپنی بےجان اور دھندلی آنکھوں سے اس کے چہرے، اس کی وردی اور خاص طور پر اس کے تھیلے کا جائزہ لیا۔ "شاید

تمهیں گرم پانی کی ضرورت ہوگی؟ وہاں انیچکا کا مٹی کا تیل والا اسٹو و ہے۔ میں تمہارے لئے کچھه پانی گرم کر دونگی...،، الكسئى بلاجهجك اس جانے پہمچانے كمرے ميں داخل هو گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہر جگہ خانہ سے تکلف محسوس کرنے کی سپاهیانه صلاحیت، جو میجر استروچکوف میں کوٹ کوٹ کر بھری هوئی تهی، اب آهسته آهسته اس پر بهی اپنا اثر دکها رهی تهی-پرانی لکڑی، گرد اور فنائل کی گولیوں کی مانوس خوشبو - ان سب چیزوں کی خوشبو جنہوں نے بیسیوں برس وفاشعاری سے اچھی طرح خدمت کی تھی ۔ ھاں ان سب چیزوں نے مل کر اس کے جذبات جگا دئے جیسے سالماسال کی صحرانوردی کے بعد وہ گھر لوٹ آیا ہو۔ اس پورے وقت میں بوڑھی عورت اس کے پیچھے پیچھے منڈلاتی رهی اور اس کی زبان کی قینچی چلتی رهی که روٹی کی دوکان میں غضب کی قطار بندھی رہتی ہے اور اگر کوئی قسمت کا دھنی ہو تو اسے راشن کارڈ پر کالی روٹی کے بجائے سفید رول مل جاتا ہے۔ اس نے بتایا که پچھلے دن اس نے ایک بس میں کسی بھاری بھر کم فوجی افسر کو کہتے سنا تھا کہ استالن گراد کے پاس جرمنوں كى خوب خبر لى جا رهى هے اور اس پر هٹلر ايسا پاگل هوا كه اسے پاکل خانے میں بند کرنا پڑا اور اب جرمنی میں اس کے ''ڈبل،، کا سکہ چل رہا ہے۔ اس نے اپنی پڑوسن الیوتینا ارکادیونا کا بھی ذکر کیا، جس کو واقعی ایک مزدور کا راشن کارڈ ملنے کا کوئی حق نه تھا، اس نے تام چینی کا بڑھیا دودھه دان اس سے ادھار لیا اور پھر لوٹانے کا نام نه لیا۔ اس نے آننا دائیلوونا کے ماں باپ کی بات بھی چھیڑی جو بڑے بھلے مانس تھے اور اب مہاجروں کے ساتھہ کہیں چلے گئے تھے۔ اور پھر خود آننا دانی لوونا کے بارے میں بھی – کم سخن اور اچھے لچھن کی لڑکی تھی وہ۔ وہ دوسری لڑ کیوں کی طرح نه تھی جو خدا جانے کن کن لوگوں کے ساتھه گلچھرے اڑاتی پھرتی ھیں اور سردوں کو گھراٹھا لاتی ھیں۔ آخر میں اس نے پوچھا:

''کیا تم اس کے ٹینکمین ھو۔ سوویت یونین کے ھیرو؟،، ''نہیں میں ھواباز ھوں۔،، اور وہ یه دیکھه کر بڑی مشکل سے اپنی مسکراھٹ کو دبا سکا که بڑھیا کے رنگ بدلتے ھوئے چہرے سے حیرانی، دکھہ، بےاعتمادی اور غصہ ایک ساتھہ چھلکے پڑ رہے ھیں۔

اس نے هونٹ بهینچ لئے۔ وہ غصے کے ساتھہ بھڑ سے دروازہ بھیڑتے هوئے نکل گئی اور گلیارے سے بولی۔ اب اس کی آواز میں پہلے والی خوش اخلاقی نه تھی:

پہلے والی خوش اخلاقی نه تھی:

"اللہ اگر تمہیں گرم پانی کی ضرورت ھو تو خود مٹی کے تیل کے اسٹوو پر گرم کر لینا۔"

معلوم هوتا تھا هسپتال میں انیوتا کو بہت مصروف رهنا پڑتا تھا کیونکه اسے موسم خزاں کے اس دن انیوتا کا گھر توجه سے محروم معلوم هوا۔ هر چیز پر گرد کی موٹی سی تہه جمی هوئی تھی۔ کھڑ کیوں اور تپائی پر رکھے هوئے پھول زرد پڑ گئے تھے اور مرجھا رہے تھے جیسے بہت دنوں سے ان میں پانی نه ڈالا گیا هو۔ میز پر روٹی کے ٹکڑے بچھے هوئے تھے جن پر پھپھوند جمی هوئی تھی اور کیتلی اپنی جگه سے نہیں هٹائی گئی تھی۔ پیانو بھی غبار کی نرم اور سرمئی تہه سے ڈھکا هوا تھا اور ایک بہت بڑی مکھی جو امسی هوئی هوا میں گھٹتی هوئی معلوم هوتی تھی، ایک هی جو امسی هوئی هوا میں گھٹتی هوئی معلوم هوتی تھی، ایک هی مائل شیشے سے ٹکرا رهی تھی اور کھڑکی کے دهندلے اور زردی مائل شیشے سے ٹکرا رهی تھی۔

میریسئف نے کھڑکیاں کھولیں۔ کھڑکیاں ایک ڈھلواں باغ میں کھلتی تھیں جہاں ترکاریوں کی کیاریاں نظر آ رھی تھیں۔ تازہ ھوا کا ایک زوردار جھونکا کمرے میں آیا اور اس نے جمی ھوئی گرد اتنے زور سے اڑائی که دھندسی اڑتی نظر آنے لگی۔ الکسٹی کو خوب سوجھی ۔ اس نے سوچا کہ وہ کمرے کو صاف ستھرا کر کے رکھہ دے اور اگر انیوتا ھسپتال سے کسی طرح چھوٹ کر اس سے ملنے آئے تو یہ دیکھہ کر اسے خوش گوار حیرانی ھو۔ اس نے بڑھیا سے النجا کر کے ایک بالٹی مانگی، ایک جھاڑن اور جھاڑو لی اور اس مہم پر جٹ گیا جس کو صدیوں سے مرد حقارت کی نظر سے دیکھتے آئے تھے۔ کوئی ڈیڑھہ گھنٹے تک جھاڑ پونچھہ کرتا رھا اور اسے اس سیدھ سادے کام میں بڑا مزا آیا۔

شام کو وہ پل پر گیا جہاں اس گھر کی طرف جاتے ھوئے اس نے لڑکیوں کو بڑے بڑے چمکتے ھوئے، تازہ پھول بیچتے دیکھے

تھے۔ اس نے ایک گچھا خریدا اور ان کو پیانو اور میز پر گلدانوں میں سجایا، خود ٹھاٹ سے آرام کرسی پر بیٹھا اور پورے بدن میں میٹھی میٹھی تھکن محسوس کرتے ھوئے سانس کے ساتھہ بڑے چاؤ سے کھانے کی خوشبو پینے لگا جو بڑھیا اس کے لائے ھوئے سامان سے باورجی خانے میں پکار رھی تھی۔

لیکن انیوتا اتنی تھکی هوئی گھر لوٹی که اس نے مشکل سے سلام کلام کیا اور کوچ پر ڈھیر هو گئی اور اس کو پته بھی نه چلا که کمرہ کتنا صاف هو رها هے۔ هاں جب وہ کچهه دیر آرام کر چکی تو ایک گلاس پانی پینے کے بعد اس نے چاروں طرف حیرانی سے نظر دوڑائی۔ اس نے ایک تھکی هوئی مسکراها اور ممنونیت کے ساتھه میریسٹف کی کہنی کو دباتے هوئے کہا:

"كوئى تعجب نهيں جو گريشا تمهيں اتنا چاهتا ہے اور اس سے مجھے جلن هوتى ہے۔ كيا تم نے يه سب كيا ہے اليوشا... تم نے خود؟ تم بڑے اچھے لڑكے هو! كيا تمهيں گريشا كى كوئى خبر هے؟ وہ وهاں ہے۔ مجھے كل هى اس كا خط ملا ہے۔ بهت هى منا مط حظ – چند سطريں اور بس۔ وہ استالن گراد ميں ہے۔ كيا سوچتے هو تم، بتاؤ وہ احمق لڑكا كيا كر رها ہے ۔ داڑهى بڑها رها ہے! ايسے وقت! وهاں بهت خطرہ ہے، ہے نا؟ كيوں اليوشا، هے نا؟ لوگ استالن گراد كے بارے ميں كتنى خوفناك باتيں كرتے هيں!، استالن گراد كے بارے ميں كتنى خوفناك باتيں كرتے هيں!، استالن گراد كے بارے ميں كتنى خوفناك باتيں كرتے هيں!،

الکسئی کے تیور چڑھہ گئے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ اسے ان سبھوں پر رشک آ رھا تھا جو وھاں والگا پر تھے، جہاں وہ گھمسان کی جنگ ھو رھی تھی جس کا ذکر ھر شخص کی زبان پر تھا۔

وہ پوری شام باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے جی بھرکے ٹین کے گوشت کا مزا اٹھایا اور چونکه دوسرا کمرہ مقفل تھا اس لئے دو رفیقوں کی طرح ایک ھی کمرے میں سو گئے ۔ انیوتا پلنگ پر سوئی اور الکسئی صوفے پر ۔ دونوں پڑتے ھی جوانی کی نیند میں بے خبر ھو گئے۔

الکسئی کی آنکهه کهلی اور وه اثهه کر صوفے پر بیٹها تو کمرے میں گردآلود کرنیں ناچ رہی تھیں۔ انیوتا جا چکی تھی۔ اس

کو صوفے کے پشتے پر ایک پرچه ملا: "مجھے جلدی سے هسپتال بھا گنا ہے۔ میز پر چائے رکھی ہے اور الماری میں روٹی۔ شکر نہیں ہے۔ هفتے سے پہلے نہیں آ سکونگی۔ انیوتا۔ "

ان دنوں الکسئی کبھی کبھار ھی گھر سے باھر نکلا۔ "بیکار مباش کچهه کیا کر،، کے مطابق اس نے بڑھیا کے چولھے، مشی کے تیل والے اسٹوو، پتیلیاں، بجلی کے بٹن اور (بڑھیا کی التجا پر) اس کمبخت الیوتینا ارکادیونا کی کافی پیسنے والی مشین کی مرمت کر ڈالی، جس نے تامچینی کا دودھهدان لے کر واپس کرنے کا نام تک نه لیا تھا۔ اس طرح اس نے بڑھیا کی خوشنودی حاصل کی اور اس کے شوھر کی بھی جو ایک عمارتی ٹرسٹ میں کام کرتا تھا۔ وہ ھوائی دفاع کے بریگیڈ میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ کئی کئی دن، كئى كئى رات غائب رهتا تها۔ بوڑها جوڑا اس نتيجے پر پہنچا كه ٹینکسین تو خیر لاجواب هوتے هی هیں لیکن هواباز بهی کوئی ان سے هیٹے نہیں هوتے۔ اور جب آدمی ان کو اچھی طرح جانتا ھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے گمبھیر، گھربار سے محبت کرنے والے هوتے هیں حالانکه ان کا پیشه براویسا، یعنی هوائی هوتا هے۔ آخرکار وہ دن آیا جب الکسئی کو فیصلہ جاننے کے لئے عملے کے شعبے میں جانا پڑا۔ جس دن جانا تھا اس سے پہلی رات اس نے صوفے پر آنکھوں میں کاف دی۔ صبح کو اٹھا، شیو کیا، منه هاتهه دهوئے، دفتر بالكل منك منك تهيك وقت پر حاضر هوا، اور سب سے پہلے وہ نظم و نسق کے محکمے کے اس میجر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جسے اس کی قسمت کا فیصلہ کرنا تھا۔ پہلی هى نظر ميں ميجر اسے نہيں بھايا۔ اس نے الكسئى كو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، جیسے اس نے اس کو آتے ہوئے دیکھا ھی نه هو \_ وه اپنے کام میں مصروف رہا ـ فائل نکالتا اور چھانٹتا رہا ـ اس نے بہت سے ٹیلیفون کئے۔ کارک لڑی کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ فائل پر نمبر کس طرح لگاتے ھیں۔ پھر باھر گیا اور دیر تک واپس نه آیا۔ اس اثنا میں الکسئی کو اس کے لمبوترے چہرے، لمبی ناک، داڑھی مونچھہ صاف دھلے دھلائے گالوں، چمکتے ھوئے ھونٹوں اور ڈھلواں پیشانی سے (جو غیر محسوس طور پر چمکتی هوئی گنجی چندیا سے جا ملی تھی) دلی نفرت هو گئی۔ آخر میجر

واپس آیا، بیٹھا اور اپنے کانڈر کے ورق الٹے اور تب جاکر الکسئی کی طرف توجہ کی:

"کیا تم مجھہ سے ملنا چاہتے ہو، کامریڈ سینئر لفٹیننٹ؟،، اس نے شاندار اور خود اعتماد کھرج دار آواز میں پوچھا۔

میریسئف نے اس کو اپنا کام بتایا۔ میجر نے کارک سے الکسئی کے کاغذات منگوائے اور جب تک کاغذات آئیں وہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھه گیا اور بڑی توجه سے دانتوں میں خلال کرتا رھا جن کو اس نے ازراہ اخلاق ھتھیلی سے چھپا لیا تھا۔ جب کاغذات اس کے سامنے آئے تو اس نے میریسئف کے فائل کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اچانک اس نے تیزی سے ھاتھه ھلایا اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور الکسئی کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ ظاھر تھا کہ وہ اس حصے تک الکسئی کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ ظاھر تھا کہ وہ اس حصے تک پہنچ گیا تھا جہاں کٹے ھوئے پیروں کاذکر تھا۔ وہ پڑھتا رھا۔ پہنچ گیا تھا جہاں کٹے ھوئے پیروں کاذکر تھا۔ وہ پڑھتا رھا۔

''اچھا کیا چاھتے ھو، میں کیا کر سکتا ھوں تمہارے لئے؟'،
''میں چاھتا ھوں کہ لڑا کو دستے میں مجھے بحال کیا جائے۔،،
میجر کرسی کی ٹیک پر اڑ گیا۔ اس نے حیرانی سے ھواباز
کو دیکھا جو اب تک اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس نے خود
اپنے ھاتھہ سے اس کے لئے کرسی کھینچی۔ اس کی گھنی بھویں اس
کی چکنی اور چمکتی ھوئی پیشانی پر اور اوپر چڑھہ گئیں:
''لیکن تم ھوائی جہاز نہیں اڑا سکتے!،'

''میں اڑا سکتا ھوں اور اڑاؤنگا! مجھے کسی ٹریننگ اسکول میں جانچ کے لئے بھجوا دیجئے! ،، میریسٹف نے قریب قریب چیختے ھوئے کہا اور اس کے لہجے میں ایسا ناقابل تسخیر عزم تھا کہ کمرے میں دوسری میزوں پر بیٹھے ھوئے افسروں کی سوالیہ نظریں اٹھہ گئیں کہ آخر یہ سانولا اور بانکا لفٹیننٹ اتنی ھٹ دھرمی سے کا مطالبہ کر رھا ھے۔

میجر کو یقین هو گیا که اس کے سامنے کھڑا هوا آدمی یاتو کوئی مجذوب تھا یا خبطی۔ اس نے کنکھیوں سے الکسٹی کے غصے میں تمتمائے هوئے چہرے اور ''وحشی'، شعله فشاں آنکھوں کو دیکھا اور لہجے میں انتہائی نرمی پیدا کرتے هوئے بولا:

"لیکن ذرا سوچو تو! بغیر پیروں کے هوائی جہاز اڑانا کیوں کر ممکن ہے؟ اور تمہارے خیال میں وہ کون ہے جو تمہیں اس کی اجازت دیگا؟ مہمل ہے یہ! اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں هوا!،،
"پہلے ایسا کبھی نہیں هوا! هاں اب هوگا!،، میریسٹف نے سختی اور هٹ دهرمی سے کہا۔ اس نے جیب سے ایک نوٹ بک نکالی۔ اس میں سے رسالے کا تراشه نکالا۔ اور میجر کے سامنے پھیلا دیا۔

دوسری میزوں پر بیٹھے ہوئے افسروں نے اپنا اپنا کام چھوڑ دیا اور غور سے بات چیت سننے لگے۔ ان میں سے ایک اپنی میز سے اٹھا اور میجر کے پاس گیا جیسے کسی کام کے بارے میں پوچھه گچھه کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ماچس مانگی اور میریسٹف کے چہرے پر نظر دوڑائی۔ میجر نے تراشے کا جائزہ لیا اور آخر بولا:

"هم اس کو سند نہیں مان سکتے۔ همارے پاس اپنی هدایات هیں۔ ان هدایات میں بڑی سختی سے وضاحت کی گئی ہے کہ کون لوگ، هوائی فوج کے کن زمروں کے لئے فئ هیں۔ دو پیروں کے غائب هونے کی باتیں چھوڑو، اگر تمہاری صرف دو انگلیاں بھی غائب هوتیں تو میں تمهیں هوائی جہاز کو هاتهه لگانے کی اجازت نه دیتا۔ یه رها تمہارا تراشه، یه کوئی ثبوت نہیں۔ میں تمهاری همت کی داد دیتا هوں، لیکن...،

میریسئف غصے سے کھول رہا تھا۔ اس کا جی چاھا کہ میجر کی میز سے داوات اٹھائے اور اس کے چمکتے ہوئے گنجے سر پر دے مارے۔ اس نے گھٹتی ہوئی آواز میں کہا:

"اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟،،

یه کهه کر اس نے اپنا آخری پته میز پر رکهه دیا ۔ یه تها اول درجے کا فوجی سرجن میروولسکی کا دیا هوا سرٹیفکیٹ ۔ میجر نے اس کو مشتبه انداز سے اٹھایا ۔ سرٹیفکیٹ باقاعدہ اور باضابطه لکھا هوا تھا ۔ اس پر میڈیکل کورکے شعبے کی مہر تھی اور اس پر ایک ایسے سرجن کے دستخط تھے جس کی هوائی فوج میں بے در قدرکی جاتی تھی ۔ میجر نے سرٹیفکیٹ پڑھا اور اس کا لہجه زیادہ دوستانه هو گیا ۔ اس کے سامنے بیٹھا هوا آدمی کوئی پاگل نه تھا ۔ دوستانه هو گیا ۔ اس کے سامنے بیٹھا هوا آدمی کوئی پاگل نه تھا ۔ یه غیر معمولی نوجوان پیروں کے غائب هونے کے باوجود واقعی یه غیر معمولی نوجوان پیروں کے غائب هونے کے باوجود واقعی

سنجیدگی سے هوائی جہاز اڑانا چاهتا تھا۔ وہ ایک متین اور سنجیده فوجی سرجن کو، جس کا کافی اثر ورسوخ تھا، قائل کرنے میں کامیاب هو گیا تھا که هاں وہ هوائی جہاز اڑا سکتا هے۔ میجر نے ٹھنڈی سانس لیتے هوئے میریسئف کی فائل ایک طرف کھسکائی۔ "میں بہت کچھه کرنا چاهتا هوں تمہارے لئے، لیکن کچهه کر نہیں سکتا۔ اول درجے کا فوجی سرجن جو جی میں آئے، لکھه سکتا هے لیکن همارے پاس صاف اور قطعی هدایات هیں اور ان کی خلاف ورزی هر گز نہیں هوئی چاهئے... اگر میں ان کی خلاف ورزی کروں تو جوابدہ کون هوئی چاهئے... اگر میں ان کی خلاف ورزی کروں تو جوابدہ کون هوئی ہوئی سرجن؟،،

میریسٹف نے جلتی ہوئی نفرت سے اس آسودہخاطر، خوداعتماد، مطمئن اور خوش اخلاق افسر کو دیکھا، اس نے اس کی کسی کسائی وردی کے صاف ستھرے کالر کو دیکھا، اس نے اس کے بالوں سے بھرے ہوئے ہاتھوں اور بڑے بڑے کٹے ہوئے بھدے ناخنوں پر نظر ڈالی۔ آخر کوئی اس کو کس طرح سمجھائے؟ کیا وہ سمجھہ پائیگا؟ کیا اس کو معلوم ہے کہ فضائی جنگ کیا چیز ہے؟ شاید اس نے پوری زندگی میں کبھی گولیوں کے چلنے کی آواز سنی ھی نہ ھو۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: اپنی پوری طاقت سے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: "تو اب میں کیا کروں؟،،

میجر نے کندھے ھلائے اور جواب دیا:

''اگر تمہیں اصرار ہے تو اس صورت میں اتنا کر سکتا ھوں کہ تمہیں صف بندی کے کمیشن کے پاس بھجوا دوں۔ لیکن میں پہلے سے جتائے دیتا ھوں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلیگا۔ ،،

"تو پھر مجھے کمیشن کے پاس ھی روانہ کر دیجئے! ،، کرسی میں گرتے ھوئے میریسئف نے زور سے سائس لی۔

پھر دفتر دفتر مارے پھرنے کا دور شروع ھوا۔ تھکے ھارے افسر، اپنے اپنے کام میں گردن تک غرق، اس کی باتیں سنتے، حیرت اور ھمدردی کا اظہار کرتے اور بڑی بے بسی سے کندھے ھلاتے۔ واقعی وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ان کے پاس ھدایات تھیں، بہت اچھی ھدایات، جن کی توثیق اعلی کمان نے کی تھی – اور پھر قدیم روائتیں تھیں – وہ ان کی خلاف ورزی کیوں کر کر سکتے تھے؟ اور وہ بھی جب قصہ اتنا صاف ھو! ان سب کو اس دہائے نہ دہنے

والے اپاھج آدمی سے دلی ھمدردی تھی... ایک ایسا آدمی جو لڑنے والوں کی صف میں واپس جانے کے لئے تڑپ رھا تھا۔ ان میں سے کسی کو ھمت نه ھوتی تھی که اسے دوٹوک جواب دے دیں۔ اس لئے وہ اس سے عملے کے شعبے سے صف بندی کے شعبے کی ایک ایک میز کا طواف کراتے رہے اور ھر ایک نے رحم کھا کر اس کو کمیشن کے پاس بھیجا۔

اب میریسئف پر نه تو انکار کا اثر هوتا اور نه ڈانٹ پھٹکار کا، نه اہانت آمیز ہمدردی اور کرم فرمائی کا جس کے خلاف اس کی روح بغاوت پر آمادہ ہو جاتی تھی۔ اس کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا قرینہ آ گیا۔ اس کا لہجہ صلح پسندانہ ھو گیا۔ اگرچہ بعض بعض دن اس کو دو یا تین بار انکار کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن وہ امید کا دامن نہ چھوڑتا۔ رسالے کا تراشه اور فوجی سرجن کا سرٹیفکیٹ، دونوں، دن رات جیب میں لئے لئے پھرنے کی وجہ سے، جگہ جگہ سے پھٹ گئے اور ان پر اسے باریک کاغذ چپکانا پڑا۔ اس کی اس آوارہ گردی کی سختیاں اور بھی جان لیوا اس لئے ھو رھی تھیں کہ ایک طرف تو وہ رجمنٹ سے جواب کا انتظار کر رھا تھا اور دوسری طرف کھانے، کپڑے اور روپے کے سرٹیفکیٹ سے محروم تھا۔ سینی ٹوریم نے جو سامان دیا تھا وہ کب کا ختم ھو چکا تھا۔ یہ سچ ہے کہ انیوتا کے گھر میں، بوڑھا جوڑا، (جس سے اب اس کی گاڑھی چھننے لگی تھی،) یه دیکھه کر که اب وہ اپنے لئے کھانا وانا کچھہ نہیں پکاتا، ضد کر کے اسے اپنے ساتھہ کھانے پر بلا لیا کرتا ـ لیکن اس کو معلوم تھا که یه بوڑھا جوڑا، کھڑ کیوں کے سائے میں زمین کے چھوٹے سے تختے پر، کتنا خون پسینہ ایک كرتا تها۔ وہ جانتا تھا كه ايك ايك گاجر اور پياز كا ايك ايك تنکا ان کے لئے کتنا قیمتی ہے، وہ ہر صبح اپنی راشن کی روٹی میں حصه بٹاتے جس طرح ننھے ننھے بھائی اور بہن مٹھائی میں اپنا حصه بٹاتے هیں۔ اس لئے اس نے ٹھاٹ سے یه جڑ دیا که کھانا پکانے کی زحمت سے بچنے کے لئے وہ افسروں کے کھانے کے کمرے میں کھانا کھا لیتا ہے۔

هفته آیا – وه دن جب انیوتا کو چھٹی ملنےوالی تھی۔ اس پورے عرصے میں هرشام وه انیوتا کوٹیلیفون پر اپنے غیر اطمینان بخش

حالات کی رپورٹ دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک آخری قدم اٹھانے کافیصله کیا۔ اس کے سامان کے تھیلے میں اس کے باپ کی چاندی کی ایک پرانی سگریٹ کی ڈبیہ تھی۔ اس پر گاڑی کے سیاہ نقوش ابھرے ھوئے تھے، جس کو تین دوڑتے ھوئے گھوڑے کھینچ رھے تھے۔ اس پر یه عبارت لکھی ھوئی تھی: ''تمہاری شادی کی پچیسویں سالگرہ پر تمہارے دوستوں کی طرف سے ۔ ،، الکسٹی سگریٹ نہیں بیتا تھا لیکن اس کی ماں نے خاندان کی یه قیمتی یادگار، محاذ کی طرف روانه ھوتے وقت اس کی جیب میں ڈال دی تھی۔ اور اس نے اس بھاری اور بھدی چیز کو ھمیشہ اپنے ساتھہ رکھا تھا۔ جب اس بھاری اور بھدی چیز کو ھمیشہ اپنے ساتھہ رکھا تھا۔ جب وہ ھوائی جہاز لے کر اڑتا تو اسے ''اچھے شگون،' کے طور پر اپنی وہ ھوائی جہاز لے کر اڑتا تو اسے ''اچھے شگون،' کے طور پر اپنی اور کمیشن کی دکان پر گیا۔

ایک پتلی دبلی عورت نے، جس سے فنائل کی گولیوں کی بو
آ رهی تهی، ڈبیه کو هاتهوں میں الٹ پلٹ کر دیکھا اور اپنی
سوکھی هوئی انگلی سے عبارت کی طرف اشارہ کیا اور بولی که عبارت
والی چیزیں بیچنے کے لئے نہیں لی جاتیں۔

''لیکن میں اس کے لئے بہت زیادہ نہیں مانگ رھا ھوں۔ تم خود ھی بتاؤ کیا دے سکتی ھو۔ ،،

"نہیں، نہیں۔ اس کے علاوہ کامریڈ افسر، میرا خیال ہے کہ ابھی تمہاری عمر اتنی کم ہے کہ تم اپنی شادی کی پچیسویں سالگرہ پر تحفے قبول کرنے کے لائق نہیں هوئے هو،، فنائل کی بو مارتی هوئی عورت نے الکسئی کو سر سے پیر تک بپھری هوئی بے رنگ آنکھوں سے گھورتے هوئے کڑواهٹ کے ساتھہ کہا۔

انکسٹی کا چہرہ گرم اور سرخ ہو گیا۔ اس نے کاؤنٹر سے سگریٹ کی ڈبیہ جھپٹ لی اور باہر کا راستہ لیا۔ کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا اور اس کے کان کے پاس شراب میں بسی ہوئی بھاری سانس کی گرمی محسوس ہوئی۔

''بڑی خوبصورت سی ننهی منی چیز ہے تمہارے پاس۔ کیا کہا تم نے سستی ہے؟'، ایک بد صورت سے شخص نے پوچھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں بڑھی ھوئی تھیں۔ اس کی ناک ابھری ھوئی اور نیلی تھی۔ اس نے اپنا تھرتھراتا ھوا نسیلا ھاتھه سگریٹ کی ڈبیه

20\*

کی طرف بڑھایا۔ ''زوردار۔ حب الوطنی کی جنگ کے ایک ھیرو کے اعزاز میں، چلو میں اس کے لئے پانچ 'سرمئی، نوٹ دے دونگا۔ ،،

الکسٹی نے سودا نہیں کیا۔ اس نے پانچ سو روبل کے نوٹ لئے اور کباڑ کی اس بدبودار دنیا سے نکل کر باھر صاف ھوا میں آگیا۔ اس نے قریب ترین بازار میں گوشت خریدا، چربی اور روٹی خریدی، کچھه آلو اور پیاز خریدی۔ یہاں تک که تیز پات خریدنے سے بھی نه چوکا۔ اس طرح لد لدا کر اس نے گھر کی راہ لی۔ وہ اب اس کو اپنا گھر ھی کہا کرتا تھا۔ راستہ میں وہ چربی کا ایک ٹکڑا جباتا رھا۔

''میں نے پھر اپنا راشن لینے اور خود ھی کھانا پکانے کافیصله کیا ہے۔ کھانے کے کمرے میں وہ لوگ غضب کا برا کھانا کھلاتے ھیں!'' ہاورچی خانے کی میز پر سامان کا ڈھیر لگاتے ھوئے اس نے بڑی ہی سے جھوٹ کہا۔

شام کو گھر پر شاندار کھانا انیوتا کا انتظار کر رھا تھا:
آلو اور گوشت کا شوربه جس کی یاقوتی سطح پر تیز پات کی ھوائیاں تیر رھی تھیں۔ بھنا ھوا گوشت اور پیاز۔ اس کے ساتھہ ساتھہ کروندے کی جیلی بھی جو بڑی ہی نے آلوؤں کے چھلکوں کے آٹے سے تیار کی تھی۔ لڑکی گھر لوٹی تو زرد اور تھکن سے نڈھال تھی۔ اس نے زبردستی، خود کو مجبور کر کے، منه ھاتھہ دھویا اور کپڑے بدلے۔ اس نے پہلا کورس کھایا اور اس کے بعد دوسرا کورس کھاتے ھوئے اپنی پرانی جادو کی آرام کرسی پر بیٹھہ گئی جو آدمی کو ایک پرانے دوست کی طرح اپنے نرم گدیلے بازوؤں میں لے لیتی کو ایک پرانے دوست کی طرح اپنے نرم گدیلے بازوؤں میں لے لیتی تھی۔ لڑکی بیٹھی بیٹھی اونگھہ گئی اور اس نے جیلی کا انتظار بھی نہ کیا جو نل کی دھار کے نیچے پڑی ٹھنڈی ھو رھی تھی۔

ایک جھپکی لینے کے بعد، جب اس کی آنکھہ کھلی تو شام کے سرمئی سائے چھوٹے اور صاف ستھرے کمرے میں جھانک رھے تھے جو آرام دہ پرانے فرنیچر سے اتنا زیادہ بھرا ھوا تھا۔ کھانے کی میز پر، الکسئی دونوں ھاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ وہ اتنے زور سے سر دہائے ھوئے تھا جیسے اسے کچل دینا چاھتا ھو۔ انیوتا اس کا چہرہ نہیں دیکھہ سکتی تھی۔ لیکن وہ جس طرح بیٹھا تھا اس

سے صاف ظاهر تھا کہ وہ انتہائی مایوسی اور غم میں گھٹ رھا ھے۔ اس مضبوط اور اٹل نوجوان کے لئے انیوتا کا دل ترس کے جذبات سے امد آیا۔ وہ اٹھی اور دھیرے دھیرے الکسئی کی طرف بڑھی۔ اس نے الکسئی کا بڑا سا سر اپنے ھاتھوں میں لے کر تھپتھپایا اور اس کی انگلیاں الکسئی کے سخت بالوں میں دوڑنے لگیں۔ الکسئی نے اس کا ھاتھہ پکڑا، اس کی ھتھیلی کو چوما، اچھلا اور خوش و خرم مسکراتے ھوئے پوچھا:

"کروندے کی جیلی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خوب هو تم! میں تو یہاں اسے پانی کی دھار میں رکھه کر ٹھنڈا کر رھا ھوں اور تم هو که وهاں انٹاغفیل ـ کیا یه کسی بھی باورچی کا دل توڑنے کے لئے کافی نہیں ہے؟،،

هر ایک نے ''شاندار'' جیلی کی ایک ایک پلیٹ اڑائی جو سرکے کی طرح کھٹی تھی۔ هر چیز کے بارے میں انہوں نے خوب گپ ھانگی۔ ھاں جیسے آپس میں معاهدہ هو گیا هو ۔ انہوں نے دو چیزوں کے بارے میں بالکل بات نہ کی۔ انہوں نے گووزدیف اور میریسئف کا قصہ نہ چھیڑا۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے بسترکا انتظام کرنے لگے۔ انیوتا گلیارے میں چلی گئی اور الکسئی کے نقلی پیروں کے کھٹ سے فرش پر گرنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر وہ اندر آئی اور لیمپ بجھا کر ، کپڑے اتارنے کے بعد بستر میں گھس گئی۔ اور لیمپ بجھا کر ، کپڑے اتارنے کے بعد بستر میں گھس گئی۔ کمرہ اندھیرا تھا۔ دونوں خاموش تھے۔ لیکن چادر کی سرسراهٹ اور بستر کی اسپرنگ کی چیخ سے ظاهر تھا کہ وہ جاگ رہا تھا۔ آخر انیوتا نے پوچھا:

"كيا تم سو رهے هو، اليوشا؟،،

"'نہیں ۔ "

''سوچ رهے هو ؟،،

"هال \_ اور تم؟"

رومیں بھی سوچ رھی ھوں۔ »،

دونوں پھر خاموش ھو گئے۔ سڑک کے نکڑ پر مڑتے ھوئے ایک ٹرام چیخی۔ ایک چھن کو بجلی کی ایک چنگاری بھڑکی اور کمرے کو روشن کر گئی۔ اور اسی ایک چھن میں دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں چاروں پٹ کھلی ھوئی تھیں۔

20-629

...اس دن الكسئى نے انيوتا كو اپنى بے نتيجه آواره گردى کے متعلق کچھہ نہیں بتایا تھا لیکن اس نے تاڑ لیا کہ اس کا قصہ گھپلے میں پڑ گیا ہے اور شاید اب اس کا بسے پناہ جذبه مایوسیوں سے ھار کر جواب دینے لگا ہے۔ اس کے اندر عورت کے دل نے اسے یه بھی بتا دیا که وہ آدمی کتنا دکھه جھیل رہا ہے۔ ساتھه ھی اس دل نے اسے بتایا کہ یہ دکھہ چاھے اس پر کتنا ھی ستم ڈھا رہا ھو، ھمدردی کا ایک لفظ بھی اس کے درد کو بڑھا دیگا اور کسی قسم کی تسکین اور دلاسا اس کو اور بھی صدمه پهنچائیگا۔ دوسری طرف، وه چت لیٹا تھا۔ اس کا سر اس کے ھاتھوں پر رکھا تھا۔ وہ اس حسین لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے بستر سے چند قدم پرے لیٹی تھی۔ وہ اس کے دوست کی محبوبه اور ایک اچھی رفیقه تھی۔ وہ چند قدم اٹھاتا اور اس اندھیرے کمرے میں اس کے پاس پہنچ جاتا۔ لیکن دنیا کی کوئی طاقت اسے وہ چند قدم اٹھانے پر تیار نہیں کر سکتی تھی جیسے یه لڑکی، جسے وہ بہت کم جانتا تھا، لیکن جس نے اسے پناہ دی تھی، اس کی اپنی بہن کی طرح هو ۔ شاید میجر استروچکوف سنے تو اس کا مذاق اڑائے اور اس كى بات كا يقين نه كرے ـ ليكن كون جانے؟ شايد اس وقت وہ اسے اور دوسروں سے زیادہ بہتر طور پر سمجھه سکے... انیوتا کتنی اچھی لڑکی ہے! بیچاری، کتنی تھک جاتی ہے اور پھر بھی فوجی هسپتال میں اپنے کام کے متعلق کتنا جوش دکھاتی ہے!

"اليوشا!،، انيوتا نے آهسته سے پوچھا۔

میریسئف کے کوچ سے پر آھنگ سانسوں کی آواز آ رھی تھی۔ ھواباز سو رھا تھا۔ لڑکی اپنے بستر سے اٹھی۔ ھولے ھولے ننگے پیر اٹھاتی ھوئی اس کے بستر کے پاس آئی، اس کا تکیه برابر کیا اور اس کے کمبل کو اس کے دونوں طرف جسم کے نیچے اٹکایا جیسے وہ کوئی بچہ ھو۔

4

کمیشن نے سب سے پہلے الکسٹی کو بلایا۔ بھاری بھرکم فوجی سرجن، جو اپنے مشن سے واپس آ گیا تھا، پھر صدر تھا۔ اس

نے الکسٹی کو فوراً پہچان لیا اور اس کا استقبال کرنے کے لئے اٹھا بھی۔

''وہ تمہیں نہیں لیتے، نہیں؟،، اس نے محبت اور همدردی بھرے لہجے میں کہا۔ ''هال تمهارا معامله مشکل ہے۔ تمہیں قانون کی دیوار پھلانگنی ہوگی۔ یه کوئی آسان کام نہیں۔،،

کمیشن نے الکسٹی کی جانچ کرنے کی زحمت نہیں اٹھائی۔ فوجی سرجن نے اس کی درخواست پر لال پنسل سے لکھا ''عملے کا شعبہ۔ اس نوجوان کو بطور آزمائش ٹریننگ اسکول بھیج دیا جائے۔ ،،

اس کاغذ کے ساتھہ الکسٹی سیدھا عملے کے شعبے کے افسر اعلی کے پاس پہنچا۔ اسے جنرل کو دیکھنے کی اجازت نہیں ملی۔ وہ قریب قریب بھڑک اٹھا۔ جنرلکا ایڈجوٹنٹ کالی کالی مونچھوںوالا جوان، سڈول جسم کا کپتان تھا اور اس کا چہرہ اتنا دوستانہ، خوش مزاجی سے بھرا ھوا اور شفیق تھا کہ الکسٹی میز کے سامنے بیٹھہ گیا۔ بقول خود وہ ان ''نگہبان فرشتوں،، کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے کپتان کو اپنا سارا ماجرا سنا ڈالا۔ اور خود اپنی لن ترانی پر حیران رہ گیا۔ کہانی میں بار بار ٹیلیفون سے خود اپنی لن ترانی پر حیران رہ گیا۔ کہانی میں بار بار ٹیلیفون سے رکاوٹ پیدا ھو رھی تھی۔ باربار کپتان اٹھتا اور اپنے افسر اعلی کے کمرے میں غائب ھو جاتا۔ لیکن ھر بار وہ واپس آتا اور الکسئی کے سامنے بیٹھہ جاتا اور اس کو اپنی بھولی، بچپن بھری الکسئی کے سامنے بیٹھہ جاتا اور اس کو اپنی بھولی، بچپن بھری آنکھوں سے دیکھتا جن سے تجسس بھی جھلکتا اور تحسین اور بے اعتمادی بھی۔ وہ جلدی سے کہتا:

''اچھا اپنی کہانی چالو رکھو۔ پھر کیا ھوا؟،، یا وہ یکایک کہانی کا سلسلہ کاٹ دیتا ''کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم سنجیدگی سے کہہ رہے ھو؟ اچھا، اچھا!،،

جب میریسئف نے اسے دفتر دفتر بھٹکنے کا قصه سنایا تو کہتان، جو اپنی کم عمری کے باوجود دفتری مشین کی تمام پیچیدگیوں سے اچھی طرح مانوس معلوم ہوتا تھا، بھڑک کر بولا:

''شیطان! ان کو اس کا کوئی حق نہیں تھا که تمہیں اس طرح بھگاتے پھریں! تم لا جواب آدمی ھو — واقعی میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا — ایک انوکھے آدمی!.. لیکن، بہر حال،

وہ حق بجانب بھی تھے! بغیر پیروں کا آدمی ھوائی جہاز نہیں اڑا سکتا!،،

''لیکن بغیر پیروں کا آدمی بھی اڑا سکتا ہے! ذرا دیکھئے اسے۔ ،، اور میریسٹف نے اس کو رسالے کا تراشه، فوجی سرجن کی رائے اور وہ کاغذ دکھایا جس میں اسے عملے کے شعبے میں جانے کی مدایت کی گئی تھی۔

''لیکن تم پیروں کے بغیر هوائی جہاز کس طرح اڑاؤگے؟ تم پر لطف آدمی هو! تمہیں یه کہاوت تو معلوم هوگی: بے پیروں کا آدمی کبھی ناچ نہیں سکتا۔،،

کوئی اور کہتا تو یقینی میریسٹف کو اس کی بات بری لگتی اور وہ بھڑک اٹھتا اور کچھہ سخت بات کہہ دیتا۔ لیکن کپتان کا چہرہ نیک دلی سے اس طرح دمک رہا تھا کہ الکسٹی اچھل کھڑا ہوا اور لڑکپن بھری گستاخی سے بولا:

"کبھی نہیں دیکھا آپ نے؟ اچھا، دیکھئے!،، اور ان الفاظ کے ساتھہ اس نے استقبالیہ کمرے میں پوری وحشت سے ناچنا شروع کر دیا۔

کچھہ دیر تو کپتان مبہوت اسے دیکھتا رھا اور پھر اچھلا اور ایک لفظ کہے بغیر اس نے الکسئی کے کاغذات جھپٹ لئے اور انسر اعلی کے دفتر کے دروازے میں غائب ھو گیا۔

وهاں وہ کافی دیر تک رها۔ جب الکسئی نے دفتر میں دیی دبی بات چیت کی دو آوازیں سنیں تو اس کا پورا جسم تنتا هوا محسوس هوا اور اس کا دل بڑے درد کے ساتھہ تیزی سے دھڑ کنے لگا جیسے وہ ایک برق پرواز هوائی جہاز میں غوطہ لگا رها هو۔

كپتان دفتر سے خوش خوش مسكراتا هوا نكلا\_

''اچھا'' وہ بولا ''ظاھر ہے جنرل ھوابازوں کے عملے میں تمہارے شامل ھونے کی بات ذرا بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ لیکن دیکھو کیا لکھا ہے انہوں نے: 'تنخواہ یا راشن میں کسی کٹوتی کے بغیر عرضی گزار کو ھوائی اڈے کی انتظامی بٹیلین میں خدمات پر مامور کر لیا جائے۔' سمجھے تم؟ بغیر کسی کٹوتی کے...' کپتان یہ دیکھہ کر حیران رہ گیا کہ مسرت کے بجائے الکسئی کے چہرے پر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔

"انتظامی بٹیلین! کبھی نہیں!،، وہ چلایا "کیا تم نہیں سمجھتے؟ میں راشن اور تنخواہ کے لئے پریشان نہیں ھوں! میں ھوا! میں پرواز کرنا چاھتا ھوں۔ میں لڑنا چاھتا ھوں!.. لوگ اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اس سے سادہ بات اور کیا ھو سکتی ہے؟..،

کپتان گهبرا گیا۔ واقعی یه آدمی عجیب و غریب تھا۔
کوئی دوسرا هوتا تو اس بات پر خوشی سے ناچ اٹھتا... لیکن یه
آدمی! بالکل سنکی هے! لیکن کپتان کو یه خبطی زیاده سے زیاده
بھانے لگا تھا۔ وہ پورے خلوص سے اس کے ساتھه همدردی محسوس
کر رها تھا اور اس مصیبت میں اس کی مدد کرنا چاھتا تھا۔ یکایک
اس کو ایک بات سوجھی۔ اس نے میریسئف کو آنکھه ماری اور
انگلی سے اشارہ کیا اور افسر اعلی کے دفتر کے دروازے کی طرف
دیکھتے ہوئے سرگوشی میں بولا:

"جنرل کے بس میں جو کچھہ تھا، اس نے کر دیا۔ اب اس کے بس میں کچھہ بھی نمیں - میں اپنی عزت کی قسم کھاکر کہتا ہوں ۔ اگر انہوں نے ہوابازوں کے عملے میں تمہارا تقرر کیا تولوگ خود ان ھی کو پاگل سمجھہ بیٹھینگے ۔ تم سیدھے ہمارے افسر اعلی کے پاس چلے جاؤ ۔ صرف وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے ۔ ،،

الکسئی کے اس نئے دوست نے اس کے لئے ایک پاس حاصل کیا اور کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ افسر اعلی کے دفتر کے قالین سے ڈھکے ھوئے فرش پر بے قراری سے ٹہل رھا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں پہلے کیوں نه سوچا؟ بلاشبه! یہی جگه ہے جہاں اسے وقت ضائع کئے بغیر سیدھے چلے آنا تھا! اب ھار یا جیت کی سیدھی بازی تھی... کہا جاتا ہے که خود افسر اعلی اپنے زمانے میں زوردار ھواباز رہ چکا تھا۔ وہ ضرور سمجھه سکیگا! وہ ایک لڑا کو ھواباز کو انتظامی بٹیلین میں نہیں بھیجیگا!،،

بہت سے جنرل اور کرنل استقبالیہ کمرے میں بیٹھے دبی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ بعض، جو دیکھنے میں دھبرائے گھبرائے معلوم ھو رہے تھے، زوروں پر کش اڑا رہے تھے۔ سینئر لفٹیننٹ اپنی عجیب و غریب بھٹکتی ھوئی چال سے ادھر ادھر ٹہل رھا تھا۔ جب سب وزیٹر جا چکے اور میریسٹف کی باری آئی تو وہ

تیزی سے میز کی طرف ہڑھا جس پر گول گول چہرے والا میجر منه کھولے بیٹھا تھا۔

''کیا تم خود افسر اعلی سے ملنا چاہتے ہو، کامریڈ سینئر لفٹیننٹ؟،، میجر نے پوچھا۔

"هاں۔ مجھے ان سے ایک بہت ھی اھم ذاتی کام ہے۔ "

"شاید آپ اس کے بارے میں مجھے پہلے کچھہ بتائیں؟ کرسی
لے لیجئے۔ بیٹھہ جائیے! کیا آپ سگریٹ پیتے ھیں؟" اور اس نے
میریسٹف کی طرف سگریٹ کی ڈبیہ بڑھائی۔

الکسٹی سگریٹ نہیں پیتا تھا لیکن کسی وجہ سے اس نے ایک سگریٹ لی اور اس کو اپنی انگلیوں کے درمیان کچلتے ھوئے میز پر رکھہ دیا اور یکایک بگٹٹ اپنی مصیبتوں کی داستان چھیڑ دی جس طرح اس نے کپتان کے سامنے کیا تھا۔ میجر نے اس کی کہانی سنی۔ اس میں خوش اخلاقی کا جذبہ اتنا نہ تھا جتنی ھمدردی اور دوستانہ توجہ تھی۔ اس نے رسالے کا تراشہ پڑھا اور اول درجے کے فوجی سرجن کی رائے دیکھی۔ اس کی ھمدردی سے میریسئف حوصلہ اتنا بڑھا کہ اس کا جی چاھا کہ وہ ناچنے کی صلاحیت کا مظاھرہ بھی کر دے اور ... قریب قریب اس نے سارا تماشا ھی مظاھرہ بھی کر دے اور ... قریب قریب اس نے سارا تماشا ھی ایک لمبا، پتلا دبلا افسر نکلا جس کے بال کوے جیسے سیاہ تھے۔ بگڑ دیا کیونکہ ٹھیک اسی آن دفتر کا دروازہ زور سے کھلا اور الکسٹی نے اس کو فوراً پہچان لیا۔ وہ اس کو تصویر میں دیکھہ کہا تھا۔ وہ اپنے لمبے فوجی کوٹ کے بٹن لگاتے ھوئے ایک جنرل سے کچھہ کہہ رھا تھا جو اس کے پیچھے آ رھا تھا۔ وہ اس قدر پریشان کے فورا آ رھا تھا جو اس کے پیچھے آ رھا تھا۔ وہ اس قدر پریشان نظر آ رھا تھا کہ اس نے میریسٹف کو دیکھا بھی نہیں۔

"میں کریمان جا رہا ہوں،، اس نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے میجر سے کہا "چھھ بجے استان گراد جانے کے لئے ہوائی جہاز کا حکم دو۔ ویرخنایا پوگرومنایا میں لینڈنگ ہوگی۔،، ان الفاظ کے ساتھہ وہ اسی تیزی سے غائب ہو گیا جس تیزی سے آیا تھا۔ میجر نے فوراً ہوائی جہاز کا حکم دیا اور اسے باد آیا کہ میریسٹف کمرے ہی میں تھا۔ اس نے معذرت چاھتے ہوئے کہا:

"تمہاری قسمت بری ہے۔ ہم جا رہے ہیں۔ تمہیں پھر آنا ہوگا۔ کیا تمہارے رہنے کی کوئی جگہ ہے؟،

اس غیر معمولی مہمان کے سانولے چہرے سے، جس سے ابھی ایک لمحه پہلے اتنا عزم اور قوت ارادی ٹپک رھی تھی، اتنی زبردست مایوسی اور تھکن ٹپکنے لگی که میجر کی رائے بدل گئی۔ "بہت اچھا...، وہ بولا "میں جانتا ھوں افسر اعلی بھی یہی کرتا۔،،

یه کمه کر اس نے سرکاری کاغذ پر چند سطریں لکھیں اور کاغذ کو لفافے میں ڈال دیا اور اس پر یه پته لکھا: "عملے کے شعبے کے افسراعلی کے نام ۔ ،، اس نے افافه میریسٹف کو دیا اور اس سے هاتهه ملاتے هوئے بولا:

"میں دل سے تمہاری کامیابی چاھتا ھوں!،،

اس پرچے میں لکھا ھوا تھا: ''سینئر لفٹیننٹ میریسئف اعلی کمانڈر سے ملے ھیں۔ ان کی طرف پوری توجہ دی جائے۔ ان کو لڑنے والے ھوابازوں کی صفوں میں لوٹنے میں ھر ممکن مدد دینی چاھئر۔،،

ایک گھنٹے کے بعد چھوٹی مونچھوں والے کپتان نے میریسئف کو اپنے افسر اعلی کے کمرے میں پہنچا دیا۔ بوڑھا جنرل بہت ھی بھاری بھر کم معلوم ھوتا تھا، اس کی بھویں گھنی اور چڑھی چڑھی تھیں۔ اس نے پوچہ پڑھا اور اپنی ھنستی ھوئی نیلی آنکھوں کو اوپر اٹھا کے قبقہہ لگایا اور کہا:

"اچھا تو تم وھاں ھو آئے؟ یہ میں ضرور کہوںگا کہ تیز آدمی ھو! تم وھی ھو نا جو اس لئے آپے سے باھر ھوگئے تھے کہ میں نے تم کو انتظامی بٹیلین میں بھیج دیا تھا! ھا۔ ھا۔ ھا۔ ھا!، وہ چہک چہک کر باتیں کرنے لگا۔ "اچھے لڑکے! میں دیکھتا ھوں کہ تم پکے ھواباز ھو۔ تم انتظامی بٹیلین میں جانا نہیں چاھتے! برا لگا، ھے نا؟.. کیا مذاق ھے!.. بھئی میں تمہارا کیا بناؤں، میرے جوان ناچنے والے، ایں؟ تم تو اپنی گردن توڑلوگے اور پھر وہ لوگ تمہیں بحال کرنے کی سزا میں مجھے بٹھا سڑی کہہ کر میری میری گردن ناپ لینگے! لیکن کون جانے کہ تم کیا کر بیٹھو؟ میری گردن ناپ لینگے! لیکن کون جانے کہ تم کیا کر بیٹھو؟ اس لڑائی میں ھمارے نوجوانوں نے اس سے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ھے... لاؤ دیکھیں انجام دے کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ھے... لاؤ دیکھیں تمہارے کاغذات کہاں ھیں؟،،

یه کمه کر جنرل نے ہے پروائی سے، شکسته خط میں، مشکل سے لفظوں کو مکمل کرتے ہوئے کاغذ پر یه لکھا: ''امیدوار کو ٹریننگ اسکول بھیج دیا جائے۔،، میریسٹف نے تھرتھراتے ہوئے ہاتھه سے کاغذ جھپٹ لیا، تحریر وہیں کھڑے کھڑے پڑھی، اور پھر زینے کی لینڈنگ پر ایک بار اور پڑھی، اور پھر نیچے جہاں سنتری پاس کا معائنه کرتا تھا، پھر ٹرام میں اور آخر میں سڑک پر بارش میں۔ دنیا میں وہ واحد شخص تھا جو ہے پروائی سے گھسٹے ہوئے ان الفاظ کے معنی سمجھتا تھا اور ان کی قدرو قیمت جانتا تھا۔ اس دن الکسئی میریسٹف نے مارے خوشی کے اپنی گھڑی بیچ دی ۔ یه گھڑی ڈویژنل کمانڈر کا تحفه تھی اور اس سے جو بیسے ہاتھہ آئے، اس سے قسم کی کھانے کی چیزیں اور شراب پیسے ہاتھہ آئے، اس سے قسم کی کھانے کی چیزیں اور شراب خریدی، انیوتا کو ٹیلیفون کیا اور التجا کی که اپنے ہسپتال سے خریدی، انیوتا کو ٹیلیفون کیا اور التجا کی که اپنے ہسپتال سے کسی طرح دو گھنٹے کی چھٹی لے کر آ جاؤ، بوڑھے جوڑے کو کسی طرح دو گھنٹے کی چھٹی لے کر آ جاؤ، بوڑھے جوڑے کو انیظام

٨

کیا ۔

ماسکو کے پاس یہ ٹریننگ اسکول، جو ایک چھوٹے سے ھوائی اللہ سے بہت قریب تھا، ان پریشان کن دنوں میں بہت مصروف تھا۔

استان گراد کی لڑائی میں هوائی فوج ایک بڑا کام انجام دے رهی تھی۔ والگا کے اس مضبوط قلعے کا آسمان، جو همیشه دهندلا اور شعلوں اور دهما کوں کے دهوئیں سے بھرا رهتا تھا، انتھک فضائی ٹکروں کا مرکز تھا۔ یه تصادم باضابطه جنگوں کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ دونوں طرف نقصان بہت زیادہ هوتا۔ مجاهد استان گراد زیادہ سے زیادہ هوابازوں کا مطالبه کر رها تھا ... اس وجه سے لڑائی کے لئے هوابازی کا ٹریننگ اسکول، جہاں هسپتال سے آنے والے هوابازوں اور سول هوابازوں کو از سر نو تربیت دی جاتی تھی، رات دن کام کرتا رهتا تھا۔ ٹریننگ کے هوائی جہاز جو دیکھنے میں پتلی پتلی لمبی مکھیوں کی طرح معلوم هوتے تھے، جھنڈ کے جھنڈ، میں پتلی پتلی لمبی مکھیوں کی طرح معلوم هوتے تھے، جھنڈ کے جھنڈ،

چھوٹے اور بھرے ھوائی اڈے کے اوپر یوں پرواز کرتے نظر آتے تھے جیسے باورچی خانے کی میز کے اوپر مکھیاں، اور ان کی بھنبھناھٹ صبح سے شام تک گونجتی رھتی۔ جب کبھی آدمی کی نظر پہیوں کے نشان سے بھرے ھوئے میدان پر پڑتی تو کوئی نہ کوئی ھواباز زمین چھوڑتا ھوا یا ھوائی اڈے پر اترتا ھوا نظر آتا۔

اسکول کا چیف آف اسٹاف چھوٹے سے قد کا ھٹا کٹا آدمی تھا، وہ سرخ چہرےوالا تگڑا لفٹیننٹ کرنل تھا، اس کی نیند کی ماتی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے غصے بھری آنکھوں سے میریسٹف کو دیکھا جیسے کہه رھا ھو ''تمہیں یہاں کیا مصیبت کھینچ لائی؟ ویسے ھی ھمارے پاس بہت کچھه کرنے کو ھے۔،، اس نے اس کے کاغذات چھین لئے۔

''یه آدمی میرے پیروں پر اعتراض کریگا اور یہاں سے مجھے دھتا بتا دیگا، میریسٹف نے لفٹیننٹ کرنل کی ٹھوڑی پر جمی ھوئی خشخشی داڑھی پر دزدیدہ نظر ڈالتے ھوئے سوچا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت لفٹیننٹ کرٹل کے نام بیک وقت دو ٹیلیفون آئے۔ اس نے ایک رسیور کندھے سے دباتے ھوئے کان سے لگایا اور دوسرے رسیور میں جھنجلاھٹ کے ساتھہ دھاڑا اور ساتھہ ھی میریسٹف کے کاغذات پر نگاھیں دوڑائیں۔ ظاھر ھے اس نے صرف جنرل کا لکھا ھوا حکم پڑھا کیونکہ اس نے فورا اس تحریر کے نیچے لکھا ''لفٹیننٹ ناؤموف۔ تیسرا ٹریننگ دستہ۔ شامل کر لیا جائے۔،، پھر دونوں ناؤموف۔ تیسرا ٹریننگ دستہ۔ شامل کر لیا جائے۔،، پھر دونوں رسیور رکھتے ھوئے اس نے تھکی ھوئی آواز میں پوچھا:

''کیا تمہارے پاس کپڑے اور کھانے کے سرٹیفکیٹ ھیں؟ نہیں ھیں؟ ھاں میں جانتا ھوں تم کیا کہنے والے ھو۔ ھسپتال میں وقت نہیں ملا۔ لیکن میں تمہیں کھانا کہاں سے دونگا؟ فوراً درخواست لکھو۔ لیکن سرٹیفکیٹ کے بغیر آگے جانے نه دونگا۔ ،،

''اچھا میں ابھی کر دونگا!،، میریسٹف نے خوش ھو کر سلامی داغتے ھوئے جواب دیا ''کیا میں جا سکتا ھوں؟،،

''ھاں،، لفٹیننٹ کرنل ئے بے پروائی سے ھاتھہ ھلاکر جواب دیا۔ یکایک وہ چیخا ''ٹھہرو! یہ کیا؟،، اس نے بھاری چھڑی کی طرف اشارہ کیا جس پر سنہرے نقشونگار ابھرے ھوئے تھے، واسیلی واسیلی وے کا تحفہ۔ جب میریسٹف دفتر سے چلا تو اپنے

جوش میں یہ تحفہ کونے میں بھول گیا۔ ''یہ کیا ہے؟ اسے پھینک دو! لوگ سمجھینگے یہ فوجی دستہ نہیں بلکہ خانہ بدوشوں کا پڑاؤ ہے! یا پارک: چھڑی، بید، چابک! . . جلد ہی تم اپنی گردن میں تعوید لٹکائے نظر آؤگے اور اپنے کاک پٹ میں کالی بلی لئے پھروگے ۔ مجھے دوبارہ یہ لعنت دیکھنے نہ دینا۔ چھیلا کہیں کے! ،، بھروگے ۔ مجھے دوبارہ یہ لعنت دیکھنے نہ دینا۔ چھیلا کہیں کے! ،،

الکسٹی کو معلوم تھا کہ ابھی آگے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے: اس کو درخواست لکھنا تھا اور اس بگڑے دل لفٹیننٹ کرنل کو یہ بتانا تھا کہ اصلی کاغذات کہاں رفوچکر ھو گئے۔ اسکول میں ھمیشہ لوگوں کے آئے جائے کا تائتا بندھا رھتا تھا۔ اس کی وجہ سے کھانا نا کافی رھتا تھا۔ ٹریننگ پانے والے سپاھی دن کا کھانا ختم کرتے اور رات کے کھانے کا انتظار کھینچنے لگتے۔ اسکول کی کھچا کھچ بھری ھوئی عمارت میں جہاں تیسرے دستے کا پڑاؤ تھا، بھاپ کے نل پھٹ گئے تھے اور غضب کی ٹھنڈ تھی۔ کہلی رات کو مستقل الکسئی اپنے کمبل اور چمڑے کے کوٹ تلے پہلی رات کو مستقل الکسئی اپنے کمبل اور چمڑے کے کوٹ تلے بھٹھرتا رھا.. لیکن اس ساری افراتفری اور بیے آرام زندگی کے باوجود وہ اس مچھلی کی طرح محسوس کر رھا تھا جو پہلے ریت بوجود وہ اس مچھلی کی طرح محسوس کر رھا تھا جو پہلے ریت پر دم توڑ رھی ھو لیکن سمندر کی ایک لہر آئی ھو اور اسے واپس اپنی آغوش میں بہا لے گئی ھو ۔ اس کو یہاں کی ھر چیز پسند تھی۔ پڑاؤ کی یہ زندگی اس کو یقین دلا رھی تھی کہ وہ مینل سے قریب ہے۔

مانوس ماحول، خوش خوش لوگ جن کا وہ عادی تھا۔ وہ چمڑے کے کوٹ پہنے ہوئے تھے، ان کی کھال کھردری تھی اور ان کا رنگ کمھلا رھا تھا۔ کتے کی کھال کے بوٹ، ان کے دھوپ سے سنولائے ہوئے چہرے اور پھنسی ہوئی آوازیں۔ وہی مانوس فضا، ہوائی جہاز کے پٹرول کی میٹھی اور تیز خوشبو میں بسی ہوئی، گرم ہوتے ہوئے انجنوں کی گھن گرج سے گونجتی ہوئی، اور اڑتے ہوئے ہوائی جہازوں کی آواز کی مسلسل اور پرسکون گھنگھناھٹ سے دھڑکتی ہوئی فضا۔ تیل سے داغدار چکٹ لبادے گھنگھناھٹ سے دھڑکتی ہوئی فضا۔ تیل سے داغدار چکٹ لبادے پہنے اور تھکن سے گرتے ہوئے سے مستریوں کے سنجیدہ ستے ہوئے چہرے، جھنجھلاتے ہوئے استادوں کے دھوپ میں سنولائے ہوئے

تأنبے جیسے چہرے، موسمیاتی اسٹیشن میں چیری کے رنگ کے گالوں والی لڑ کیاں، کمانڈ پوسٹ کے چولھے سے نکاتا ہوا نیلگوں دھواں... سگنلوں کی کھر کھراھٹ اور ٹیلیفونوں کی گھنٹیوں کی تیز آواز ... ہواباز ہیں کہ محاذ جاتے جاتے ''بطور یادگار'' چمچے الٹھائے لئے جا رہے ہیں اور کھانے کے کمرے میں چمچوں کا ٹوٹا پڑا ہوا ہے... دیواری اخبار رنگین پنسلوں سے لکھے جا رہے ہیں اور ان اخباروں میں جوان ہوابازوں کے بارے میں کارٹون کا ہونا ضروری ہے جو ہوا میں اڑتے وقت بھی اپنی محبوباؤں کے خواب دیکھتے ہیں۔ نرم اور بھوری کیچڑ جس پر پہیوں کے نشان ابھرے ہوئے ہیں، چہکتی گونجتی گییں، چٹخارے دار پر پہیوں کے نشان ابھرے ہوئے ہیں، چہکتی گونجتی گییں، چٹخارے دار چڑپٹے جملے اور پھبتیاں جو ہوابازی کی اصطلاحوں سے بھری ہوئی ہوں ۔ ھاں یہ ساری باتیں مانوس اور پرائی تھیں۔

میریستف فوراً کهل اٹھا۔ اس کی زندہ دلی اور سن موجی پن، جو لڑاکو هوابازوں کی خصوصیت هے، واپس آگیا۔ حالانکہ لگتا تھا کہ یہ خوبیاں اس سے همیشه همیشه کو چهن چکی هیں۔ وہ تن کر چلتا، اپنے سے نیچے عہدوں کے لوگوں کی سلامی کا جواب چستی اور پھرتی سے دیتا، اپنے سے اونچے عہدے کے لوگوں سے سامنا هوتا تو بڑی چستی سے قدم ملاکر چلتا۔ جب اسے وردی ملی تو اس نے هوائی اڈے کی انتظامی بٹیلین کے ایک بوڑھ سرجنٹ سے اسے ''فٹ،' کرایا۔ یه سرجنٹ اپنی شہری زندگی میں سرجنٹ اپنی شہری زندگی میں درزی تھا اور اب وہ اپنے خالی وقتوں میں فوجی سائز کی وردی کو ٹھیک ٹھاک کرکے ذرا شوقین مزاج اور ٹھاٹ باٹ والے لفٹیننٹوں پر فٹ کیا کرتا۔

پہلے دن هی میریسئف لفٹیننٹ ناؤموف سے ملنے هوائی اللہ گیا۔ وہ تیسرے دستے کا استاد تھا اور اسے اسی کی نگرانی میں دیا گیا تھا۔ ناؤموف چھوٹے قد کا جوشیلا آدمی تھا۔ اس کا سر بہت بڑا اور بازو لمبے تھے۔ وہ آسمان پر آنکھیں جمائے ''ٹی'، کے نشان کے پاس دوڑ رها تھا۔ آسمان میں ایک چھوٹا سا هوائی جہاز اڑتا دکھائی دے رها تھا۔ وہ هوائی جہاز میں بیٹھے هوئے هواباز پر گرم هوتے هوئے چیخ رها تھا:

"كاٹهه كا الو!.. كمتا هے لڑاكو هواباز تها!.. وہ مجھے الو نہيں بنا سكتا!،،

میریسئف اپنا تعارف کرانے کے لئے آگے بڑھا اور اس نے فوجی قاعدے کے مطابق سلام کیا۔ لیکن ناؤموف نے صرف ھاتھه ھلایا، آسمان کی طرف اشارہ کیا اور چیخا:

''دیکھتے ہو؟ بڑا آیا کہیں کا! ہوا بھی ڈر سے کانپ رھی ہے! یوں تیر رہا ہے جیسے برف کے گڈھے میں ڈیزی کا پھول!..،

الکسٹی کے دل کو یہ استاد فوراً بھا گیا۔ وہ ان سرپھرے قسم کے لوگوں کو پسند کرتا تھا جو اپنے کام سے پاگلوں جیسی محبت کرتے ھیں، جن کے ساتھہ ایک قابل اور پر جوش ھواباز کا نباہ خوب ھوتا ھے۔ الکسٹی نے اس ھواباز کے بارے میں جو ھوائی جہاز اڑا رھا تھا کچھہ نکتہ رس باتیں کہیں۔ چھوٹے قد کے لفٹیننٹ نے اب غور سے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور پوچھا:

"میرے دستے میں آ رہے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تم نے کس قسم کے ہوائی جہاز اڑائے ہیں؟ کیا تم جنگ میں حصه لے چکے ہو؟ کتنے دنوں سے تم نے ہوابازی نہیں کی؟"

الکسئی کو یقین نه تھا که وہ اس کا سارا جواب سن رھا ہے کیونکه اس نے پھر اپنی نگاھیں آسمان پر جما دیں اور آنکھوں پر ھاتھه سے اوٹ کرتے ھوئے دوسری مٹھی ھوا میں لہرائی اور حیخا:

"بدمعاش الو کی دم!.. ذرا دیکھنا کیا چکر کاٹ رھا ہے! جیسے ڈرائنگ روم میں دریائی گھوڑ ا!...،

اس نے الکسٹی کو اگلی صبح آنے کا حکم دیا اور وعدہ کیا که وہ فوراً اس کی جانچ کریگا۔

''جاؤ ابھی آرام کرو،، اس نے کہا ''سفر کے بعد آرام کی ضرورت ھوتی ہے۔ کچھہ کھایا بھی ہے تم نے؟ یہاں کے ھنگام میں لوگ آسائی سے کھلانا پلانا بھی بھول سکتے ھیں، جانتے ھو... گنوار، بیوقوف! ذرا ٹھہرو۔ نیچے اترو تو پھر مزا چکھاتا ھوں، بڑے آئے کہیں کے 'لڑاکو،!،،

الکسئی آرام کرنے نہیں گیا، خاص طور پر اس وجہ سے کہ ھوائی اڈے کے میدان میں اسے اسکول کے کلاس روم ''ہ الف،، سے زیادہ گرمی محسوس ھو رھی تھی۔ ھوا کی لہروں میں خشک اور چبھتی ھوئی ریت بہتی ھوئی میدان میں دوڑ رھی تھی۔ اس

کو انتظامی بٹیلین میں ایک موچی مل گیا۔ اس نے اپنا ہفتہ بھر کا تمباکو کا راشن اس کو دیا اور کہا که میری چمڑے کی افسروں والی پرانی پیٹی سے دو فیتے بنا دو، جس میں سوراخ اور بكسوئے هوں۔ وہ فيتے كى مدد سے اپنے نقلى پيروں كو هوائى جہاز کے پیڈل سے بائدھنا چاھتا تھا۔ فوری ضرورت اور کام کی غیر معمولی نوعیت کے پیش نظر موچی نے تمباکو کے علاوہ وادکا کے "ادھے،، کا بھی مطالبہ کیا اور وعدہ کیا کہ میں ''بڑھیا کام،، کر کے دونگا۔ میریسٹف هوائی اڈے پر واپس گیا اور هوائی جہازوں کو الزتے هوئے دیکھنے لگا، جیسے یہ عام معمولی ٹریننگ کی اڑانیں نہ هوں بلکه بهترین هوابازوں کا مقابله هو ـ یهاں تک که آخری هوائی جہاز بھی رینگتا ھوا اپنی صف میں واپس آ گیا اور رسی سے باندھه دیا گیا، وہ هوائی جہازوں کو الرتے هوئے کم دیکھه رها تھا اور هوائی اللہ کی زیادہ محسوس هوائی اللہ کی زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ ہوائی الحے کی سرگرمیوں کو اپنے اندر جذب كر رها تها \_ انجنوں كى امك گهنگهناهك، راكٹوں كى بوجهل آواز اور تیل اور پٹرول کی ہو۔ اس کا پورا وجود جھوم رھا تھا۔ یه خیال دور دور پیدا نہیں ہوا کہ کل ہوائی جہاز اس کا حکم ماننے سے انکار کر سکتا ہے، ہوائی جہاز بے قابو ہوکر گر سکتا ہے۔ وہ اگلی صبح ہوائی اڈے پر پہنچا تو وہ بالکل سنسان پڑا تھا۔ ھوائی جہاڑوں کی صفوں میں انجن گرم ھو رہے تھے اور گھنگھنا رہے تھے، گرم ہوتے ہوئے انجنوں سے شعلے نکل رہے تھے اور مستری پنکھوں کو گھمانے کے بعد یوں اچھل کر الگ جا کھڑے ھوتے تھے جیسے وہ سانپ ھوں۔ صبح کی مانوس آوازیں سنائی دیں:

"ریڈی!،، ووكن ثيكك!،،

"كن ٿيكك!،،

کسی نے الکسٹی کو ڈانٹ بتائی اور پوچھا که اتنے سویرے آخر هوائی جہازوں کے پاس کیوں منڈلا رھے هو۔ جواب میں اس نے مذاق کے طور پر فقرہ چست کیا اور نجانے کیوں مستقل دوھراتا رها "ریڈی، کنٹیکٹ، کنٹیکٹ!،، کیونکہ یه لفظ اس کے دماغ میں جم کر رہ گئے تھے۔ آخر ہوائی جہاز رینگتے اور ڈگمگاتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں سے اڑتے تھے۔ ان کے پر تھرتھرا رہے تھے جن کو مستری سہارا دئے ہوئے تھے۔ اب ناؤموف بھی پہنچ گیا۔ وہ سگریٹ کے آخری جلتے ہوئے ٹکڑے پر دم لگا رہا تھا۔ یہ ٹکڑا اتنا چھوٹا تھا کہ لگتا تھا جیسے وہ محض دھوئیں سے رنگین انگلیوں ھی سے دھواں نکال رہا ہو۔

''اچھا تو تم آ گئے! ،، اس نے الکسئی کے رسمی سلام کے جواب میں کہا۔ ''اچھا، جو پہلے آئے پہلے کھائے۔ نمبر نو کے پچھلے کا کپٹ میں بیٹھہ جاؤ۔ میں ایک منٹ میں تمہارے پاس آتا ھوں۔ دیکھیں تم کس قسم کی چڑیا ھو۔ ،،

الکسٹی ہوائی جہاز کی طرف چلا اور اس کے استاد نے جلدی جلدی آخری کش لگائے۔ وہ استاد کے آنے سے پہلے پہلے اپنے پیروں کو پیڈل سے باندھہ لینا چاھتا تھا۔ آدمی تو ویسے بھلا مانس معلوم ہوتا تھا مگر کون جانے؟ ہو سکتا ہے اچانک اس کے جی میں آئے اور وہ ہنگامہ کھڑا کر دے اور اس کی جانچ لینے سے انکار کر دے۔ میریسئف پھسلتا ہوا ہوائی جہاز کے پر په چڑھا اور بڑی مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے کاکپٹ کی دیوار کو پکڑ لیا۔ جوش مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے کاکپٹ کی دیوار کو پکڑ لیا۔ جوش اور مشق نه ہوئے کی وجه سے سارے جتن کئے مگر ٹانگوں کو اور مشق نه ہوئے کی وجه سے سارے جتن کئے مگر ٹانگوں کو المبوترا اور اداس منه اٹھا کر اسے دیکھا اور حیرانی کے ساتھه لمبوترا اور اداس منه اٹھا کر اسے دیکھا اور حیرانی کے ساتھه سوچا ''بدمعاش پئے ہوئے ہے!،

آخرکار الکسٹی اپنی بے لچک ٹانگ کو اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور ناقابل یقین محنت سے کام لیتے ہوئے اس نے دوسری ٹانگ کو بھی اندر پہنچا دیا اور دھم سے اپنی جگہ پر بیٹھه گیا۔ اس نے فیتوں کی مدد سے اپنے نقلی پیر پیڈل سے حکڑ لئے۔ فیتے بڑے کارآمد ثابت ہوئے۔ فیتے اس کے پیروں پر خوب فٹ آئے جیسے لڑکین میں اس کے اسکیٹ کے فیتے فٹ آتے تھے۔ فٹ آئے جیسے لڑکین میں اس کے اسکیٹ کے فیتے فٹ آتے تھے۔ استاد نے سر کاکپٹ میں گھسایا اور پوچھا:

"بتاؤ کیا تم نے پی رکھی ھے؟ ذرا میں تمہارا منه تو سونگھوں ۔ "،

الكسئى نے سانس باهر پهينكى۔ جب استاد كو اطمينان هو

گیا که اس کے منه سے شراب کی بو بالکل نہیں آ رھی ہے تو اس نے دھمکی کے طور پر مستری کو گھونسه دکھایا۔

"ریڈی!،،

"کنٹیکٹ!،، "کنٹیکٹ!،،

انجن چند بار غرایا اور پھر پسٹن بڑے آھنگ سے دھڑکنے لگے۔ میریسئف خوشی سے قریب قریب اچھل پڑا اور خود بخود اس نے گیس کا لیور کھینچ دیا لیکن اس نے استاد کی غراتی ھوئی آواز انٹر کوم میں سنی:

"سانڈ کی طرح ست بھاگنا، ھاں!،،

خود استاد نے آنجن کی گیس پوری کی پوری کھول دی۔ انجن غرانے اور گھنگھنانے لگا اور ھوائی جہاز بھٹکتا ھوا دوڑنے لگا۔ استاد نے خود بخود اسٹیرنگ گئر کھینچا اور چھوٹا سا طیارہ، جو مکھی کی طرح دکھائی دیتا تھا سیدھا آسمان میں بلند ھو گیا۔ یہ وہ ھوائی جہاز تھا جس کا نام شمالی محاذ پر ''جنگلبان،، وسطی محاذ پر ''کرم کلے والا،، اور جنوبی محاذ پر ''مکئی والا،، پڑ گیا تھا۔ یہ ھوائی جہاز سپاھیوں کے دوستانہ چٹکلوں اور پھبتیوں کیا تھا۔ یہ ھوائی جہاز سپاھیوں کے دوستانہ چٹکلوں اور پھبتیوں کے لئے اچھا تخته مشق تھا۔ وہ چرخ چون چرخ چوں بھلے ھی کرتا ھو مگر سپاھی اسے اپنا جگری اور وفادار دوست تصور کرتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے۔ یہ وہ ھوائی جہاز تھا جس پر سارے ھوابازوں نے ھوائی پرواز سیکھی تھی۔

آئینے میں استاد کو اپنے نئے شاگرد کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔
اس نے نه جانے کتنے ایسے سپاھیوں کے چہرے دیکھے تھے جو
ایک طویل وقفے کے بعد ہوائی جہاز اڑانے آتے تھے! اس نے بہت
سے لاجواب ہوابازوں کی آسودہ خاطر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اس
نے ایسے جوشیلے ہوابازوں کی جلتی ہوئی آنکھیں دیکھی تھیں جو
ہسپتال ہسپتال مارے پھرنے کے بعد خود کو دوبارہ اپنی اصلی فضا
میں پاتے تھے۔ اس نے ان لوگوں کو پیلا پڑتے ہوئے دیکھا تھا
جو ہوائی جہاز سے گر کر زخمی ہوئے ہوں، ان کے چہرے سے
گھبراہٹ ٹپکنی لگتی تھی اور وہ ہونٹ کاٹنے لگتے تھے۔ اس نے
گھبراہٹ ٹپکنی لگتی تھی اور وہ ہونٹ کاٹنے لگتے تھے۔ اس نے

هوا میں بلند هو رهے هوں - لیکن جب سے وہ استاد کی خدمت انجام دے رہا تھا، اس وقت سے اب تک، اس پورے زمانے میں، آئینے نے کبھی بھی اسے ایسے عجیب جذبات کا عکس نہیں دکھایا تھا جیسے جذبات اس سانولے اور وجیه سینئر لفٹیننٹ کے چہرے سے چھلکے پڑ رہے تھے۔ مگر یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی نوسکھیا نہ تھا۔ بخار جیسی تمتماهٹ نے نئے شاگرد کی جلد کو رنگین بنا دیا تھا۔ اس کے هونٹ زرد تھے۔ یه زردی ڈر کی زردی نه تھی۔ یه رنگ کسی جذباتی رفعت اور بالیدگی سے پیدا هوا تها اور ناؤموف كى سمجهه سے باهر تها۔ يه هے كون؟ اس پر كيا بيت رهى هے؟ آخر مستری نے یه کیوں سوچا که وہ پئے هوئے ہے؟ جب هوائی جبهاز اڑا اور ہوا میں معلق ہو گیا تو اس وقت استاد نے دیکھا تھا کہ اس کے شاگرد کی آنکھیں جو ہوائی عینک سے آزاد تھیں، اس کی کالی، پر حوصله، جپسیوں جیسی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے آنسوؤں کو اس کے گالوں پر ڈھلکتے ھوئے دیکھا۔ اس نے دیکھا که جب هوائی جہاز نے چکر کاٹا تو هوا کے ایک جھونکے نے اس کے گالوں پر سے آنسوؤں کو اڑا کر فضا میں تحلیل کر دیا۔

"کچھہ چول کھسکی ہوئی ہے اپنی جگہ سے۔ مجھے اس
سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ آدمی کیا نہیں کر سکتا... کون جانے..."
ناؤموف نے سوچا۔ لیکن ترچھے آئینے میں جھلکتے ہوئے پر جوش
چہرے سے جھلکتے ہوئے جذبات میں کچھہ ایسی بات تھی کہ استاد
کا دل اس کی طرف کھنچنے لگا۔ وہ یہ محسوس کر کے حیران رہ گیا
کہ کوئی چیز اس کے گلے میں اٹک رہی ہے اور اس کے سامنے کے
آلات دھندلا گئر۔

''اب تم چلاؤ ، اس نے انٹر کوم میں کہا۔ لیکن اس نے صرف اسٹیرنگ گئر اور پیڈل پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کر لی اور بالکل چوکس بیٹھا رھا کہ جیسے ھی شاگرد کسی قسم کی کمزوری دکھائے وہ پھر ھوائی جہاز کو اپنے قابو میں کر لے۔ اس نے دوھرے گئر کے ذریعہ محسوس کیا کہ اس کا نیا شاگرد اپنے پر اعتماد اور تجربه کار ھاتھہ سے ھوائی جہاز چلا رھا ھے۔ چیف آف اسٹاف کی اصطلاح میں ''وہ خدا کے فضل سے ھواباز ،' تھا۔ چیف آف اسٹاف کی اصطلاح میں ''وہ خدا کے فضل سے ھواباز ،' تھا۔ چیف آف اسٹاف گھاگ ھواباز تھا اور بہت پہلے، خانہ جنگی میں ھواباز

کی حیثیت سے فرائض انجام دے چکا تھا۔ پہلے چکر کے بعد ناؤموف کے دل میں نئے شاگرد کی طرف سے کوئی ڈر نه رھا۔ ھوائی جہاز اچھی طرح ''قاعدے کے مطابق،، اڑتا رھا۔ صرف ایک عجیب بات تھی اور وہ یه که سیدھی اڑان کے وقت یه شاگرد بار بار ھوائی جہاز کو دائیں یا بائیں جھکاتا تھا یا اوپر نیچے کرتا تھا۔ ایسا سعلوم ھوتا تھا که وہ خود اپنے فن کا امتحان لے رھا ھے۔ ناؤموف نے فیصله کیا که اگلے دن ھواباز کو اکیلے ھوائی جہاز اڑانے کی اجازت دے دینی چاھئے اور دو تین اڑان کے بعد اسے ٹریننگ کی اجازت دے دینی چاھئے اور دو تین اڑان کے بعد اسے ٹریننگ جہاز کا لکڑی کا چھوٹا نمونه تھا۔

ٹھنڈ تھی۔ پر کے تھرمامیٹر میں پارہ صفر سے ۱۲ ڈگری کم دکھائی دے رہا تھا۔ کاکپٹ میں کلیجہ چھلنی کرنے والی ہوا جھپٹ رھی تھی اور استاد کے کتے کی کھال کے بوٹوں میں گھس رھی تھی اور اس کے پیروں کو برف کی طرح جمائے دے رھی تھی۔ اترنے کا وقت آگیا تھا۔

لیکن جب کبھی وہ انٹر کوم کے ذریعہ "اتارو"، کا حکم دیتا اسے اپنے آئینے میں کالی کالی، جلتی اور التجا کرتی ہوئی آئکھیں دکھائی دیتیں۔ نہیں ان میں التجا نه تھی، ان میں مطالبه تھا اور اس کا دل انکار نه کر سکا۔ دس منٹ کے بجائے وہ آدھے گھنٹے تک پرواز کرتے رھے۔

کاک پٹ سے نکل کر ناؤہوف نے پیر پٹکنا اور بازوؤں کو ھلانا شروع کر دیا۔ یقینی اس صبح کے پالے میں چبھن سی موجود تھی۔ لیکن شاگرد تھوڑی دیر تک کاکپٹ میں کچھہ ٹٹولتا رھا اور پھر آھستہ آھستہ اور کچھہ جھجکتا ھوا اترا۔ جب وہ زمین پر اترا تو وہ ھوائی جہاز کے پر کے پاس زمین پر بیٹھہ گیا۔ اس کے ھونٹوں پر ایک مسرت بھری اور واقعی خمارآلود مسکراھٹ پھیل گئی۔ اس کے گال پالے اور جوش جذبات سے دھک رھے تھے۔ گئی۔ اس کے گال پالے اور جوش جذبات سے دھک رھے تھے۔ ''ھوا تو میرے بوٹوں میں بھی گھس رھی تھی۔ لیکن تم تو معمولی جوتے پہنے ہوئوں میں بھی گھس رھی تھی۔ لیکن تم تو معمولی جوتے پہنے ھوئے ھو! کیا تمہارے پیر نہیں ٹھٹھرے؟،

227

''میرے پیر کہاں؟،، خود اپنے خیال پر هنستے هوئے نئے شاگرد نے جواب دیا۔

"کیا؟،، ناؤموف کے منه سے بے اختیار نکلا اور مارے تعجب کے اس کا منه لٹک گیا۔

''میرے پیر نہیں ھیں،، میریسٹف نے بہت ھی صاف آواز میں دوھرایا ـ

"کیا مطلب ہے تمہارا کہ تمہارے 'پیر نہیں ہیں؟ کیا تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے پیروں میں کچھہ خرابی ہے؟،،
"نہیں ۔ میرے پیر سرے سے ہیں ہی نہیں ۔ یہ نقلی پیر

چند لمحے تو ناؤموف بالکل مبہوت زمین پر جما کھڑا رھا۔ اس عجیب و غریب آدمی نے جو کچھه کہا تھا، اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پیر بالکل ندارد! لیکن ابھی ابھی تو وہ ھوائی جہاز اڑا رھا تھا اور اچھی طرح اڑا رھا تھا!..

"دیکھیں،، اس نے کہا اور اس کی آواز میں اندیشے کی گونج

اس تجسس سے الکسئی کو نہ تو جھنجلاھٹ ھوئی اور نہ کسی قسم کا صدمہ پہنچا۔ اس کے برعکس اس نے اس دلچسپ مسخرے استاد کی حیرائی کو آخری ''ٹچ،، دینے کی ٹھانی اور ایک مداری کی طرح جو کوئی کرتب دکھا رھا ھو، اس نے اپنی پتلون کے پائنچے اٹھا لئے۔

شاگرد چمڑے اور الیمونیم کے پیروں پر کھڑا تھا اور اس کو، مستی ھوئی آنکھوں کو، مستری اور ان ھوابازوں کی قطار کو ھنستی ھوئی آنکھوں سے دیکھه رھا تھا جو ھوائی جہاز میں پرواز کرنے کا انتظار کر رہے تھر۔

ایک آن میں ناؤموف اس نوجوان کے هیجان کی وجه بھائپ گیا۔
وہ اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی کیفیت، اس کی سیاہ آنکھوں
میں آنسوؤں اور زیادہ سے زیادہ دیر تک ھوا میں پرواز کرتے رھنے
کی خواھش کو سمجھہ گیا۔ اس شاگرد نے اسے بھونچکا کر دیا
تھا۔ وہ اس کی طرف لپکا اور بڑے زور سے اس سے ھاتھہ ملاتے ھوئے
بولا:

''لڑے آخر تم یه کیوں کر کر سکے؟ تم نہیں جانتے... تم نہیں جانتے، تم کیسے آدمی هو۔ ،،

اصلی کام پورا ہو چکا تھا۔ الکسئی نے استاد کا دل جیت لیا تھا۔ وہ شام کو ملے اور انہوں نے ٹریننگ کا ایک پروگرام تیار کیا۔ ان کو اتفاق تھا کہ الکسئی کی پوزیشن بہت کٹھن ہے۔ اگر اس سے ذرا سی لغزش ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوابازی سے محروم کر دئے جانے کا خطرہ تھا۔ اس کے دل میں یہ خواہش مچل رہی تھی کہ جلد ازجلد لڑاکو ہوائی جہاز میں بیٹھے اور اڑکر وہاں پہنچے جہاں اس وقت ملک کے بہترین سپاھی مورچہ جما رہے تھے ۔ والگا کے کنارے اس مشہور شہر کی طرف... لیکن وہ اس پر راضی ہو گیا کہ وہ ہر قسم کی ٹریننگ حاصل کرنے کا مرحلہ بڑے صبر سے طے کریگا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اس کی جو پوزیشن تھی اس میں صرف ''اے ون'' سرٹیفکیٹ اپنا کام کر

9

میریسئف پانچ ماہ سے زیادہ ٹریننگ اسکول میں رھا۔ ھوائی المرف سے ڈھکا ھوا تھا اور ھوائی جہاز کو برف پر پھسلنے والی پٹریوں پر دوڑایا جاتا تھا۔ جب وہ ''علاقے'، کے اوپر فضا میں بلند ھوتا تو خزاں کے تابناک رنگ زمین پر پھیلے نظر آتے – سیاہ اور سفید۔ پوری زمین پر صرف دو رنگ پھیلے نظر آتے – سیاہ اور سفید۔ استالن گراد میں جرمنوں کی پسپائی، چھٹی جرمن فوج کی تباھی اور پاؤلس پر قبضے کی سنسنی خیز خبریں اب قصہ پارینہ بن چکی تھیں ۔ جنوب میں ایک ہے نظیر اور ناقابل تسخیر پیشقدمی کی لہر اٹھہ رھی تھی۔ جنرل روتمستروف کے ٹینک جرمن محاذ میں گھس پڑے تھے اور دشمن کے عقب میں تباھی اور بربادی کا بازار گرم کر رھے تھے اور دشمن کے عقب میں تباھی اور بربادی کا بازار گرم کر رھے تھے۔ ایسے وقت میں جب محاذ پر ایسے واقعات ھو رھے ھوں اور جب محاذ کے اوپر آسمان میں ایسی خوفناک جنگیں ھو رھی ھوں الکسئی کے لئے یہ زیادہ سے زیادہ مشکل ھوتا جا رھا تھا کہ ٹریننگ کے چھوٹے سے ھوائی جہاز میں ''بھنبھناتا،، پھرے۔

ھاں یہ ھسپتال کے گلیارے میں ان گنت بار قدم پھونک پھونک کر اٹھانے یا سوجے ھوئے ٹھنٹھوں پر، درد اور تکلیف کے ساتھہ مزورکا یا فاکس ٹروٹ ناچ ناچنے سے زیادہ تکلیفدہ تھا۔

لیکن هسپتال میں اس نے عہد کیا تھا کہ وہ لڑا کو هوابازوں کی فوج میں واپس جائیگا اور عملی خدمت انجام دیگا۔ اس نے ایک منزل طے کی تھی اور غم اور درد، تھکن اور مایوسی کے باوجود اس کی طرف بڑھنے کی جد و جہد کر رھا تھا۔ ایک دن اس کے نام ایک موٹا سا لفافہ آیا جو کلاودیا میخائلونا نے اس کے پتے پر بھجوایا تھا۔ اس میں کئی خط تھے اور ایک خط خود اس کا تھا۔ اس نے پوچھا تھا زندگی کیسی کٹ رھی ہے، کیا کیا کامیابیاں نصیب ہوچھا تھا زندگی کیسی کٹ رھی ہے، کیا کیا کامیابیاں نصیب ھوئیں اور اس کے خواب سچ ثابت ھوئے یا نہیں۔

"کیا، سپ ثابت ہوئے؟، اس نے اپنے آپ سے پوچھا لیکن اس کا جواب دئے بغیر اس نے خطوں کو چھانٹنا شروع کیا۔ کئی خط تھے: ایک تو اس کی ماں کا تھا، ایک اولیا کا، ایک گووزدیف کا اور ایک اور تھا جس پر اسے بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ اس پر پتہ "موسمی سرجنٹ، کے ہاتھہ کا لکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے پتہ "موسمی سرجنٹ، کے ہاتھہ کا لکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے یہ عبارت تھی "از کپتان کو کوشکن،،۔ اس نے اس خط کو سب پہلے پڑھا۔

کو کوشکن نے لکھا تھا کہ اسے پھر مار گرایا گیا تھا۔
اس کے ھوائی جہاز کو گولی لگی اور اس میں آگ لگ گئی۔
وہ ھوائی چھتری لے کر کود گیا اور اپنی صفوں میں اترنے میں
کامیاب ھو گیا۔ لیکن اس عمل کے دوران میں اس کے بازو کے جوڑ
میں موچ آ گئی اور اب وہ میڈیکل بٹیلین میں زیر علاج ھے۔ اس
نے لکھا تھا: ''پڑا پڑا انیما کے جانباز سورماؤں کے درمیان مارے
بوریت کے مر رھا ھوں۔ '' بہر حال وہ پریشان نہ تھا کیونکہ اس
کو یقین تھا کہ وہ جلد ھی اپنے ھوائی جہاز میں واپس پہنچ
جائیگا۔ اس نے لکھا تھا کہ یہ خط وہ الکسئی کی مشہور و معروف
نامہ نگار ویرا گاوریلووا سے لکھوا رھا تھا، جو اس کی بدولت اب
نامہ نگار ویرا گاوریلووا سے لکھوا رھا تھا، جو اس کی بدولت اب
تک ''موسمی سرجنٹ'' کے نام نامی سے یاد کی جاتی تھی۔ اس نے
یہ بھی لکھا تھا کہ ویرا بہت ھی اچھی ساتھی ہے اور اس کی
بدقسمتی کے زمانے میں ایک زبردست سہارا رھی ہے۔ اس نکتے پر

پہنچ کر ویرا نے خود اپنی طرف سے لکھا تھا کہ یہ محض کونستانتن کا مبالغہ ہے۔ اس خط سے الکسئی کو معلوم ہوا کہ اب تک اس کے دستے کے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اور کھانے کے ہال میں سورماؤں کی شبیہوں میں اس کی تصویر کا بھی اضافہ ہو گیا ہے اور اسے پھر گارد ہوابازوں کے درمیان دیکھنے کی امید اب تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ گارد ہواباز! میریسٹف مسکرایا اور اس نے سر ملایا۔ یقینی کو کوشکن اور اس کی رضاکار سکریٹری کا دھیان بہت ہی بٹا ہوا ہوگا جب ہی وہ لوگ یہ بتانا بھول گئے کہ ان کے دستے کو ''گارد'، کا اعزاز بخشا گیا ہے!

اس کے بعد الکسئی نے اپنی ماں کا خط کھولا۔ یہ ایک چھوٹا سا بات چیت کے انداز میں لکھا ھوا خط تھا جیسے خط عام طور پر مائیں لکھتی ھیں – بیٹے کے لئے پریشانی اور تردد سے بھرا ھوا خط: کس طرح اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اسے ٹھنڈ تو نہیں لگتی، کیا اسے کھانے کو کافی ملتا ہے، کیا اسے سردیوں کے گرم كپڑے ملتے هيں؟ كيا وہ اس كے لئے ايك جوڑا دستانوں كا بن دے؟ وہ اب تک پانچ جوڑے بن چکی تھی اور سوویت سپاھیوں کے لئے بطور تحفه روانه کر چکی تھی۔ اس نے ان میں سے ھر دستانے کے انگوٹھے میں ایک پرچه ٹانک دیا تھا اور اس میں لکھا تھا "امید ھے کہ یہ تمہاری سرخ روئی کا شگون ثابت ھونگے۔،، اس کو امید تھی که ان دستانوں میں سے ایک جوڑا اس کے بیٹے کو ملا هوگا۔ وہ بہت هی اچهے، گرم دستانے تھے۔ اس نے یه دستانے اپنے خر گوشوں کے رویں سے بنے تھے۔ ھاں وہ یه لکھنا تو بھول ھی گئی تھی که اب اس کے پاس خرگوشوں کا ایک خاندان جمع ھے۔ ایک مادہ اور ایک نر خرگوش اور سات چھوٹے چھوٹے۔ صرف خط کے آخر میں، پرانی مامتا بھری باتوں کے بعد اس نے سب سے اھم چیز کے بارے میں لکھا تھا: جرمنوں کو استالن گراد سے مار بھگایا گیا ہے، بہت سے جرمن مارے گئے اور لوگوں کا تو کمنا ھے کہ ان میں سے ایک بڑا جنرل تو قید بھی کر لیا گیا۔ ھاں اور جب وہ مار بھگائے گئے تو اولیا پانچ دن کی چھٹی پر کامیشین آئی تھی۔ وہ اس کے گھر ٹھہری تھی کیونکہ اولیا کا گھر بم سے اڑ گیا تھا۔ اب وہ انجنیرنگ دستے میں کام کرتی تھی اور لفٹیننٹ

کے عہدے پر مامور تھی۔ اس کا شانہ زخمی ھو گیا تھا لیکن اب وہ اچھی ھو گئی تھی اور اسے ایک تمغہ بھی دیا گیا تھا... کس قسم کا تمغہ ھاں بڑی بی کو ظاھر ہے یہ بتانے کا خیال نہ آیا۔ اس کے گھر میں قیام کے دوران میں اولیا مستقل سوتی رھتی اور جب جاگتی ھوتی تو صرف اس کے بارے میں بات کرتی رھتی۔ اور وہ تاش کے پتوں سے فال نکالتیں اور ھر بار اینٹ کی بیگم پھول کے بادشاہ کے اوپر نکلتی تھی۔ الکسٹی کو خوب معلوم تھا کہ اس کا کیا مطلب ھوتا ہے! ماں نے لکھا تھا کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ خود اسی اینٹ کی بیگم سے بہتر بہو کی کوئی خواھش نہیں رکھتی۔

الکسئی بڑی بی کے اس بھولے تدبر پر مسکرایا اور اس نے بڑی احتیاط سے ''اینٹ کی بیگم'، کا سرمئی لفافہ کھولا۔ یہ کوئی لمبا خط نه تها۔ اولیا نے لکھا تھا که "خندقوں" کی کھدائی کے بعد اس کی ''انجنیرنگ بٹیلین، کے بہترین کارکنوں کو باضابطه فوجی انجنیرنگ دستے میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اب اس کا عهده لفٹیننٹ ٹکنیشین کا تھا۔ اسی کے دستے نے، دشمنوں کی بمباری کے باوجود، مامائف کورگان کی مورچه بندی کی تھی جو اب اتنا مشهور ھو چکا ہے۔ اسی دستے نے ٹریکٹر کے کارخانے کے چاروں طرف قلعهبندی کی تھی اور اس کے لئے اسے ''سرخ پرچم،، کا تمغه ملا ھے۔ اولیا نے لکھا تھا کہ ان پر بڑا کٹھن وقت آن پڑا ھے۔ ھرچیز کھرپے سے لے کر ٹین کا گوشت تک والگا کی دوسری طرف سے لانا پڑتا ہے ۔ اور اس پر برابر مشین گنوں کی بوچھار جاری رہتی ھے۔ اس نے لکھا تھا کہ شہر میں ایک عمارت بھی اپنی جگه پر سلامت باقی نہیں رھی ھے۔ پوری سرزمین بموں کے بنائے ھوئے گڈھوں سے پٹی پڑی ہے اور چاند کی بہت ھی بڑی تصویر کی طرح نظر آتی ہے۔

اولیا نے لکھا تھا کہ جب وہ ھسپتال سے نکلی تو وہ اور اس کے دوسرے ساتھی کار میں استالن گراد کی سڑکوں پر نکالے گئے اور انہوں نے مردہ جرمنوں کے انبار دیکھے جو قبر میں سلائے جانے کے لئے جمع کئے گئے تھے۔ بہت سے اب تک سڑکوں کے کنارے کنارے کنارے پڑے ھوئے تھے۔ ''کتنا میرا جی چاھا کہ تمہارا دوست

ثینک مین، جس کا پورا خاندان نیست و نابود هو گیا، یمال آ سکتا اور یه سب کچهه اپنی آنکهوں سے دیکهه سکتا۔ میں سچ کہتی ھوں یہ سب چیزیں فلمانی چاھئیں اور اس کے جیسے لو<sup>گ</sup>وں کو د کھانا چاھئے۔ وہ دیکھیں کہ ھم نے دشمن سے کیسا انتقام لیا هے! ،، اس نے آخر میں لکھا تھا (الکسٹی نے اس دھندلے جملے کو کئی بار پڑھا) کہ اب وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ استالن گراد كي لڑائي كے بعد اس كے لائق هو گئي هے جو سورماؤں كا سورما ھے۔ یہ خط جلدی میں لکھا گیا تھا، کسی ریلوے اسٹیشن پر، جہاں گاڑی ذرا دیر کو رکی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ لوگ كمان جا رهے هيں اور اس لئے اپنا ڈاک كا پته نه لكهه سكتى تهى۔ نتیجیے کے طور پر، جب تک که اسے اس کا دوسرا خط نه ملا، الكسئى اس كو نه تو خط لكهه سكا اور نه يه كمه سكا كه وه لڑی، وہ چھوٹی اور نازک لڑی جس نے گھمسان کی جنگ میں اتنی جانفشانی سے کام لیا تھا، دراصل ''سورماؤں کی سورما،، تھی۔ اس نے لفاقے کو الٹا اور اس نے صاف خط میں لکھا ھوا دیکھا: گارد جونئر لفثينن ثكنيشين، اولكا...

جب کبھی الکسئی کو ہوائی اڈے پر مہلت ملتی تو وہ یہ خط نکالتا اور پھر پڑھتا اور بہت دنوں تک یہ خط، ہوائی اڈے کی کلیجہ چھلنی کرنے والی ٹھنڈک میں، اور ''ہ الف،، کے کلاس روم میں، جو اب تک اس کا مسکن تھا، اس کا دل گرماتا رھا۔

آخرکار، استاد ناؤموف نے اس کی جانچ والی اڑان کا ایک دن مقرر کر دیا۔ اس کو ایک ''اوت۔ ب،، هوائی جہاز اڑانا تھا اور اس اڑان کا معائنہ استاد کو نہیں بلکہ چیف آف اسٹاف کو کرنا تھا۔ اسی تگڑے، کھردرے نقوش والے، هٹے کئے لفٹیننٹ کرنل کو جس نے اس کے آنے پر اس کا استقبال اتنی سرد مہری سے کیا تھا۔

یه جانتے هوئے که زمین سے اس کی کڑی نگرانی هو رهی هے اور اس کی قسمت کا فیصله هونے والا هے، الکسئی نے اس دن هوابازی میں کمال کر دیا۔ اس نے اس چهوٹے سے هوائیجہاز کو اتنی چابکدستی اور خوبصورتی سے اڑایا که بسے ساخته لفٹیننٹ کرنل

کے منه سے تعریف کے کلمے نکل نکل گئے۔ جب میریسئف هوائی جہاز سے اترا اور چیف کے سامنے حاضر هوا تو ناؤموف کی ایک ایک جہری سے جھانکتی هوئی خوشی اور جوش سے تاڑ گیا که وہ امتحان میں پورا اترا۔

"تم هوابازی کا ایک شاندار انداز رکھتے هو! هاں... تم هی وه هواباز هو جس کو میں کہتا هوں که "خود اللهمیاں نے اپنے هاتهه سے بنایا هے،، لفٹیننٹ کرنل غرایا۔ "سنو، کیا تم استاد کی حیثیت سے یہاں فرائض ادا کرنا چاهتے هو؟ همیں تمهارے جیسے لوگوں کی ضرورت هے۔،،

میریسئف نر دوٹوک انکار کر دیا۔

"اچھا، تم احمق ھو! لڑ تو کوئی بھی سکتا ھے لیکن یہاں تم لوگوں کو اڑنا سکھاؤگے۔،،

یکایک لفٹیننٹ کرنل کی نظر میریسٹف کی چھڑی پر پڑی جس
کے سہارے وہ کھڑا تھا۔ لفٹیننٹ کرنل کا چہرہ سرخ ھو گیا۔
''تم سے اب تک وہ مصیبت چپکی ھوئی ہے!،، وہ گرجا ''لاؤ
یہ مجھے دو! کیا تمہارا خیال ہے کہ تم چھڑی لے کر کسی
پکنک پر جا رہے ھو؟ تم کسی ٹھنڈی سڑک پر نہیں ھو...
نافرمانی کرنے کے جرم میں اڑتالیس گھنٹے گارد روم میں بند!..
بہترین ھواباز! دماغ چل گیا ہے! ابکے تم اپنے ھوائیجہاز کے
بہترین ھواباز! دماغ چل گیا ہے! ابکے تم اپنے ھوائیجہاز کے
دھڑ پر اینٹ کا اکه بناتے نظر آؤگے! اڑتالیس گھنٹے! سنا تم نے

لفٹیننٹ کرنل نے میریسٹف کے ھاتھہ سے چھڑی چھین لی اور ادھر کوئی چیز تلاش کرنے لگا جس پر پٹک کر اسے توڑ دے۔

''کامریڈ لفٹیننٹ کرنل مجھے کچھہ کہنے کی اجازت دیجئے! اس کے پیر نہیں ہیں،، استاد ناؤموف نے بیچ میں کہا۔ چیف آف اسٹاف کا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں نکل پڑیں اور وہ زور زور سے سانس لینے لگا۔

"کیا مطلب؟ کیا تم مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا استاد نے جو کچھه کما ہے سچ ہے؟،، میریسٹف نے سر ھلایا اور دزدیدہ نظروں سے اپنی قیمتی چھڑی

کی طرف دیکھا جو اس وقت تباہی کے خطرے میں گھری ہوئی تھی۔ واقعی اب وہ واسیلی واسیلی وچ کے تحفے سے بالکل جدا نہ ہوتا تھا۔ لفٹیننٹ کرنل نے مشتبہ نظروں سے ان دوستوں کو دیکھا اور آواز کو کھینچتے ہوئے بولا:

"اچها... اگر یه بات هے تو ... پهر اپنے پیر دکهاؤ!.. هونهه!..،،

الکسئی اول درجے کے بہترین سرٹیفکیٹ کے ساتھہ ٹریننگ اسکول سے چلتا کیا گیا۔ جھلاتے ہوئے لفٹیننٹ کرنل نے، اس بوڑھ ''ھوائی بھیڑئے'' نے سب سے زیادہ اس کے اس کمال کی تعریف کی اور جب تحسین و آفریں پر آیا تو اس نے کسی قسم کا بخل نہ دکھایا۔ اس نے سفارش کی کہ میریسٹف '''چابکدست، تجربہ کار اور مضبوط قوت ارادی کا ھواباز ہے اور ھوابازی کے کسی بھی شعبے میں ھر قسم کے فرائض انجام دے سکتا ہے۔'،

1 -

میریسئف نے باقی جاڑا اور موسم بہار کے شروع کا زمانہ اعلی هوابازی کے اسکول میں گزارا۔ یہ پرانی طرز کا هوابازی کا اسکول تھا۔ اس میں ایک بہترین هوائی اڈہ تھا، بہترین قیام گاهیں اور لاجواب کلب گھر تھا، جس کے اسٹیج پر بعض مرتبہ ماسکو کی تھیٹر کمپنیاں پروگرام پیش کرتی تھیں۔ یہ اسکول بھی کھچا کھچ بھرا ھوا تھا۔ لیکن یہاں جنگ سے پہلے کے قاعدوں اور ضابطوں پر سختی سے عمل ھوتا تھا اور ٹریننگ پانے والے شاگردوں کو وردی وغیرہ کے معاملے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بہت کو وردی وغیرہ کے معاملے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ اگر ہوٹ پر پالش نہ ھو، کوٹ کا ایک بٹن غائب ھو یا جلدی میں نقشے کا خول پیٹی کے اوپر باندھه لیک بٹن غائب ھو یا جلدی میں نقشے کا خول پیٹی کے اوپر باندھه لیک بٹن غائب ھو یا جلدی میں نقشے کا خول پیٹی کے اوپر باندھه لیا گیا ھو تو مجرم کو کمانڈنٹ کے حکم سے دو گھنٹے ڈرل کرنا پڑتی تھی۔

هوابازوں کا ایک بڑا گروہ، جس میں الکسئی میریسئف شامل تھا، ایک نئی قسم کا سوویت لڑا کو ہوائی جہاز "لا۔ ہ،، اڑانے

كي مشق حاصل كر رها تها۔ ٹريننگ بهت هي مفصل قسم كي تهي جس میں انجن اور دوسرے حصوں کا مطالعہ بھی شامل تھا۔ لکچر کے وقت الکسئی یه دیکهه کر بهونچکا ره جاتا که اس کی غیرموجود گی کی مختصر مدت میں سوویت هوابازی نے کتنی ترقی کرلی۔ جنگ کے شروع میں جو چیزیں ایک بڑا زوردار جدید کارنامہ معلوم ہوتی تهیں اب فرسودہ هو گئی تهیں۔ تیز رفتار ''ابابیلیں،، اور سبک ''میکس'' جن کو جنگ کے شروع میں بڑا شاہکار تصور کیا جاتا تھا اب ھٹائے جا رہے تھے اور آن کی جگه وہ ھوائی جہاز لے رہے تھے جو زمانه جنگ میں ایجاد ھوئے اور اب دھڑا دھڑ کارخانوں سے نکل رہے تھے۔ جدید ترین ڈیزائن کے شاندار ''یاکس،، ، ''لا۔ ،،، جو اب عام هو چکے تھے، اور دو نشستوں والے ''ایل،، یه اڑتے هوئے ٹینک، جو زمین پر استرا سا پھیر دیتے اور دشمن پر گولیاں، بم اور شل برساتے چلے جاتے۔ جرمنوں نے ان کو اپنی بدحواسی میں "کالی سوت"، کا نام دے دیا تھا۔ جنگ آزما لوگوں کی حکمت اور دانش نے جو نئے ہوائی جہاز ایجاد کئے تھے، ان کی بدولت فضائی لڑائی کا فن بہت پیچیدہ ہو گیا تھا۔ ہواباز کے لئے اپنے هوائیجهاز کا علم اور ناقابل تسخیر همت هی کافی نه تهی بلکه ھوا میں جلدی سے رستے کی سدھہ پا لینے اور فضائی لڑائی کو اس کے مختلف اجزا میں تقسیم کر دینے کی اور اکثر حکم کا انتظار کئے بغیر لڑائی کا فیصله کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے کی صلاحیت بھی ضروری تھی۔

یه سب کچهه بهت دلچسپ تها۔ لیکن خوفناک اور زوردار پیش قدمی کی جنگ تو محاذ پر هو رهی تهی۔ اور روشن اور شاندار کلاس روم میں ایک آرام ده اور سیاه ڈهکن والے ڈسک کے سامنے بیٹهه کر لکچر سنتے هوئے الکسئی میریسئف محاذ پر پہنچنے کو کئے تڑپتا رهتا۔ اس کا جی جنگ کی فضا میں سائس لینے کو مجلا کرتا۔ اس نے جسمائی درد پر قابو پانا سیکھه لیا تھا۔ اسے ناممکن کو ممکن کر دکھانے کا گر آ گیا تھا۔ لیکن مجبوراً لادی هوئی بیکاری کی اکتاهی پر قابو پانے کی قوت ارادی سے محروم تھا اور بعض مرتبه هفتوں وہ اسکول کے چاروں طرف اداس اداس اور کھویا کھویا، بگڑے تیور کے ساتھه منڈلاتا رهتا۔

الکسٹی کی خوش قسمتی سے، میجر استروچکوف بھی اس کے قیام کے زمانے میں اسکول میں موجود تھا۔ دونوں پرانے یاروں کی طرح ملے۔ استروچکوف الکسٹی کے کوئی دو ھفتے بعد وھاں پہنچا اور پہنچتے ھی وہ اسکول کی زندگی میں غرق ھو گیا۔ اس نے خود کو فوراً وھاں کے انتہائی کٹھن قاعدے قانون کا عادی بنا لیا جو جنگ کے دنوں میں بڑے غیر معمولی معلوم ھوتے تھے۔ اس نے سب سے یاری گانٹھہ لی۔ وہ الکسئی کی اداسی کی وجه فوراً تاڑ گیا۔ رات کو غسل خانے سے خواب گاہ کی طرف جاتے ھوئے وہ مذاقاً الکسئی کی پسلیوں میں کہنی مارتا اور کہتا:

''ارے یار، دکھی نہ ہو! ہمارے لڑنے کو بہت کافی لڑائی باقی رہ جائیگی! دیکھتے نہیں اب تک ہم برلن سے کتنے دور ہیں! ابھی ہمیں میلوں آگے جانا ہے۔ ہمیں ہمارا حصہ ملیگا، گھبراؤ مت۔ خوب جی بھر کے لڑ لینگے۔،،

ایک دوسرے سے جدائی کے ان دو تین سہینوں کے دوران میں میجر بہت دبلا ھو گیا تھا اور اس پر بڑھاپا سا آگیا تھا۔ وہ قوجیوں کی اصطلاح میں ''دل شکستہ،، نظر آتا تھا۔

جاڑے کے وسط میں اس ٹولی نے جس میں الکسٹی اور استروچکوف شامل تھے، ھوابازی کی مشق شروع کر دی۔ اب تک الکسٹی ھوائی جہاز ''لا۔ ہ'، سے اچھی طرح مانوس ھو چکا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا، چھوٹے چھوٹے پروں والا طیارہ تھا۔ اس کو دیکھہ کر اڑتی ھوئی مچھلی کا گمان ھوتا تھا۔ اکثر، وقفے کے وقت وہ باھر ھوائی اڈے کی طرف نکل جاتا اور ان طیاروں کو تھوڑی دور دوڑنے کے بعد سیدھے آسمان میں بلند ھوتے اور رخ بدلتے ھوئے ھوائی جہازوں کے نیلے ''پیٹ، کو دھوپ میں چمکتے دیکھتا۔ وہ کسی ایک ھوائی جہازوں کو تھپتھپاتا، سکے پہلوؤں کو تھپتھپاتا، اس کے پروں کو تھپتھپاتا، اس کے پہلوؤں کو سہلاتا، جیسے یہ ھوائی جہاز نہیں بلکہ ایک خوبصورت، سدھایا اور سکھایا ھوا گھوڑا ھو۔ آخرکار وہ وقت آیا جب اس ٹولی کو اڑان کے لئے ایک صف میں کھڑا کیا گیا۔ ھر شخص اپنی صلاحیت اور فن کا امتحان لینے کے لئے بسے چین تھا۔ جب وقت آیا تو ان میں ایک دبی دبی سی کشمکش شروع ھو گئی حب وقت آیا تو ان میں بلند ھو۔ سب سے پہلے جس کو استاد نے

پکارا، وه تها استروچکوف میجر کی آنکهیں چمک اٹھیں، وه معنی خیز انداز سے مسکرایا اور اپنی ہوائی چھتری کا فیته باندھتے ہوئے اور کاکپٹ کی چھت بند کرتے ہوئے جوش میں سیٹی بجانے لگا۔ انجن گھنگھنانے اور گرجنے لگا اور ہوائی جہاز ہوائی اڈے پر زور سے دوڑا اور اپنے پیچھے سفوف جیسی برف کی ایک لکیر چھوڑ گیا جو دھوپ میں دھنک کی طرح چمکتی نظر آ رھی تھی۔ ایک آن میں هوائیجهاز هوا میں بلند تھا اور اس کے پر دهوپ میں چمک رہے تھے۔ استروچکوف نے ہوائی اڈے کے اوپر ایک چھوٹا سا چکر لگایا، کئی بار ہڑی خوبصورتی سے کتراتا ھوا نکل گیا، هوا میں قلابازیاں کھائیں اور بڑی چابکدستی سے تمام مقررہ کرتب پورے کئے، اچانک آنکھوں سے اوجھل ھو گیا اور یکایک پھر اسکول کی چھت کے پیچھے سے جھپٹا اور گرجتے ہوئے انجن کے ساتھه، پوری برق رفتاری سے هوائی اللے کے اوپر اوپر تیرتا چلا گیا اور نیچے کھڑے ھوابازوں کی ٹوپیاں چھوتا ھوا نکل گیا جو اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ھوائیجہاز پھر غائب ھو گیا۔ لیکن وہ پھر جلد ھی واپس آ گیا اور بہت اطمینان سے نیچے اترا اور بڑی خوبصورتی سے میدان میں آ کر رک گیا۔ جب استروچکوف اچھل کر کاکپٹ سے ٹکلا تو مارے جوش و ہیجان کے کھلا جا رھا تھا۔ وہ اسکول کے لڑکے کی طرح ۔فوشی سے پاگل ھو رھا تھا جیسے اپنی دلچسپ اور کامیاب شرارت پر نازاں ھو ۔

''یه مشین نہیں، یه تو وائلن هے۔ وائلن، خدا کی قسم وائلن هے! ،، وه هانپتے هوئے چلایا اور استاد کی بات کاف دی جو اس کے من چلے پن پر ڈانٹ پلا رها تها۔ ''اس پر تو چائکوفسکی کی دهنیں بجائی جا سکتی هیں... میں سچ کہتا هوں! ،، اس نے میریسئف کو اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑتے هوئے کہا۔ ''زندگی خوب چیز هے، الیوشا! ،،

واقعی یه ایک لا جواب هوائی جهاز تها مر شخص کو اس پر اتفاق تها میریسئف کی باری آئی اس نے اپنے پیروں کو فیتے کی مدد سے پیڈل سے باندهه دیا اور هوا میں بلند هو گیا دفعتا اس نے محسوس کیا که یه گهوڑا اس کے جیسے بے پیر شهسوار کے لئے ضرورت سے زیادہ برقرو ہے۔ اس کے لئے مزید احتیاط کی

ضرورت تھی۔ جب ھوائیجہاز ھوا میں بلند ھوا تو میریسٹف اور هوائیجهاز میں وہ بھر پور اور شاندار یگانگت نہیں پیدا هو سکی جو هوابازی کو نشاط انگیز بناتی ہے۔ وہ بہت هی عمدہ هوائی جماز تها۔ وہ ایک ایک حرکت، اسٹیرنگ گئر پر هاتهه کی ایک ایک لرزش کو محسوس کرتا تھا اور فوراً اسی کے مطابق عمل شروع کر دیتا تھا۔ جہاں تک اس کی زودحسی کا تعلق ھے واقعی وہ وائلن کی طرح تھا۔ اب جاکر الکسٹی کو اپنا ناقابل تلافی نقصان پوری طرح محسوس هوا که اس کے نقلی پیر کتنے بے حس هیں - اس نے محسوس کیا که اس قسم کے جہاز میں بہترین نقلی پیر، بہترین ٹریننگ کے باوجود، جیتے جاگتے، زود حس اور

لچکیلے پیروں کی جگه نہیں لے سکتے۔

ہوائیجہاز بڑی آسانی اور لچک کے ساتھہ ہوا کو کاٹتا ھوا اڑتا رھا اور اسٹیرنگ گئر کے ھلکے سے ھلکے اشارے پر لبیک كهتا رها ـ ليكن الكسئى اس سے ڈر رها تھا ـ اس نے محسوس كيا که جب وہ رخ بدلتا ہے تو اس کے پیر ذرا سستی دکھاتے ہیں، ان میں وہ هم آهنگی نه تھی جو هواباز کے لئے ایک قسم کا قدرتی رد عمل بن جاتی ہے۔ اس سستی سے تو ہوائیجہاز ناچ سکتا ہے اور یه چیز هلاکت آفریں ثابت هو سکتی ہے۔ الکسئی نے خود کو پابند گھوڑے کی طرح محسوس کیا۔ وہ بزدل نہ تھا اور اس کو موت کا ڈر نہ تھا۔ وہ تو اپنی ہوائی چھتری کی جانچ کئے بغیر هی هوائیجهاز کو لے اڑا تھا۔ لیکن اسے ڈر تھا که ذرا بھی بھول چوک ہوئی تو اسے لڑاکو فوج سے چلتا کر دیا جائیگا اور اس کے محبوب ترین پیشے کا دروازہ همیشه کے لئے اس پر بند ھو جائیگا۔ اس نے دگنی احتیاط سے کام لیا اور جب اس نے ھوائی جہاز اتارا تو خاصا بدحواس تھا۔ اپنے پیروں کی بے حسی کی وجہ سے اس نے بہت سے ڈھنگے پن سے ھوائیجہاز اتارا اور برف پر چند بار بھونڈے پن سے بھٹکا۔

الكسئى كاك پف سے اترا تو بالكل خاموش تھا اور اس كے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھیوں نے اور استاد تک نے اپنی بو کھلاھٹ چھپاتے ہوئے اس کی تعریف کی اور اس کو مباركباد دى ـ ليكن اس مروت سے اسے اور بھى صدمه پہنچا ـ اس نے ھاتھہ کے اشارے سے ان کو ایک طرف ھٹایا اور بھٹک بھٹک کر اپنے پیر گھسیٹتے ھوئے اسکول کی سرمئی عمارت کی طرف چل دیا۔ ناکامی اور لڑا کو طیارے میں بیٹھنے کے بعد، جب اس کا ھوائیجہاز ھاتھہ لب بام رہ گیا، اپریل کی اس صبح کے بعد، جب اس کا ھوائیجہاز نہ دن کا کھانا کھایا، نہ رات کے کھانے پر گیا۔ اسکول کے قاعدے کی خلافورزی کرتے ھوئے وہ دن کے وقت سر کے نیچے ھاتھہ رکھے اور بوٹ چڑھائے اپنے بستر پر پڑا رھا۔ کسی نے بھی، جسے اس کے دکھه کا حال معلوم تھا، اسے برا بھلا نہیں کہا۔ نہ تو اس کے پاس سے گزرتے ھوئے افسروں نے اور نہ اسکول کے چپراسی نے۔ کسی استروچکوف اندر آیا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ لیکن حب اسے کوئی جواب نہیں ملا تو افسوس کے ساتھہ سر جھٹکتے ھوئے واپس چلا گیا۔

کمرے سے استروچکوف کے جاتے ھی، اسکول کا سیاسی افسر، لفٹیننٹ کرنل کپوستین اندر آیا۔ وہ چھوٹے قد اور معمولی صورت شکل کا آدمی تھا۔ اس کی آنکھوں پر موٹے شیشوں کی عینک چڑھی ھوئی تھی۔ وہ ڈھیلی ڈھالی وردی پہنے ھوئے تھا جو اس کے جسم پر بورے کی طرح جھولتی ھوئی معلوم ھوتی تھی۔ یہاں کے شاگرد، بین الا قوامی مسائل پر اس کا لکچر سننے کے لئے جان دیتے تھے۔ ان لکچروں کے دوران میں یہ بھونڈا سا آدمی ان کے اندر فخر کا احساس پیدا کر دیتا تھا کہ وہ اس عظیم جنگ کے سیاھی ھیں۔ لیکن یہی شاگرد اس کو افسر کی حیثیت سے کوئی خاص اھمیت نہ دیتے تھے۔ وہ اسے ایک غیر فوجی آدمی تصور کرتے تھے جو اتفاق سے ھوائی فوج میں بھرتی ھو گیا ھو اور جسے ھوابازی کے بارے میں کچھہ بھی معلوم نہ ھو۔ میریسٹف کی طرف کپوستین نے کوئی توجہ نہ دی اور کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، فوج سے بولا:

''یہاں کس نے سگریٹ ہی ہے؟ سگریٹ پینے کے لئے ایک کمرہ موجود ہے۔ کامریڈ سینئر لفٹیننٹ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟''

"میں سگریٹ نہیں پیتا،، الکسٹی نے بے نیازی سے کہا اور اپنے بستر پر پڑا رہا۔

''اور تم وهاں کیوں پڑے هو؟ کیا تم قانون نہیں جانتے؟ جب تم سے کوئی بڑا افسر داخل هو تو تم اٹھتے کیوں نہیں؟ اٹھو ۔ ،،

یه حکم نه تھا۔ اس کے برعکس یه باتیں ایک غیر فوجی کے سے مہذب اور نرم انداز میں کہی گئی تھیں۔ لیکن میریسئف نے بے نیازی سے اس حکم کی تعمیل کردی اور اپنے بستر کے پاس "اٹنشن"، کے پوز میں کھڑا رھا۔

''یہ ٹھیک ہے کامریڈ سینئر لفٹیننٹ،، کپوستین نے حوصلہ افزا انداز میں کہا ''اب بیٹھہ جاؤ اور آؤ کچھہ بات چیت کریں۔،، ''کس چیز کے بارے میں؟،،

''تمہارے بارے میں۔ آؤ باہر چلیں۔ میں سگریٹ پینا چاہتا ہوں۔ اور یہاں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں۔ ،،

وہ باہر گلیارے میں چلے گئے جہاں مدھم روشنی ہو رھی تھی۔ تھی۔ بجلی کے بلب بلیک آؤٹ کی وجه سے نیلے رنگے ہوئے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کپوستین نے پائپ کے کش اڑانا شروع کئے۔ ہر کش کے ساتھہ اس کا چوڑا اور فکرمند چہرہ چمک اٹھتا۔

"آج میں تمہارے استاد کی خبر لینا چاھتا ھوں،، اس نے کہا۔

## ووكس لئري،،

"اسکول کے افسروں کی اجازت کے بغیر تمہیں ھوائی جہاز میں اوپر بھیجا اس لئے... تم یوں مجھے کیوں گھور رہے ھو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میں خود ڈائٹ پھٹکار کا مستحق ھوں کہ تم سے پہلے بات چیت کیوں نہیں کی۔ میرے پاس وقت نہیں، ھر وقت مصروف رھتا ھوں۔ میں چاھتا ھوں، لیکن... اچھا خیر اسے چھوڑو! دیکھو، میریسٹف، ھوابازی تمہارے لئے ایسی آسان چیز نہیں اور اسی وجه سے میں تمہارے استاد کی خبر لینا چاھتا ھوں۔ ،،

الکسئی نے کچھہ نہ کہا۔ وہ حیران سوچتا رھا کہ یہ پائپ کے کش اڑانے والا شخص کس ڈھب کا آدمی ہے۔ کیا وہ دفتری

قسم کا آدمی تھا، جو اس وجہ سے جھنجلایا ھوا تھا کہ کسی نے اس کی حاکمانہ برتری کو نظر انداز کر دیا تھا اور اسکول کے ایک غیر معمولی واقعہ کی اسے اطلاع نہ دی تھی۔ یا وہ ایک حقیر انسر تھا جس نے قاعدوں میں وہ دفعہ تلاش کر لی تھی، جس کی روسے ان لوگوں کے لئے ھوابازی ممنوع تھی، جن میں کوئی جسمانی خرابی یا معذوری ھو ۔ یا کوئی سڑی تھا جو اپنی طاقت کی نمائش کے موقع کی تاک میں بیٹھا رھتا ہے۔ وہ چاھتا کیا ہے؟ آخر وہ ایسے وقت کیوں ٹپک پڑا جب ویسے ھی میریسٹف کا دل ٹوٹا ھوا ایسے وقت کیوں ٹپک پڑا جب ویسے ھی میریسٹف کا دل ٹوٹا ھوا تھا اور اس کا جی چاہ رھا تھا اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال

اس کا جی چاها که اس آدمی کو ٹھو کر مار کر وهاں سے باهر نکال دے۔ لیکن اس نے مشکل سے خود پر قابو پایا۔ سہینوں کے مصائب و آلام نے اسے کسی نتیجے تک پہنچنے میں جلد بازی سے بچنے کا سبق پڑھا دیا تھا۔ اس معمولی آدمی کپوستین میں کمیسار وروبیوف کی هلکی هلکی سی جھلک نظر آتی، جسے میریسئف کھرا انسان کہا کرتا تھا۔ کپوستین کے پائپ کی روشنی بھڑ کتی اور بجهه جاتی۔ اس کا چوڑا چہرہ، موٹی ناک اور ذهین اور چبھتی هوئی آنکھیں نیلگوں اندھیرے میں ابھرتیں اور پھر غائب ھو جاتیں۔ کپوستین بولتا رھا:

''سنو میریسئف، میں تمہاری تعریف کرنا نہیں چاھتا، لیکن چاھے تم جو بھی کہو، تم دنیا میں بے پیر کے واحد آدمی ھو جو لڑا کو ھوائیجہاز اڑا رھا ھے۔ واحد آدمی!،، اس نے پائپ کا اگلا حصه کھولا اور اس میں جھانک کر مدھم بلب کو دیکھا اور بو کھلاھٹ کے عالم میں سر ھلایا: ''میں تمہارے لڑا کو فوجی دستے میں واپس جانے کی خواھش کے بارے میں بات نہیں کر رھا ھوں۔ واقعی یه جذبه قابل تعریف ھے۔ لیکن اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ ایسے زمانے میں ھر شخص فتح حاصل کرنے کے لئے اپنے بس بھر سب کچھه کرتا ھے... آخر اس کمبخت پائپ کو کیا ھو گیا ھے؟،،

اس نے پھر پائپ کے اگلے حصے کو صاف کرنا شروع کیا اور ایسا معلوم ہوا جیسے وہ پائپ میں کھویا ہوا ہے۔ لیکن الکسئی

کو یہ برا شگون معلوم ہوا، وہ اس کی بات سننے کو بسے تاب تھا۔ کپوستین اپنے پائپ سے الجھتا رہا اور بولتا رہا جیسے اسے یہ جاننے کی پروا نہ ہو کہ اس کے الفاظ کا کیا اثر ہو رہا ہے۔

''یه سینئر لفٹیننٹ الکسئی میریسٹف کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔
نکتہ یہ ہے کہ تم ہے پیر کے آدمی ہو، اور پھر بھی تم نے وہ
ہنر اور مہارت حاصل کی ہے جواب تک دنیا کی نظر میں صرف ایسا
آدمی حاصل کر سکتا ہے، جو جسمانی طور پر بالکل درست ہو،
اور وہ بھی سو میں ایک آدمی۔ تم صرف شہری میریسئف نہیں ہو،
تم ایک عظیم تجربه کرنے والے ہو... اوہ! آخر میں نے اسے ٹھیک
کر دیا! یقینی اس میں کچھہ پھنس گیا ہوگا... اس لئے میں کہتا
ہوں، ہم تم سے ایک معمولی ہواباز کا سلوک نہیں کر سکتے،
ہمیں اس کا حق نہیں، سمجھے؟ تم نے ایک اہم تجربه شروع کیا
ہے اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ہر طرح اس میں تمہاری مدد کس طرح

کپوستین نے دوبارہ پائپ بھرا، اسے جلایا اور بار بار سرخ روشنی ابھرنے اور غائب ھونے لگی، روشنی نے اس کے چوڑے چہرے اور موٹی ناک کو اندھیرے سے ابھارا اور پھر اندھیرے میں غرق کر دیا۔

اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسکول کے چیف سے طے کریگا کہ میریسٹف کے لئے مزید اڑانوں کا انتظام کیا جائے اور الکسٹی سے کہا کہ وہ خود اپنے لئے ٹریننگ کا پروگرام مرتب کرے۔

''لیکن دیکھئے تو اس میں کتنا ایندھن برباد جائیگا! ،، الکسئی نے افسوس کے ساتھہ کہا اور اس پر حیران رہ گیا کہ اس معمولی سے چھوٹے قد کے آدمی نے کتنی سادگی سے اس کے تمام اندیشوں کو ختم کر دیا۔

"بلاشبه ایندهن اهم چیز هے اور خاص طور پر ایسے وقت میں ۔ هم ایک ایک چلو تیل کا خیال کرتے هیں ۔ لیکن تیل سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں هیں، کپوستین نے جواب دیا اور اس کے بعد بڑی احتیاط سے اس نے پائپ کو اپنے بوٹ کی ایڑی پر مار کر راکھہ جھاڑی۔

22-629

اگلے دن سے میریسٹف نے اکیلے مشق کرنا شروع کی۔ اس نے یه کام محض اس مستقل مزاجی کے ساتھہ نہیں کیا جو چلنے، دوڑنے اور ناچنے کی مشق کرنے کے زمانے میں دکھائی تھی۔ اس نے یه کام کچھہ اس انداز سے کیا جیسے کوئی طاقت اسے اوپر اٹھا رھی ھو۔ اس نے ھوابازی کی ٹکنیک کا تجزیه کرنے کی کوشش کی، ھر تفصیل کا مطالعہ کرنے، اس کو چھوٹی سے چھوٹی حرکتوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی اس نے ھر حرکت کو علیحدہ علیحدہ سیکھنے اور جاننے کی جدو جہد کی۔ اب وہ اس چیز کا مطالعہ کر رھا تھا جو اس نے جوانی میں خود بخود سیکھہ لی تھی۔ وہ چیز طور پر سیکھہ رھا تھا۔ ذھنی طور پر وہ ھوابازی کے فن کے تمام طور پر سیکھہ رھا تھا۔ ذھنی طور پر وہ ھوابازی کے فن کے تمام حسوں کو اپنے اجزائے ترکیبی الگ الگ کرتا اور اس طرح اسے ان میں سے ھر حرکت کے لئے ایک خاص گرآ گیا اور اس نے اپنی تمام حسوں کو اپنے حرکت کے لئے ایک خاص گرآ گیا اور اس نے اپنی تمام حسوں کو اپنے حرکت کے لئے ایک خاص گرآ گیا اور اس نے اپنی تمام حسوں کو اپنے

یه کام بڑا هی کٹهن اور جان جو کھوں کا تھا اور اس کا نتیجه اتنا چھوٹا تھا که آسائی سے نظر نه آ سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی، هر بار جب وہ هوا میں بلند هوتا تو محسوس کرتا که هوائی جہاز زیادہ سے زیادہ اس سے هم آهنگ هوتا جا رها هے، وہ اس کا زیادہ سے زیادہ فرماں بردار بنتا جا رها هے۔

''اچھا، کہو کام کیسا چل رہا ہے، بھائی؟،، کپوستین سے ملاقات ہوتی تو وہ اس سے پوچھتا۔

جواب میں میریسٹف انگوٹھا \* دکھا دیتا۔ اس نے مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ ترقی کر رھا تھا، آھستہ آھستہ مگر یقینی۔ اور سب سے اھم بات یہ تھی کہ وہ اب خود کو کمزور سوار کی طرح برق پا اور بدکے ھوئے گھوڑے پر سوار محسوس نہیں کرتا تھا۔ اسے پھر سے اپنے ھنر پر اعتماد پیدا ھو گیا۔ معلوم ھوتا تھا اس بات کی خبر ھوائی جہاز کو بھی ھوتی جا رھی ہے اور ھوائی جہاز ایک جاندار چیز کی طرح، یک گھوڑے کی طرح جو

<sup>\*</sup> روسی کسی چیز کو لاجواب کهنا چاهتے هیں تو انگوٹها دکھاتے هیں۔

اپنی پیٹھہ پر ایک اچھے شہسوار کو بھانپ لیتا ھے، زیادہ سے زیادہ فرماں بردار بنتا گیا اور رفتہ رفتہ اس نے اپنی پرواز کے سارے جوھر الکسئی پر عیاں کر دئے۔

1.1

بہت دن پہلے کی بات ہے۔ الکسٹی کے لڑکین کا زمانہ تھا۔
وہ والگا کے گھاٹ پر شروع شروع کی چکنی اور شیشے کی طرح
چمکتی ہوئی برف پر اسکیٹنگ سیکھنے جایا کرتا تھا۔ واقعہ تو یہ
ہے کہ اس کے پاس اسکیٹ نہیں تھے۔ اسکیٹ خریدنا اس کی ماں
کے بس کا روگ نہ تھا۔ ھاں جس لوھار کے ھاں اس کی ماں دھلائی
وغیرہ کا کام کیا کرتی تھی، اس نے ماں کی التجا پر ، لکڑی کے بلاک
بنا دئے تھے جس کے نیچے موٹے موٹے تار لگے ہوئے تھے۔

الکسئی نے ڈور اور لکڑی کے ٹکڑوں کی مدد سے ان بلاکوں کو اپنے پرانے اور پیوند زدہ فیلٹ بوٹوں سے باندھه دیا۔ ان پر چلتا ھوا وہ دریا تک گیا اور دھنستی ھوئی اور ترنم کے ساتھہ چرچراتی ھوئی پتلی برف پر جا کھڑا ھوا۔ کامیشین کے آس پاس کے ساریے لڑکے خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کی طرح کد کڑے لگاتے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے، پھسلتے اور تیرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے اسکیٹوں پر اچھل کود رہے تھے اور ناچ رہے تھے۔ ان کی رفتار اور چال ڈھال میں بے ساخته پن اور روانی تھی۔ نیکن الکسٹی جیسے ہی قدم رکھتا برف اس کے پیروں کے نیچے سے سرکتی هوئی معلوم هوتی اور وه چاروں خانے چت گر جاتا اور چوٹ کھاتا۔ وہ فورا اچھل کر کھڑا ھو جاتا۔ ڈرتا کہ کہیں اس کے ساتھی تاڑ نه جائیں که اسے کہیں چوٹ لگی ہے۔ وہ دوبارہ اسکیٹنگ کرنے کی کوشش کرتا اور چت گرنے سے بچنے کی کوشش میں آگے بڑھتا، ایک قدم اور پھر منہ کے بل گرتا۔ وہ اچھل کر اٹھتا اور کانپتی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا اور یہ سوچنے کی کوشش کرتا که یه کیوں کر هوا اور دوسرے لڑکوں کو دیکھتا که وہ کس طرح اسکیٹنگ کرتے ہیں۔ اب اسے معلوم ہوا که

اپنے جسم کو نه بہت زیادہ آگے جهکانا چاهئے اور نه پیچھے۔ اس نے اپنے جسم کو سیدها تان کر چند قدم پہلو کی طرف اٹھائے اور اٹھتا ابکے پہلو کے بل گرا۔ اس طرح وہ شام تک ہاربار گرتا اور اٹھتا رهتا اور جب وہ سر سے پاؤں تک برف سے اٹا ہوا تھکی تھکی اور کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھہ گھر لوٹا تو اس کی ماں کا دل جل گیا۔ لیکن اگلی صبح پھر وہ برف پر واپس پہنچ لیا۔ اب وہ زیادہ اعتماد کے ساتھہ آگے بڑھہ رھا تھا، اب وہ اتنا بار بار نه گرتا اور دوڑ کر کئی میٹر تک پھسلتا چلا جاتا۔ لیکن اپنی تمام تر کوششوں دوڑ کر کئی میٹر تک پھسلتا چلا جاتا۔ لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس سے آگے ترقی نه کر سکا حالانکه وہ صبح سے شام تک برف پر ڈٹا رھا۔

الکسئی اس سرد اور برفیلے طوفائی دن کو کبھی نه بھلا سکا جب چمکتی هوئی منجمد برف پر سفوف جیسی برف اڑ رھی تھی۔ اس دن الکسئی نے خوش قسمتی سے صحیح قدم اٹھایا اور خود ھی یه دیکھه کر بھونچکا رہ گیا که وہ بس پھسلتا چلا جا رها ہے، هر نئے چکر کے ساتھه اس کی رفتار زیادہ تیز هوتی گئی اور اس کا اعتماد بڑھتا گیا۔ یه سارا تجربه، جو اس نے باربار گرنے اور چوٹ کھانے اور باربار اپنی کوشش کو دوهرانے کے دوران میں جمع کیا تھا ۔ اس نے جو کچھه بھی چھوٹے چھوٹے گر سیکھے تھے اور عادتیں ڈالی تھیں، اچانک ایک دوسرے میں مدغم هو کر ایک هوتی هوئی معلوم هوئیں۔ اور اب اس نے اپنی ٹانگوں سے کام لینا شروع کر دیا اور محسوس کرنے لگا که اس کے پورے جسم میں شروع کر دیا اور محسوس کرنے لگا که اس کے پورے جسم میں وجود میں گداز اور فرحت انگیز اعتماد پیدا هو رها ہے۔

اب کے بھی اس کے ساتھہ یہی کچھہ پیش آیا۔ وہ کئی بار پوری ثابت قدمی کے ساتھہ ھوائی جہاز لے کر ھوا میں بلند ھوا۔ اس نے پھر خود کو ھوائی جہاز میں جذب کر دینے اور اپنے نقلی پیروں کے چمڑے اور الیمونیم کے ذریعہ اس کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ وہ کامیاب ھو رھا ہے اور یہ محسوس کرکے اس کا دل باغ باغ ھو جاتا۔ اس نے کوئی کرتب یہ محسوس کرکے اس کا دل باغ باغ ھو جاتا۔ اس نے کوئی کرتب دکھانے کی کوشش کی لیکن فوراً بھانپ لیا کہ اس کے اس عمل میں اعتماد کی کمی ہے۔ ھوائی جہاز جھجکتا اور ھاتھہ سے نکلتا ھوا

محسوس ہوا اور اس نے بڑی تلخی سے امید کی کلی کو مرجھاتے ہوئے محسوس کیا اور دل گھبرا دینے والی بے جان پرواز شروع کر دی۔

لیکن مارچ میں ایک دن، جب برف پگهل رهی تهی، صبح صبح هوائی الحے کی برف سیاه پڑ گئی، نرم نرم برف اتنا زیاده دهنسنے لگی که هوائی جہاز برف پر گهری لیک چهوڑ جاتے۔ الکسئی ایک لڑاکو هوائی جہاز اڑاتا هوا هوا میں بلند هوا۔ ایک طرف کی هوا کے جهونکے هوائی جہاز کو اپنے رخ سے هٹا دیتے۔ الکسئی کو باربار هوائی جہاز کو ٹهیک رخ پر لانا پڑتا۔ هوائی جہاز کو ٹهیک رخ پر لانا پڑتا۔ هوائی جہاز کو ٹهیک رخ پر قران پر اس نے یکایک محسوس کو ٹهیک رخ پر ڈالنے کی کوشش کرتے هوئے اس نے یکایک محسوس کیا که هوائی جہاز اس کا فرماں بردار ہے اس کا پورا وجود هوائی جہاز کو محسوس کر رها تھا۔ یه احساس بجلی کی کوند کی طرح جہاز کو محسوس کر رها تھا۔ یه احساس بجلی کی کوند کی طرح خمکا اور شروع میں وہ اس پر یقین نه کر سکا۔ اسے اتنی مایوسیاں نصیب هوئی تهیں که اسے اپنی اس خوش نصیبی پر فورآ یقین نه

اس نے تیزی سے دائیں ھاتھہ کو ھوائی جہاز کا رخ کاٹا۔ ھوائی جہاز نے پوری فرماں برداری سے ٹھیک ٹھیک اس کی تعمیل کی۔ اس کو بالکل ویسا ھی احساس ھوا جیسا والگا کے کنارے سیاہ اور سخت برف پر ھوا تھا۔ ایسا لگا کہ بوجھل اور پھیکا دن یکایک روشن اور تابناک ھو گیا ہے۔ اس کا دل مارے خوشی کے تیزی سے دھڑ کنے لگا اور مارے جذبات کے اس نے محسوس کیا جیسے اس کا گللا گھٹ رھا ھو۔

ایک ان دیکھی سرحد پر پہنچ کر، اس کی تمام تر ثابت قدم کوششوں کا امتحان ہوا۔ وہ اس سرحد سے نکل گیا اور اب اس نے ان انگنت دنوں کی جفاکشی کے پھل کا مزا بغیر کسی دشواری اور تھکن کے اٹھانا شروع کیا۔ اس نے وہ خاص چیز حاصل کر لی تھی جس کو حاصل کرنے کی ناکام کوشش وہ اتنے دنوں سے کر رہا تھا۔ وہ ہوائی جہاز میں مدغم ہو گیا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کے جسم کا ھی حصہ ہے۔ اب بے حس اور بے جان تھلی پیر اس چیز میں رکاوٹ نہ تھے۔ اس کے رگوپے میں سرشاری اور مسرت کی نہریں سی دوڑنے نگیں اور اس نے کئی بار ہوائی جہاز اور مسرت کی نہریں سی دوڑنے نگیں اور اس نے کئی بار ہوائی جہاز اور مسرت کی نہریں سی دوڑنے نگیں اور اس نے کئی بار ہوائی جہاز

کو زور سے کاٹا، غوطه لگایا اور کرتب ختم کرتے هی هوائی جہاز کو نچاتے هوئے زمین کی طرف گرایا۔ زمین سیٹی بجاتی هوئی تیزی سے بھنور کی طرح ناچنے لگی اور هوائی اڈہ، اسکول کی عمارت، موسعیاتی اسٹیشن کا مینار، اپنی دهاری دار اور هوا سے پھولی هوئی آستین کے ساتھه ۔ ایک مسلسل دائرے میں ناچنے لگے۔ اس نے ایک پراعتماد جنبش سے هوائی جہاز کو اس گرداب سے نکالا اور ایک بار اور زور سے اوپر کو جھپٹا۔ اب جا کر اس وقت کے مشہور هوائی جہاز ''لا۔ ہ،' نے اپنی تمام جانی اور انجانی خوبیاں اس پر کھول دیں۔ تجربه کار هاتھوں میں یه هوائی جہاز کیا اس پر کھول دیں۔ تجربه کار هاتھوں میں یه هوائی جہاز کیا بہت هی مشکل اور نازک قسم کے کرتب آسانی سے کرتا تھا اور بہت هی مشکل اور نازک قسم کے کرتب آسانی سے کرتا تھا اور بہت هی مشکل اور نازک قسم کے کرتب آسانی سے کرتا تھا اور بہت ہی مشکل اور نازک قسم کے کرتب آسانی سے کرتا تھا اور بہت ہی مشکل اور نازک قسم کے کرتب آسانی سے کرتا تھا اور بہت ہوتیلا، چست اور تیز۔

میریسئف کا کیٹ سے نکللا تو جھوم رھا تھا، جیسے نشے میں ھو ۔ اس کے پھیلے ھوئے ھونٹوں پر احمقانه مسکراھٹ بکھری ھوئی تھی۔ اس نے غصے میں بپھرے ھوئے استاد کو نہیں دیکھا اور نه اس کی ڈانٹ پھٹکار سنی۔ اسے بکنے دو! گارد روم؟ اچھا چھا وہ گارد روم کی سزا بھگتنے کو تیار تھا۔ اب اس سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ ایک بات صاف تھی ۔ وہ ھواباز تھا اور اچھا ھواباز! اس کی ٹریننگ پر جو فاضل پٹرول خرچ ھوا تھا وہ اکارت نہیں اس کی ٹریننگ پر جو فاضل پٹرول خرچ ھوا تھا وہ اکارت نہیں گیا۔ وہ اس خرچ کا بدلہ سو گنا ادا کر دیگا۔ ھاں بس یہ لوگ اسے محاذ پر بھیج دیں۔

اس کے کوارٹر میں ایک خوشگوار اور غیر متوقع چیز اس کا انتظار کر رھی تھی۔ اس کے تکیے پر گووڑدیف کا خط پڑا ھوا تھا۔ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے یه خط کہاں کہاں، کتنے دنوں اور کس کس کی جیب میں مارا مارا پھرا تھا۔ یه بتانا مشکل تھا۔ تھا کیونکه لفافه مڑاتڑا، میلا کچیلا اور تیل سے داغ داغ تھا۔ یه ایک صاف لفافے میں رکھا ھوا تھا جس پر انیوتا کے ھاتھه کا پته لکھا ھوا تھا۔

ٹینک مین نے لکھا تھا کہ ایک بہت ھی بری بات ھوئی۔ ایک جرمن ھوائی جہاز کے پر سے اس کے سر میں چوٹ آ گئی

تھی! وہ اس وقت کور کے هسپتال میں تھا۔ اسے امید تھی که دو تین دن میں چھٹکارا مل جائیگا۔ اور یه عجیب حادثه اس طرح هوا: جب استالن گراد میں چھٹی جرمن فوج کا راسته کٹ گیا تو گووزدیف کا ٹینک دسته، بھاگتے هوئے جرمنوں کے محاذ میں گھس گیا اور جو دراڑ پڑ گئی تھی، اس میں سے گزرتے هوئے اسٹیبی میدانوں میں، حرمن محاذ کے عقب میں جا نکلا۔ اس چھاپے میں ایک بٹیلین کی حرمن محاذ کے عقب میں جا نکلا۔ اس چھاپے میں ایک بٹیلین کی کمان گووزدیف کے ھاتھہ میں تھی۔

یہ ایک لاجواب چھاپہ تھا! فولادی بیڑہ جرمنوں کے عقب پر ٹوٹ پڑا، یہ مورچہ بند گاوؤں اور ریلوے جنکشنوں پر جھپٹا اور ان پر بجلی کی طرح ٹوٹا۔ ٹینک سڑکوں پر دوڑتے چلے گئے اور جو فوجیں ان کے راستے میں آئیں، انہیں گولیوں سے چھلنی کرتے اور کیچلتے ھوئے آگے بڑھتے رہے اور جب جرمن دستے بھاگ کھڑے ھوئے تو ٹینکوں اور موٹر سوار فوج نے گولے بارود کے خزانوں اور پلوں کو اڑا دیا، ریلوے کے سوئچوں اور انجنوں کارخ بدلنے والے چاک کو برباد کر دیا اور اس طرح بھاگتے ھوئے جرمنوں کی ریلوں کا راستہ بند کر دیا۔ انہوں نے اڑسر نو ٹینکوں میں ایندھن بھرا اور قبضے میں آئے ھوئے مال غنیمت سے خود کو لیس کیا اور اس شروع کر دیا۔ جرمنوں کے دم میں دم آئے انہوں نے پھر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جرمنوں کو یہ معلوم کرنے کا موقع بھی نہیں مل شروع کر دیا۔ جرمنوں کو یہ معلوم کرنے کا موقع بھی نہیں مل

''هم اسٹیبی میدانوں میں بودیونی کی گھوڑ سوار فوج کی طرح تیز تیز بڑھتے رہے، الیوشا! جرمنوں کے چھکے چھوٹ گئے! تمہیں یقین نہیں آئیگا مگر بعض مرتبه هم نے تین ٹینکوں اور ایک مقبوضه بکتربند موٹر سے پورے پورے دیہاتوں اور ذخیروں پر قبضه کیا۔ الیوشا، جنگ میں بھگدڑ اور گھبراھٹ بڑا کام کرتی ہے۔ دشمنوں میں ایک بار اچھی طرح بھگدڑ مچ جائے تو پھر وہ دو ڈویژنوں کے زبردست حملوں کے برابر ہے۔ صرف اس کی ضرورت ہے کہ اس کو بڑی چالاکی اور چابکدستی سے جاری رکھا جائے – بالکل الاؤ کی طرح ۔ ایندھن – یعنی غیر متوقع واروں کا سلسله رکنے نه پائے کی طرح ۔ ایندھن – یعنی غیر متوقع واروں کا سلسله رکنے نه پائے اور آگ بجھنے نه پائے۔ هم جرمن اسلحه خانے میں گھسے تو همیں اور آگ بجھنے نه پائے۔ هم جرمن اسلحه خانے میں گھسے تو همیں وهاں چراند بھرے ڈھیر کے سوا اور کچھه نه دکھائی دیا۔ هم

ان کے درمیان سے یوں نکلتے چلے گئے جس طرح چھری پنیر کو کاٹتی حلی جائر۔

"...اور یه دلچسپ تماشا یوں هوا: همارے اعلی افسر نے همیں بلایا اور کہا کہ اسکاؤٹنگ کرنے والے ایک ہوائی جہاز نے یه پیغام دیا ہے که فلاں فلاں جگه ایک بہت بڑا هوائی الله ہے۔ کوئی تین سو ہوائی جہاز ایندھن، اور سامان جنگ۔ اس نے اپنی لال مونچهوں پر تاؤ دیا اور بولا 'گووزدیف، آج رات کو اس هوائی الحے کی طرف چل دو ۔ بالکل دبے پاؤں جاؤ، ایک بار بھی گولی نه چلاؤ، گویا تم جرمن هو، اور جب تم کافی قریب پهنچ جاؤ تو ان پر ٹوٹ پڑو، اپنی تمام توپوں سے آگ برساؤ اور اس سے پہلے کہ ان کو اور چھور کا پتہ چلے سب تہس نہس کرکے رکھه دو - اور هاں ایک بد معاش بھی هاتهه سے نکلنے نه پائے -یه کام هماری ٹولی اور ایک اور بٹیلین کے سپرد هوا جو میری کمان میں دے دی گئی تھی۔ باقی دسته روستوف کی طرف بڑھه گیا۔ "ماں هم اس هوائی اللہ تک يوں پہنچ گئے جيسے لومڑی مرغی حانے میں گھستی ہے۔ تم يقين نہيں کروگے اليوشا، ليکن هم بالکل وھاں تک پہنچ گئے جہاں ٹریفک کے جرمن سپاھی کھڑے تھے۔ هم هوائی اللہ کے پاس پہنچ گئے اور همیں کسی نے نہیں روکا۔ صبح دھند میں لپٹی ہوئی تھی اور ان کو کچھہ بھی نظر نہ آیا۔ وہ صرف انجن کی آواز سن سکے اور ٹینکوں کی گھڑ گھڑاھٹ۔ وہ سمجھے کہ ہم جرمن ہیں۔ اب ہم نے پر پھڑ پھڑائے اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ میں کہتا ہوں الیوشا، خوب تفریح رھی! ہوائی جہاز قطاروں میں کھڑے تھے۔ ھم نے بکتر توڑ گولیاں برسائیں۔ ھر بوچھار سے کم از کم پانچ چھه ھوائی جہاز چھلنی ھو جاتے تھے۔ لیکن هم نے دیکھا که هم اس طرح کام پورا نہیں کر سکینگے۔ كيونكه هوائي جهاز ول كے عملے كے بعض لوگ جو ذرا هياؤ والے تھے، اپنے انجنوں کو چالو کرنے لگے۔ اس لئے ہم نے اپنی کھڑکیاں بند کیں اور ان کی دموں سے جا ٹکرائے۔ یه ٹرانسپورٹ کے هوائی جہاز تھے، بڑے لمبے چوڑے، بھاری بھر کم۔ هم ان کے انجنوں کو نشانه نہیں بنا سکتے تھے۔ اس لئے هم نے ان کی دموں کو نشانه بنایا۔ ظاهر هے جس طرح وہ انجنوں کے بغیر نہیں اڑ سکتے تھے، اسی طرح دموں کے بغیر بھی وہ نہیں اڑ سکتے تھے۔ اور یہیں میں چت ھوا۔ میں نے کھڑکی کھولی اور یہ دیکھنا چاھا کہ کیا رنگ ہے گرد و پیش کا۔ اور ٹھیک اسی آن میرا ٹینک ایک ھوائی جہاز سے بھڑ گیا۔ اس کے پر کا ایک ٹکڑا اڑا اور میرے سر سے ٹکرایا۔ وہ تو خیر هوئی که میرے خود نے ذرا چوٹ کی شدت کم کر دی ورنه میرا تو ٹکٹ کٹ گیا تھا... اب سب ٹھیک ٹھاک ھے اور میں جلد ھی هسپتال سے نکل کر اپنے ٹینک چلانے والے یاروں کے درمیان هونگا۔ اصلی مصیبت یه هے که ان لوگوں نے هسپتال میں میری داڑھی صفا چٹ کر دی۔ ذرا سوچو میں نے کتنی مصیبت سے یه داڑھی اگائی تھی – بڑی اچھی، چوڑی چکلی داڑھی تھی۔ آئے اور صاف کرکے چلتے بنے اور انہیں ذرا رحم نه آیا۔ خیر جہنم میں جائے داڑھی! هم بہت تیزی سے آگے بڑهه رهے هیں لیکن پهر بھی امید ہے که جنگ ختم هوتے هوتے میں دوسری داڑهی اگا لونگا اور اپنی بد صورتی پر پرده ڈال لونگا۔ هال لیکن تمهیل بتا دول الیوشا، نه جانے کیوں انیوتا میری داڑھی کے خلاف ھو گئی ہے اور ھر خط میں صلواتیں سناتی ہے۔،،

خط بہت لمبا چوڑا تھا۔ صاف ظاھر تھا کہ گووزدیف نے یہ خط ھسپتال کی بوریت کو دور کرنے کے لئے لکھا تھا۔ اس نے خط کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ استان گراد کے قریب، جب وہ اور اس کے ساتھی بغیر ٹینکوں کے لڑ رہے تھے (ان کے ٹینک جاتے رہے تھے اور وہ نئے ٹینکوں کا انتظار کر رہے تھے) تو مشہور مامائف کورگان کے علاقے میں اس کی ملاقات استیپان ایوانووج سے موئی۔ بڈھے نے ایک ٹریننگ کورس پورا کر لیا تھا اور غیر کمیشن سرجنٹ میجر ۔ لیکن اس نے نشانہ بازی کی عادت نہیں چھوڑی تھی۔ سرجنٹ میجر ۔ لیکن اس نے نشانہ بازی کی عادت نہیں چھوڑی تھی۔ بڑے شکاروں کی تاک میں رہتا تھا ۔ اب اس کا شکار محض بے پروا بڑے شکاروں کی تاک میں رہتا تھا ۔ اب اس کا شکار محض بے پروا فاشست نہیں تھے جو اپنی اپنی خندقوں سے دھوپ اشنان کے لئے ناشست نہیں تھے جو اپنی اپنی خندقوں سے دھوپ اشنان کے لئے نکاتے تھے، اب اس کا شکار مضبوط اور کائیاں درندے ۔ جرمن ٹینک تھے ۔ لیکن اس شکار کو نشانہ بناتے ھوئے بھی یہ بڈھا سابق سائیویائی تھے ۔ لیکن اس شکار کو نشانہ بناتے ھوئے بھی یہ بڈھا سابق سائیوں مضبرو تحمل تھے ۔ لیکن اس شکار کو نشانہ بناتے ھوئے بھی یہ بڈھا سابق سائیوں مضبرو تحمل نشانہ باز کی پہلی والی چابکدستی اور ھنرمندی، انتہائی صبرو تحمل نشانہ باز کی پہلی والی چابکدستی اور ھنرمندی، انتہائی صبرو تحمل

اور لاجواب نشانے کا مظاهرہ کرتا ہے۔ جب وہ ملے تو انہوں نے مال غنیمت میں ملی هوئی ایک گھٹیا شراب کی بوتل میں حصه بٹایا جو دور اندیش استیپان ایوانووچ نے احتیاط سے رکھہ چھوڑی تھی۔ شراب پیتے هوئے اس نے اپنے تمام دوستوں کو یاد کیا۔ استیپان ایوانووچ نے کہا تھا که میریسٹف کو اس کا سلام پہنچا دیا جائے اور اس نے هم دونوں کو جنگ کے بعد اپنے پنچائتی فارم آکر ملنے اور گلہریوں یا چھوٹی بطخوں کے شکار پر چلنے کی دعوت دی۔ اس خط نے الکسئی کے دل پر پھایا رکھا اور ساتھہ هی اسے غمگین بھی کر دیا۔ وارڈ نمبر بیالیس والے اس کے تمام ساتھی دوبارہ بہت دنوں سے لڑ رہے تھے۔ اب اس وقت، گریشا گووزدیف اور بہت دنوں سے لڑ رہے تھے۔ اب اس وقت، گریشا گووزدیف اور بوڑھا استیپان ایوانووچ کہاں تھے؟ کس طرح ان کی زندگی بسر ہوڑھا استیپان ایوانووچ کہاں تھے؟ کس طرح ان کی زندگی بسر هو رهی تھی؟ جنگ کی لہر انہیں کس خطے میں بہا لے گئی تھی؟

پھر اسے کمیسار وروبیوف کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ سپاھیوں کے خط بجھے ھوئے ستاروں کی روشنی کی طرح ھیں جو ھم تک پہنچتے پہنچتے ایک جگ بتا دیتی ہے۔ اس لئے کبھی کبھی ایسا ھوتا ہے کہ ستارا بہت پہلے بجھہ چکا ھوتا ہے لیکن اس کی تابناک اور دل کی کلی کھلانے والے روشنی خلا کو چیرتی ھوئی آتی ہے اور ھم تک بجھے ھوئے ستارے کی نرم تب و تاب پہنچاتی رھتی ہے۔

## ٥٥٥ الله

ň.

ایک دن، جب فضا گرم تھی، ایک دن، جب فضا گرم تھی، ایک خسته حال ٹرک اس سڑک پر بھاگا چلا جا رھا تھا جو ویران کھیتوں کے درمیان دوڑتی چلی گئی تھی، جن میں سرخی مائل گھاس پھوس اگی ھوئی تھی۔ ٹرک گٹھوں میں دھچکے کھاتا اور گھڑ گھڑاتا محاذ کی طرف چلا جا رھا تھا۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے اور گرد سے اٹے ھوئے دونوں پہلوؤں پر سفید رنگ سے لکھی ھوئی یه عبارت دھندلی دھندلی نظر آ رھی تھی ''میدان جنگ کی ڈاک،،۔ ٹرک آگے بڑھه رھا تھا اور اپنے پیچھے سرمئی دھول کے بڑے بادل چھوڑے جا رھا تھا۔ بادل اٹھتے اور گھٹی ھوئی خاموش ھوا میں آھسته جا رھا تھا۔ بادل اٹھتے اور گھٹی ھوئی خاموش ھوا میں آھسته بھیل جاتے۔

ٹرک ڈاک کے تھیلوں اور تازہ اخباروں کے پلندوں سے بھرا ھوا تھا۔ اس میں دو فوجی بیٹھے تھے۔ وہ ھوابازوں کی وردی پہنے ھوئے تھے۔ ان کے سروں پر اونچی اونچی ٹوپیاں تھیں جن پر نیلے فیتے لگے ھوئے تھے۔ وہ بھی ٹرک کے دھچکوں اور جھٹکوں کے ساتھہ اچھل اور جھوم رہے تھے۔ دونوں میں سے چھوٹی عمر کا ھواباز، اپنے شانوں پر ٹنکے ھوئے بالکل نئے بلے سے ھوائی فوج کا سرجنٹ میچر معلوم ھوتا تھا۔ سنہری بالوں والے اس نوجوان کا بدن چھریرا اور بڑا سڈول تھا۔ اس کے چہرے میں کنوارپن کی ایسی لطیف نرمی تھی کہ لگتا تھا اس کی دمکتی ھوئی جلد کے نیچے ایسی لطیف نرمی تھی کہ لگتا تھا اس کی دمکتی ھوئی جلد کے نیچے سے خون جھلک رھا ھے۔ اس کی عمر کوئی انیس برس ھوگی۔ وہ سرد و گرم دیکھے ھوئے پخته کار سپاھی کی طرح پیش آنے کی کوشش کر رھا تھا۔ وہ دانت پیس کر تھوکتا، بھاری آواز میں گالیاں

بکتا، انگلی جتنی موٹی سگریٹ بناتا اور ہر چیز سے بے پروا نظر آنے کی کوشش کرتا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ بات صاف تھی که وه محاذ پر پهلی بار جا رها تها اور گهبرایا هوا تها۔ گرد و پیش کی ہر چیز – سڑک کے کنارے منہ کے بل زمین پر پڑی ہوئی ٹوٹی پھوٹی توپ، کوئی سوویت ٹینک جس کے برج تک گھاس اگ آئی تھی، ایک جرمن ٹینک کا ٹوٹا پھوٹا ڈھانچہ جو یقینا کسی بم کا براه راست نشانه بن کر ٹھنڈا ھو گیا تھا، بموں کے بنائے ھوئے گذھے جو گھاس سے بھرے ھوئے تھے، ندی پر پڑے ھوئے پل کے پاس مائنوں کا ڈھیر جو انجنیرنگ دستے نے سڑک سے ھٹائی تھیں اور دور نظر آتے ہوئے جرمن سپاھیوں کے قبرستان میں برچ کی لکڑی کی صلیبیں - غرض جنگوں کی یہ تمام نشانیاں جو یہاں لڑی گئی تھیں اور جن کو دیکھہ کر ایک پرانا تجربه کار سپاھی کوئی خاص توجه نه دیتا - هاں ان میں سے هر چیز اس لڑکے میں حیرت اور تعجب کے جذبات پیدا کر رھی تھی۔ ان میں سے ھر چیز اسے خاص معنویت، اهمیت اور دلچسپی کی چیز معلوم هو رهی تهی-دوسری طرف، یه صاف نظر آ سکتا تها که اس کا ساتهی، جو سینئر لفٹیننٹ تھا، واقعی پرانا سپاھی تھا اور بہت کچھہ سرد گرم دیکهه چکا تها۔ پهلی نظر میں تو وہ تیٹیس چوبیس برس کا نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اس کے سنولائے ہوئے اور زمانے کا سرد گرم جھیلے ہوئے چہرے اور آنکھوں کے گرد اور منہ اور پیشانی پر باریک باریک جهریوں کو دیکهه کر، اور اس کی سیاه، سوچ میں ڈویی هوئی، تھکی تھکی آنکھوں میں جھانک کر دیکھنے سے اندازہ هوتا تھا کہ اس کی عمر دس برس زیادہ ہے۔ ان قدرتی مناظر کا اس پر کوئی خاص اثر نہیں ھو رھا تھا۔ ادھر ادھر بم سے ٹوٹی پھوٹی زنگ آلود مشینوں کا ملبه بکھرا دیکھه کر اس کو ذرا حیرت نه هوتی تهی - جب ٹرک ایسے دیہاتوں کے درمیان سے گزرتا جو جل کر راکهه هو گئے تھے، تو ان کو دیکھه کر بھی اسے حیرت نہ ہوتی، اسے گرے ہوئے سوویت ہوائی جہاز کو دیکهه کر بهی تعجب نه هوا جو اینتهے اور ٹوٹے هوئے الیمونیم كا لاهير بن گيا تها، ذرا دور هك كر، اس كا تباه حال انجن پڑا تها اور بالکل پاش پاش دم، جس پر ایک سرخ ستاره اور نمبر چمک رہے تھے۔ اس کو دیکھہ کر نوعمر سپاھی سرخ ھو گیا، کانپ

افسر اخباروں کے پلندوں کے ڈھیر کی آرام دہ کرسی بنا کر ایک انو کھی سی، بھاری آبنوسی چھڑی کے دستے پر اپنی ٹھوڑی جمائے بیٹھا اونگھہ رھا تھا۔ چھڑی پر سنہرے نقش و نگار ابھرے ھوئے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر پر وہ چونک کر آنکھیں کھول دیتا جیسے اپنی غنود گی کو دور بھگا رھا ھو، وہ خوش خوش مسکرا کر چاروں طرف نظریں دوڑاتا اور گرم اور معطر ھوا میں زور زور سے سانس لیتا۔ سڑک سے ھٹ کر، جھومتی ھوئی لمبی لمبی سرخ گھاس کے سمندر کے اوپر اسے دو دھبے نظر آئے۔ غور سے دیکھنے پر وہ دو ھوائی جہاز معلوم ھوئے جو ایک دوسرے کے پیچھے آسمان میں آھستہ آھستہ تیر رہے تھے۔ اس کی غنود گی اسی آن ھوا ھو گئی، آنکھیں چمک اٹھیں اور نتھنے پھڑکے۔ اس نے آنکھیں ان مبہم دھبوں پر جمائے ھوئے ڈرائور کی کیبن کی چھت تھپتھپائی اور چلایا: دھبوں پر جمائے ھوئے ڈرائور کی کیبن کی چھت تھپتھپائی اور چلایا: دھبوں پر جمائے ھوئے ڈرائور کی کیبن کی چھت تھپتھپائی اور چلایا:

وہ کھڑا ہوا اور تجربہ کار نگاھوں سے آس پاس کا جائزہ لیا اور اس نے ڈرائور کو نالے کے مٹیالے گڈھے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے کنارے بھورے رنگ کے جنگلی پھول اور گھاس کے سنہرے پودوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔

کم عمر سپاھی مسکرایا، جیسے طرح دے رہا ہو۔ ہوائی جہاز بہت دور بالکل ہے ضرر سے چکر کھا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کو اس اکیلے ٹرک سے ذرا دلچسپی نہیں تھی جو سنسان اور ہے رنگ کھیتوں کے درمیان گرد و غبار کے بادل اٹھا رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے احتجاج کا ایک لفظ نکلے، ڈرائور نے ٹرک کو سڑک سے ھٹایا اور ٹرک شور مچاتا اور گھڑ گھڑاتا ہوا گڈھے کی طرف لپکا۔

جیسے هی ٹرک گڈھے کے پاس پہنچا، سینئر لفٹیننٹ نکللا اور گھاس پر بیٹھتے هوئے مستعدی سے سڑک کا جائزہ لینے لگا۔ "تم آخر یه سب کیا هنگامه کھڑا کر رہے هو...، چھوٹی عمر کے سپاهی نے کہنا شروع کیا اور طنز بھری نظر سے افسر

کو دیکھا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا جملہ ختم ھو سینئر افسر منہ کے بل زمین پر گر گیا اور چلایا:

''لیٹ حاؤ!،

ٹھیک اسی وقت دو بڑے بڑے سائے انجن کی گھنگھناھئے کے ساتھہ، ان کے سر کے اوپر سے ایک عجیب قسم کی گھڑ گھڑاھئے پیدا کرتے ہوئے گزرے۔ ہوا میں اس سے ایک عجیب تهرتھراھئے پیدا ہو گئی۔ اس سے بھی نو عمر سپاھی کو زیادہ ڈر نه لگا: معمولی ہوائی جہاز ہیں اور بلاشبہ اپنے۔ اس نے پلئ کر دیکھا اور یکایک اسے سڑک کے کنارے ایک الٹا ہوا زنگ آلود ٹرک نظر آیا جس سے دھواں نکل رہا تھا اور شعلے بھڑک رہے تھے۔

"اوہ! ارے وہ تو آگ لگانے والے بم برسا رہے ھیں،، ٹرک کے ڈرائور نے ٹرک کو دیکھتے ھوئے مسکرا کر کہا جس کا بم سے چور چور پہلو شعلوں میں جھلس رھا تھا۔ "اب وہ ٹرکوں کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑ گئے ھیں۔،،

''شکاری،، سینئر لفٹیننٹ نے اور زیادہ آرام سے گھاس پر دراز هوتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا ''ھمیں انتظار کرنا پڑیگا۔ وہ جلد ھی واپس آئینگے۔ وہ سڑک پر منڈلا رہے ھیں۔ لڑکے، بہتر ہوتا اگر تم اپنے ٹرک کو اور پیچھے، اس برچ کے درخت کے نیچے کر دیتے۔،،

اس نے یہ بات اتنے اطمینان اور اعتماد کے ساتھہ کہی جیسے جرمن ہوابازوں نے ابھی ابھی اس کو اپنا پلان بتایا ہو۔ ڈاک کے ساتھہ ایک ڈاکیہ بھی تھی۔ وہ جوان لڑی تھی۔ اب اس کا رنگ زرد تھا اور اس کے گرد آلود ہونٹوں پر ایک کمزور اور پریشان سی مسکراھٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دزدیدہ نظروں سے پرسکون آسمان کو دیکھہ رھی تھی جس پر موسم گرما کی موج در موج گھٹائیں تیر رھی تھیں۔ سرجنٹ میجر نے دراصل اس کو سنانے کے لئے بڑی لاپروائی کے لہجے میں کہا۔ وہ دل ھی دل میں کچھہ عجیب سی بو کھلاھٹ محسوس کر رھا تھا۔

''بہتر ہو کہ ہم آگے چلیں۔ وقت کیوں برباد کیا جائے؟ جو آدسی پھانسی پانے کے لئے پیدا ہوا ہے وہ پانی میں ڈوب کر تو مرنے سے رھا۔ ،،

سینئر لفٹیننٹ نے خاموشی سے گھاس کی ایک پتی چباتے ہوئے اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کی بپھری ہوئی سیاہ آنکھوں میں بہت ہی ھلکی سی چمک پیدا ہوئی۔

''لڑکے سنو! اس سے پہلے کہ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے یہ کہاوت بھول جاؤ۔ ایک بات اور ہے کامریڈ سرجنٹ میجر۔ محاذ پر تمہیں اپنے سے بڑے افسروں کے حکم کی تعمیل کرنی چاھئے۔ اگر حکم ہے 'لیٹ جاؤ!، تو تمہیں لیٹ جانا چاھئے۔،،

اسے گھاس میں کھٹی رسیلی گھاس سوریل نظر آئی۔ اس نے اس کا ریشہ دار چھلکا ناخن سے اتارا اور اس سخت پودے کو مزالے کر چیانے لگا۔ ھوائی جہاز کے انجنوں کی گھنگھناھٹ پھر سنائی دی اور وھی دونوں ھوائی جہاز بہت نیچے سڑک کے اوپر اوپر اوپر اڑتے ھوئے آئے۔ وہ ھلکے ھلکے ایک پر سے دوسرے پر کی طرف ڈول رھے تھے۔ وہ اتنا نیچے اڑ رھے تھے کہ ان کے گہرے پیلے پروں پر ''سواستیکا،، کے کالے اور سفید نشان اور قریب تر اڑنے والے جہاز کے دھڑ پر تو حکم کے اکے کا نشان بھی بالکل صاف نظر آیا۔ سینئر لفٹیننٹ نے بڑی صستی سے گھاس کے چند اور پودے آیا۔ سینئر لفٹیننٹ نے بڑی صستی سے گھاس کے چند اور پودے اکھیڑے اور آھستہ آھستہ چبائے، گھڑی دیکھی اور حکم دیا:

''خطرہ ختم ہوا! آؤ چلیں! جلدی چلو! اس جگہ سے ہم جتنا دور ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے!،،

ڈرائور نے ھارن بجایا اور ڈاکیه لڑکی گڈھے سے دوڑتی ھوئی آئی۔ اس نے سینئر لفٹیننٹ کو جنگلی سرخ اسٹرابری کے گچھے پتوں اور ڈالیوں سمیت پیش کئے۔

''لو یه تو پکنے لگی هیں... همیں تو پته بھی نه چلا که گرمیوں کا موسم کب گزر گیا۔ ،، سینئر لفٹیننٹ نے اسٹرابری کے گچھوں کو سونگھا اور وردی کی جیب کے کاج میں گلاستے کی طرح لٹکا لیا۔

"یه تم کیسے جانتے هو که وه واپس نهیں آئینگے اور اب آگے سفر کرنا محفوظ هے؟،، نوجوان نے سینئر لفٹیننٹ سے پوچها جو پهر خاموش هو گیا تها اور گڈهوں میں هچکولے کهاتے هوئے ٹرک کے ساتهه آهنگ سے جهوم رها تها۔

"یه تو صاف هے۔ یه هوائی جهاز هیں "میسرز، یعنی "می دران میں پینتالیس منٹ سے زیادہ کا ایندهن نهیں هوتا۔ ان کا ایندهن ختم هو چکا هے اور وہ پهر ایندهن لینے گئے هیں۔ ،،

سینئر لفٹیننٹ نے کچھہ ایسے انداز میں اس کا جواب دیا جیسے کہہ رھا ھو لوگ اتنی معمولی سی بات کیوں نہیں سمجھہ پاتے۔ اب نوجوان نے زیادہ مستعد ھو کر آسمان کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ چاھتا تھا کہ سب سے پہلے وھی ''میسرز،، کے لوٹنے کا اعلان کرہے۔ لیکن ھوا اتنی صاف شفاف تھی، ھوا گھنی اور فراواں گھاس، گرد اور گرم زمین کی خوشبو سے اس طرح بسی ھوئی تھی، ٹلے اتنے زور سے لہک لہک کے بول رھے تھے اور گھاس سے بھری ھوئی سنسان وادی میں چکاوک کا نغمہ اتنی شدت سے گونج رھا تھا کہ وہ جرمنوں کے اور خطرے کے بارے میں بھول گیا اور صاف اور خوشکوار آواز میں گیت گانے لگا جو ان دنوں محاذ پر بہت اور خوشکوار آواز میں گیت گانے لگا جو ان دنوں محاذ پر بہت مقبول تھا۔ یہ گیت ایک سپاھی کے بارے میں تھا جو خندق میں بھول تھا۔ یہ گیت ایک سپاھی کے بارے میں تھا جو خندق میں بھول اینی محبوبہ کے لئے تڑپ رھا ھے۔

روکیا تمہیں اریبینا، والا گیت یاد هے؟،، اس کے هم راه نے پوچھا۔

نوجوان نے اثبات میں سر ھلایا اور وہ پرانا گیت چھیڑ دیا۔ سینئر لفٹیننٹ کے تھکے ھوئے، گرد آلود چھرے پر غم کی پرچھائیں سی چھا گئی۔

''یار، تم ٹھیک نہیں گا رہے،، اس نے کہا ''یہ کوئی مزاحیہ گیت نہیں ہے۔ تمہیں اس میں اپنا کلیجہ نکال کے رکھہ دینا چاھئے۔،، اور اس نے بہت ھی نرم اور ھلکی مگر صاف آواز میں یہ سر چھیڑ دیا۔

ایک لمحے کو ڈرائور نے ٹرک روک دیا اور ڈاکیہ لڑکی کیبن سے نکلی۔ اس نے پہیے پر قدم جمایا اور اچھل کر ٹرک کے پچھلے حصے میں آ گئی جہاں دوستانہ ھاتھوں نے اسے سنبھال لیا۔

''میں نے تم لوگوں کو گاتے هوئے سنا اس لئے سوچا که میں بھی شامل جاؤں...،،

اور وہ تینوں مل کر ٹرک کی گھڑ گھڑاھٹ اور ٹڈوں کی زور دار ٹراھٹ کے ساز پر گانے لگے۔

نوجوان مزے میں آ گیا۔ اس نے اپنے تھیلے سے ایک باجا نکالا اور بجانے لگا۔ وہ ایک منٹ بجاتا اور پھر کنڈ کٹر کی طرح اسے ھوا میں لہراتے ھوئے گانے میں شامل ھو جاتا۔ اور اس بے رنگ اور چابک کی طرح دوڑتی ھوئی ویران سڑک پر، گرد آلود، فراواں اور بے تعاشا لہراتی ھوئی گھاس اور جھاڑیوں کے درمیان اس گیت کی زور دار اور غم انگیز دھنیں گونج گئیں – اس گیت کی دھنیں جو گرمی میں جلتے ھوئے کھیتوں کی طرح نیا بھی تھا اور پرانا بھی، خوشبو دار گھاس میں ٹڈیوں کی زور دار ٹراھٹ کی طرح پر زور، صاف آکاش میں گاتے ھوئے چکاو کوں کے نغمے کی طرح طرار اور بلند و بیکراں آسمان کی طرح پر سکون اور گہرا۔

وہ لوگ گانے میں اتنا محو تھے کہ جب ڈرائور نے یکایک بریک لگایا تو وہ چونک کر اچھل پڑے اور ٹرک سے لڑھکتے لڑھکتے بچے۔ ٹرک سڑک کے بیچوں بیچ رک گیا۔ سڑک کے کنارے گئے میں تین ٹن کا ٹرک الٹا پڑا تھا۔ اس کے دھول میں اٹے ہوئے پہیے ھوا میں معلق تھے۔ نوجوان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ لیکن اس کا ساتھی ٹرک سے کودا اور الٹے ھوئے ٹرک کی طرف لپکا۔ لیکن اس کا ساتھی ٹرک سے کودا اور الٹے ھوئے ٹرک کی طرف لپکا۔ وہ ایک عجیب بھٹکتی اور لنگڑاتی سی چال سے چل رھا تھا۔ ایک لمحے بعد، ڈاک ٹرک کا ڈرائور کیبن سے ایک کوارٹرماسٹر کپتان کو کھینچ رھا تھا جو خون میں لتھڑا ھوا تھا۔ اس کا چہرہ شیشے سے ٹکرا کر کٹ گیا تھا اور اس پر خراشیں پڑ گئی تھیں۔ اس کے چہرے کا رنگ راکھہ جیسا ھو رھا تھا۔ سینئر لفٹیننٹ نے نظریں چہرے کا رنگ راکھہ جیسا ھو رھا تھا۔ سینئر لفٹیننٹ نے نظریں

''یه تو دم توڑ چکا ہے۔،، اس نے ٹوپی اتاری۔ "کوئی اور ہے ٹرک میں؟،،

"هان، ڈرائور،، ڈاک ٹرک کے ڈرائور نے کہا۔

"تم وهاں کھڑے کیا دیکھہ رہے هو ٹکر ٹکر؟ آؤ اور هاتھہ بٹاؤ!،، سینئر لفٹیننٹ نے اداس نوجوان کو ڈانٹا۔ "کیا تم نے اس سے پہلے خون نہیں دیکھا ہے؟ تم اس کی عادت ڈالو۔ تمہیں بہت زیادہ خون دیکھنا ہے! لو یہ ہے شکاریوں کا شکار۔،، گرائور زندہ تھا۔ وہ آھستہ آھستہ کراہ رہا تھا۔ لیکن اس کی آنکھیں مندی ہوئی تھیں۔ کوئی زخم نظر نہ آتا تھا۔ لیکن

277



معلوم هوتا تھا کہ جب ٹرک پر بم لگا تو ٹرک گڈھ میں جا گرا اور ڈرائور کا سینہ زور سے ھینڈل سے ٹکرایا اور وہ کیبن کی ٹوٹی پھوٹی چیزوں میں پھنس کر رہ گیا۔ سینئر لفٹیننٹ نے اس کو اٹھا کر ڈاک ٹرک میں ڈالنے کا حکم دیا۔ لفٹیننٹ کے پاس کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپٹا ہوا بہت اچھا سا بالکل نیا فوجی کوٹ پڑا تھا۔ کوٹ اس نے زخمی کے لیٹنے کے لئے بچھا دیا۔ وہ ٹرک کے فرش پر بیٹھہ گیا اور اس نے زخمی کا سر اپنے زانو پر رکھہ لیا۔ فرش پر بیٹھہ گیا اور اس نے زخمی کا سر اپنے زانو پر رکھہ لیا۔ فرش پر بیٹھہ گیا اور اس نے زخمی کا سر اپنے زانو پر رکھہ لیا۔ سیم میں تیز چلاؤ!،، اس نے حکم دیا۔

زخمی کے سر کو بڑی نرمی سے سہارا دیتے ہوئے وہ اپنے کسی بہت دور کے خیال پر مسکرایا۔

ٹرک ایک چھوٹے سے گاؤں کی سڑک پر دوڑ رھا تھا۔ شام كا جهثيثًا پهيل چكا تها ـ تجربه كار نگاهين فوراً تار سكتي تهين كه یه گاؤں کسی چھوٹے سے ھوائی دستے کا کمانڈ پوسٹ تھا۔ سامنے کے باغوں میں چیری اور سیب کے سوکھے درختوں کی گرد میں اٹی هوئی شاخوں سے بندھے هوئے تار هوا میں معلق تھے۔ یه تار کنویں کے کھمبوں اور احاطوں کے جنگلوں کے ستونوں سے بھی بند ہے هوئے تھے۔ مکانوں کے پاس، کھپریل کے سائبانوں میں، جہاں کسان عام طور پر اپنی گاڑیاں اور کھیتی باڑی کا سامان رکھتے هیں، خسته حال ''امکا،، موٹریں اور جیپ گاڑیاں کھڑی نظر آ رهی تھیں۔ یہاں وھاں، چھوٹی چھوٹی کٹیاؤں کی کھڑ کیوں کے دھندلر دھندلے شیشوں سے نیلے فیتوں والی اونچی اونچی ٹوپیاں اوڑھے ھوئے سیاهی نظر آ رہے تھے اور ٹائپ رائٹروں کی کھٹ کھٹ سنائی دے رهی تھی۔ اور ایک مکان سے، جہاں تمام تاروں کا جال جا کر اکٹھا ھو گیا تھا، ٹیلی گراف کے آلے کی پرآھنگ آواز آ رھی تھی۔ یه گاؤں شاھراہ اور چھوٹی چھوٹی سڑ کوں سے پرے واقع تھا۔ ایسا معلوم هوتا تھا که ویران اور گھاس سے ڈھکی هوئی اس وادی میں یه گاؤں ایک نشانی کے طور پر باقی رہ گیا تھا که آؤ اور دیکھو کہ ہٹلر کے حملے سے پہلے اس خطے میں لوگوں کی زندگی کتنی اچھی، کیسی خوشگوار تھی۔ پیلی پیلی پانی والی گھاس سے ڈھکے هوئے تالاب میں بھی پانی بھرا ہوا تھا۔ یه حصه بید مجنوں کے درختوں سے گھرا ھوا تھا اور بڑا ٹھنڈا اور روشن تھا۔ سرخ سرخ

چونچ والے برف جیسے سفید هنسوں کا جوڑا گھاس پات کو چیرتا اور اپنے پروں کو چونچ سے سنوارتا اور پانی کے چھینٹے اڑاتا ھوا تیر رھا تھا۔

زخمی آدمی کو ایک کٹیا میں پہنچایا گیا جس پر ریڈ کراس کا جھنڈا لہرا رھا تھا۔ پھر ٹرک گاؤں کے اندر گیا اور ایک صاف ستھری عمارت کے سامنے رکا۔ یه گاؤں کے اسکول کی عمارت تھی۔ ٹوٹی ھوئی کھڑکی میں گھسے ھوئے ان گنت تاروں اور برساتی میں مشین گن سے مسلح ایک سنتری کے کھڑے ھونے سے یه صاف ظاھر تھا۔ تھا کہ یه اسٹاف ھیڈ کوارٹر تھا۔

''میں ونگ کمانڈر سے ملنا چاھتا ھوں،، سینئر لفٹیننٹ نے اردلی سے کہا جو کھڑکی پر بیٹھا ایک رسالے کا معمه حل کرنے کی کوشش کر رھا تھا۔

، نوجوان، سینئر لفٹیننٹ کے پیچھے پیچھے چل رھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سینئر ساتھی نے عمارت میں داخل ھوتے ھی میکانکی انداز سے اپنی وردی کے سامنے کا حصہ برابر کیا، پیٹی کے اندر انگوٹھے ڈال کر اس کی شکنیں دور کیں اور کائر کے بٹن لگائے۔ اس نے بھی فورا اس کی نقل کی۔ یہ کم سخن ساتھی اس نوجوان کے من کو بھا گیا تھا اور اب ھر چیز میں وہ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔

"کرنل مصروف هیں" اردلی نے جواب دیا۔
"ان سے کہو کہ میرے پاس هوائی فوج کے اسٹاف هیڈ کوارٹر کے عملے کے شعبہ کا ایک فوری خط ہے۔"

"تم کو انتظار کرنا پڑیگا۔ وہ ھوائی اسکاؤٹوں کے گروہ سے بات چیت کر رہے ھیں۔ انہوں نے کہا ہے که کوئی دخل در معقولات نه کرے۔ جاؤ اور تھوڑی دیر باغ میں بیٹھه کر وقت کاٹو۔ "

اردلی پھر معمه حل کرنے کی مہم میں کھو گیا۔ یه نووارد باھر گئے اور پھولوں کی ایک کیاری کے پاس بنچ پر بیٹھه گئے۔ کیاری اینٹوں سے گھری ھوئی تھی۔ لیکن اب بے توجہی کی وجه سے لمبی لمبی گھاس سے ڈھک گئی تھی۔ جنگ سے پہلے، مرسم گرما کی سه پہر کے وقت اسکول کی بوڑھی استانی دن بھر کام کاج کرنے

کے بعد یہاں آتی ہوگی اور آرام کرتی ہوگی۔ کھلی ہوئی کھڑ کیوں سے دو آوازیں صاف سائی دے رہی تھیں۔ ایک آواز بھاری اور بڑی جوشیلی تھی اور کوئی رپورٹ دے رہا تھا:

''اس سڑک پر ، جو بولشوئے گوروخووہ اور کریستووزدویژینسکی کے گرجا گھر کی طرف جاتی ہے، کافی هماهمی اور دوڑ دهوپ نظر آتی ہے۔ ٹرکوں کے کارواں سب ایک هی سمت میں جا رہے هیں – محاذ کی طرف۔ یہاں، ٹھیک گرجا گھر کے احاطے کے قریب، گڈھے میں، ٹرک هیں یا ٹینک... میرا خیال ہے کہ کسی بڑے دستے کو وهاں جمایا جا رہا ہے...،

"تمہیں یہ خیال کیوں ہے؟،، ایک اونچی آواز نے بات کائی۔
"همیں گولیوں کی باڑ کا مقابلہ کرنا پڑا۔ هم مشکل سے جان
بچا سکے۔ کل تک یہاں کچھہ نہ تھا۔ صرف میدان میں چند کھلے
ہوئے باورچی خانے نظر آتے تھے۔ میں ٹھیک ان کے اوپر اوپر اڑا
اور مزاج پرسی کے طور پر هم نے ان کی تھوڑی سی خاطر تواضع
کر دی۔ لیکن آج! ان کی گولہ باری خوفناک تھی!.. ظاهر ہے
کہ وہ محاذ کی طرف بڑھہ رہے ہیں۔ "

"خانه از، کے بارے میں کیا خیال ہے؟،،

''وھاں بھی کافی دوڑ بھاگ ھو رھی ہے۔ لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ یہاں جنگل کے قریب ٹینک کا ایک بڑا کارواں رواں دواں ہے۔ کوئی ایک سو ٹینک ھونگے۔ ٹینک دستوں میں بٹے ھوئے کوئی پانچ کلومیٹر تک پھیلے ھوئے ھیں۔ ڈھکے چھپے نہیں بلکه دن دھاڑے آگے بڑھه رہے ھیں۔ شاید یه محض دکھاوے کا پینترا ہے... یہاں، یہاں اور یہاں، محاذ کے قریب توپوں والی فوج ہے اور گولے بارود کے ذخیرے بھی۔ یه لکڑیوں کے ڈھیر سے چھپے ھوئے ھیں۔ کل تک یه چیزیں یہاں نہیں تھیں... بڑے بڑے دخیرے بھی۔

وويس ؟ ، ،

''جی هاں بس، کامریڈ کرنل ۔ کیا میں رپورٹ لکھہ کر دوں؟،، ''رپورٹ؟ نہیں، رپورٹ کا وقت نہیں! فوراً فوجی هیڈ کوارٹر جاؤ! سمجھتے هو اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اردلی، میری کار! کپتان کو هوائی فوج کے هیڈ کوارٹر بھیجو!،، کرنل کا دفتر ایک کشادہ کالاس روم میں تھا۔ لکڑی کے کندوں کی ننگی دیواروں والے اس کمرے میں واحد فرنیچر ایک میز تھی جس پر میدان جنگ کے ٹیلیفونوں کے چرمی کیس پڑے تھے۔ ایک بڑا سا ھوائی نقشے کا بکس نقشے سمیت رکھا تھا اور پاس ھی ایک سرخ پنسل پڑی تھی۔ کرنل چھوٹے قد اور گٹھے ھوئے جسم کا زندہ دل آدمی تھا۔ وہ ھاتھہ پیچھے باندھے ھوئے ٹہل رھا تھا۔ وہ سوچ میں ڈوبا ھوا ھوابازوں کے پاس سے دوبار گزر گیا جو ''اٹنشن'، کے پوز میں کھڑے تھے۔ یکایک وہ ان کے سامنے رکا اور کچھہ سوالیہ نگاھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔

''سینئر لفٹیننٹ الکسٹی میریسٹف حاضر ہے، سانولے افسر نے بوٹوں کی ایڑیوں کو بجاتے ہوئے اور سلامی داغتے ہوئے کہا۔ ''سرجنٹ میجر الیکساندر پتروف،، نوجوان نے کہا اور اپنے فوجی بوٹوں کی ایڑیوں کو اور بھی زور سے بجایا اور زیادہ آن بان سے سلامی داغنے کی کوشش کی۔

"ونگ كمانڈر، كرنل ايوانوف،، جواب ميں چيف چنگهاڑا ـ "خط؟،،

میریسئف نے بڑے نہے تلے انداز سے اپنے نقشے کے بکس سے خط نکالا اور کرنل کو دیا۔ اس نے جلدی جلدی بیغام پڑھا اور کچھہ ٹوہ لگاتی ھوئی نگاھوں سے نوواردوں کو دیکھا اور بولا:

''خوب! تم بڑے وقت پر آئے۔ لیکن انہوں نے اتنے کم آدمی کیوں بھیجے؟،، اچانک اسے کچھہ یاد آگیا اور اس کے چہرے پر حیرت کی کیفیت چھا گئی ''ایک منٹ رکنا!،، اس کے منہ سے نکللا۔

''کیا تم میریسٹف ھو؟ ھوائی فوج کے چیف آف اسٹاف نے مجھے تمہارے بارے میں ٹیلیفون کیا تھا اور مجھے خبردار کیا کہ تم...،، نیم کوئی اھم بات نہیں، کامریڈ کرنل،، الکسٹی نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ ذرا روکھا ساتھا۔ ''مجھے اپنے فرائض بجالانے کی اجازت دیجئے۔،،

کرنل نے سینئر لفٹیننٹ کو تجسس بھری نظروں سے دیکھا اور سر ھلاتے ھوئے مسکرا کر منظوری دے دی۔

''ٹھیک! اردلی، ان لوگوں کو چیف آف اسٹاف کے پاس لے جاؤ اور میری طرف سے حکم دے دو که ان کے کھانے پینے اور

سونے وغیرہ کا انتظام کر دیا جائے۔ کہه دو که ان کو گارد کپتان چیسلوف کے اسکواڈرن میں شامل کر لیا جائے۔،،

پتروف کا خیال تھا کہ ونگ کمانڈر ضرورت سے زیادہ ہنگامہ پسند معلوم ہوتا ہے۔ میریسٹف کو وہ پسند آیا۔ ایسے لوگ جو تیزی سے کام کریں جو پل بھر میں معاملے کو بھانپ لیں، صفائی سے سوچ سکیں اور قطعی فیصلے کر سکیں، ایسے آدمی تو خاص طور پر اس کے دل کو بھاتے تھے۔ باغ میں بیٹھے بیٹھے اس نے ہوائی اسکاؤٹ کی جو رپورٹ سنی تھی وہ اس کے دماغ پر چھا کر رہ گئی تھی۔ بہت سی ایسی علامتوں کو سپاھی سمجھه سکتا ھے ۔ فوجی ھیڈ کوارٹر سے روانہ ھونے کے بعد انہیں سڑ کوں پر هجوم نظر آیا، رات کے وقت سڑک پر سنتری بڑی سختی سے بلیک آؤٹ پر اصرار کرتے تھے اور نافرمانی کی صورت میں ٹائیر میں گولی مار دینے کی دھمکی دیتے تھے، سڑ کوں سے پرے برچ کے جنگلوں میں ٹینک، ٹرک اور توپیں جمع تھیں، سپاھیوں کے ھجوم اور شور اور ھنگامے اور ویران سڑک پر بھی اس دن جرمن ''شکاریوں،، نے ان پر حمله کیا تھا ۔ ھاں ان سب علامتوں سے میریسٹف نے بھانپ لیا کہ طوفان سے پہلے کا سناٹا ختم ہونے والا ہے۔ جرمن کہیں اس علاقے میں اب تازہ حمله کرنے والے تھے، یه حمله بہت جلد ہوگا۔ سوویت فوجی کمان کو یہ معلوم تھا اور وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لئے مستعد تھی۔

۲

بے چین سینئر لفٹیننٹ بھلا پتروف کو کھانے پر تیسرے کورس کا انتظار کرنے کی فرصت کیوں کر دیتا۔ اس نے پتروف کو اٹھا دیا اور اسے ساتھہ لے کر ایندھن کے ایک ٹرک میں بیٹھہ گیا جو ھوائی اڈے کی طرف جا رھا تھا۔ ھوائی اڈہ گاؤں سے باھر ایک چراگاہ میں تھا۔ یہاں ان نوواردوں نے اسکواڈرن کمانڈر گارد کپتان چیسلوف سے اپنا تعارف کرایا۔ وہ چڑھی ھوئی تیوریوں والا کم سخن آدمی تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ بڑا نیک مزاج آدمی

معلوم هوتا تھا۔ اس نے زیادہ رسمی باتیں نہیں کیں بلکه ان کو سیدھے گھاس سے ڈھکے ھوئے مٹی کے شیڈ میں لے گیا جہاں دو بالکل نئے چمکتے ہوئے نیلے رنگ کے ''لا۔ ہ،، ہوائی جہاز کھڑے تھے اور ان پر گیارہ اور بارہ نمبر پڑے ہوئے تھے۔ یه وہ ہوائی جہاز تھے جو ان نوجوانوں کو اڑانے کو ملے تھے۔ انہوں نے سه پہر کا باقی وقت برچ کے ممکتے ہوئے جنگل میں کاٹا جہاں ہوائی جہازوں کی گھنگھناھٹ بھی چڑیوں کے نغموں کو دبانے میں ناکام تھی۔ وہ ھوائی جہازوں کا معائنہ کرتے رھے، نئے مستریوں سے باتیں كرتے رہے اور دستے كى زندگى سے واقفيت حاصل كرتے رہے۔ وہ اپنی دھن میں کچھہ ایسا کھو گئے کہ جب آخری ٹرک سے گاؤں لوٹے تو شام کا دھندلکا چھا چکا تھا۔ انہیں رات کے کھانے سے هاتهه دهونا پاڑا۔ لیکن اس سے انہیں پریشانی نہیں هوئی۔ ان کے سامان کے تھیلوں میں کھانے کی خشک چیزیں تھیں جو ان کو سفر کے لئے دی گئی تھیں۔ سونے کی جگہ کا معاملہ البتہ زیادہ گمبھیر تھا۔ جنگلی گھاس پات سے بھرے ھوئے اس سنسان ویرانے میں یہ چھوٹا سا ''نخلستان،، ھوابازوں اور ھوائی دستوں کے عملوں سے ضرورت سے زیادہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کھچا کھچ بھرے ھوئر ایک مکان کے بعد دوسرے مکان کے چکر لگانے کے بعد اور وہاں کے مکینوں سے چخ چخ کرنے کے بعد جو ان کے لئے جگه دینے کو تیار نه تھے، کوارٹرماسٹر نے اس افسوسناک حقیقت پر فلسفیانه خیال آرائی کی۔ آخر مکان ربر کے بنے ہوئے تو تھے نہیں اور انہیں کھینچ کر پھیلایا تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو پھر اگلے ھی مكان مين ثهونس ديا اور كما:

"رات تو یہیں بسر کر لو۔ صبح هم تمہارا کوئی اور انتظام کر دینگے۔ "

اس جھونپڑے میں پہلے ھی نو آدمی برا جمان تھے اور وہ سب کے سب دراز ھو چکے تھے۔ مٹی کے تیل کا چراغ، جو شل کے خول سے بنایا گیا تھا (جنگ کے شروع میں اس کو ''کاتیوشا،، کہتے تھے اور استالن گراد کے بعد اس کا نام ''استالن گرادکا،، پڑ گیا تھا) مدھم مدھم روشنی سے نیند میں محو پیکروں کو اجاگر کر رھا تھا۔ بعض لوگ چارہائیوں اور تختوں پر سوئے ھوئے تھے

اور بعض زمین پر پیال بچھا کر اور اس پر اپنے کیپ ڈال کر سو گئے تھے۔ ان نو کے علاوہ اس جھونپڑے میں اس کے مالک بھی تھے۔ ایک بڑھیا اور اس کی جوان بیٹی۔ وہ جگہ کی کمی کی وجه سے بڑے روسی چولھے کے اوپر والے حصے پر دراز تھیں۔

نووارد چوکھٹ پر ھی رک گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ ان سوئے ھوئے لوگوں پر سے کس طرح چھلانگ لگائیں۔ چولھے پر سے بڑھیا گرجی:

''یہاں جگہ نہیں، یہاں جگہ نہیں! سوجھتا نہیں تمہیں کہ یہاں پہلے هی ضرورت سے زیادہ بھیڑ ہے؟ هم تمہیں کہاں چپکائیں، چھت پر ؟،،

پتروف کچهه ایسا بو کهلایا که اس کے قدم اکهؤنے لگے۔
لیکن میریسئف احتیاط سے قدم اٹھاتے هوئے میز کی طرف بڑھا۔
''نائی، همیں بس ایک کونا چاهئے جہاں هم اپنا کھانا کھا
سکیں۔ دن بھر کچهه نہیں کھایا،، اس نے کہا ''تم همیں ایک
پلیٹ اور دو پیالیاں دے سکتی هو؟ هم یہاں سو کر تمہیں تنگ
نہیں کرینگے۔ آج رات خاصی گرم ہے هم باهر باغ میں سو سکتے
هیں۔ ''

چولھے کی چھت پر سے، چڑچڑاتی ھوئی بڑھیا کے پیچھے سے، دو ننگے پاؤں نمودار ھوئے۔ ایک نازک پیکر خاموشی سے چولھے پر سے پھسلا اور سونے والوں کے درمیان بڑی مہارت سے سنبھلتے ھوئے گلیارے کے دروازے میں غائب ھو گیا۔ جلد ھی لڑکی چند پلیٹیں لے کر آ گئی۔ دو رنگین پیالیاں اس کی لمبی انگلیوں پھنسی ھوئی تھیں۔ شروع میں تو پتروف نے سوچا که یه کوئی بچی ھے۔ لیکن جب وہ میز کے پاس آئی اور جب مدھم زرد روشنی نے اس کے لیکن جب وہ میز کے پاس آئی اور جب مدھم زرد روشنی نے اس کے چہرے کو اندھیرے سے اجاگر کیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو جوان لڑکی تھی۔ بڑی حسین لڑکی! ھاں اس کے بھورے بلاؤز، ٹاٹ جوان لڑکی تھی۔ بڑی حسین لڑکی! ھاں اس کے بھورے بلاؤز، ٹاٹ کے لہنگے اور بوڑھی عورتوں کی طرح سینے اور پشت پر بندھی ھوئی چیتھڑے چیتھڑے شال نے اس کے حسن کو پھیکا کر دیا تھا۔

''مارینا! مارینا! یہاں آ چڑیل!،، چولھے پر سے بڑھیا غرائی۔ لیکن لڑکی نے سنی ان سنی کر دی۔ اس نے پھرتی سے میز پر صاف

اخبار پھیلایا، پلیٹیں، پیالیاں، کانٹے رکھے اور باربار کنکھیوں سے پتروف کو دیکھتی رھی۔

''لو، اب کھانا کھاؤ۔ امید ہے تمہیں کھانے میں لطف آئیگا،، اس نے کہا ''کچھہ کاٹنے یا گرم کرنے کی ضرورت تو نہیں؟ لاؤ میں ایک سکنڈ میں کر دوں۔ ھاں کوارٹرماسٹر نے کہا ہے کہ ھم باھر آگ نہ جلائیں۔،،

"مارینا یہاں آ!،، بڑھیا نے آواز دی۔

"اس کی پروا نه کرو ۔ وہ کچھه ڈر گئی ہے۔ جرمنوں کا هول بیٹھه گیا ہے اس کے دل میں، لڑکی نے کہا "رات کو سپاھی نظر آ جائیں تو میرے کارن پریشان ہو جاتی ہے۔ اس پر خفا نه ہونا ۔ صرف رات کو اس کا یه حال ہوتا ہے ۔ دن کے وقت وہ بالکل ٹھیک رہتی ہے ۔ ،،

میریسٹف کو اپنے تھیلے میں کچھہ ساسیج، گوشت کا ایک ٹین، دو سوکھی ھوئی ھیرنگ مچھلیاں جن پر نمک چمک رھا تھا اور ایک فوجی روٹی ملی۔ پتروف کچھہ کم خوش نصیب ثابت ھوا۔ اس کے پاس صرف گوشت اور رسک تھے۔ مارینا نے یہ سب کچھہ اپنے چھوٹے چھوٹے مضبوط ھاتھوں سے کاٹا اور کچھہ اس طرح پلیٹوں پر پھیلا کر رکھا کہ دیکھتے ھی منہ میں پانی بھرآئے۔ اس کی گھنی پلکوں میں چھپی ھوئی آنکھیں باربار پتروف کے چہرے کا جائزہ لینے لگیں۔ پتروف بھی اسے دزدیدہ نظروں سے دیکھہ لیتا۔ حب دونوں کی آنکھیں ملتیں تو دونوں سرخ ھو جاتے، ان کی تیوریاں چیت کرتے اور ایک دوسرے سے براہ راست بالکل مخاطب نہ ھوتے۔ چڑھہ جاتیں اور وہ منہ پھیر لیتے۔ وہ صرف میریسٹف کے ذریعہ بات چیت کرتے اور ایک دوسرے سے براہ راست بالکل مخاطب نہ ھوتے۔ ان کو دیکھنے میں الکسٹی کو بڑا مزا آیا۔ اسے مزا بھی آیا اور اس کا دل غمگین بھی ھو گیا۔ دونوں اتنے شاداب اور جوان تھے۔ اس کا دل غمگین بھی ھو گیا۔ دونوں اتنے شاداب اور جوان تھے۔ ان کے مقابلے میں اس نے خود کو بوڑھا اور تھکا ھوا محسوس کیا جس کی زندگی کا بڑا حصہ پیچھے رہ گیا تھا۔

"اس نے پوچھا۔

'' هیں تو سهی،، لڑکی نے شرارت بھری مسکراها کے ساتھه جواب دیا۔

"اور شاید تمهارے پاس ایک دو ابلے هوئے آلو بھی نکل آئیں؟،،

"هاں۔ اگر تم ڈھنگ سے مانگو۔ "،

وہ پھر سونے والوں کے اوپر سے سبک اور بے آواز چھلانگ لگاتی ہوئی کمرے سے چلی گئی، جیسے کوئی پروانہ ہو۔
''کامریڈ سینئر لفٹیننٹ!،، پتروف نے احتجاج کیا ''آخر تم ایک نئی انجانی لڑکی سے اتنے بے تکلف کیسے ہو جاتے ہو؟ اس سے کھیرے مانگنا اور...،

میریسٹف بے ساختہ قبهقه لگا کر هنس پڑا۔

"سنو دوست، کیا خیال ہے تمہارا، آخر تم هو کہاں؟ هم محاذ پر هیں، هیں نا؟.. اے نائی، برابرانا بند کرو! آؤ نیچے اور همارے ساتھه کھانا کھاؤ!،،

آپ هی آپ بهنبهناتی اور برنبراتی هوئی برهیا چولهے سے اتری، میز تک آئی اور فوراً ساسیج پر ٹوٹ پڑی۔ معلوم هوا که جنگ سے پہلے اسے ساسیج بہت مرغوب تھے۔

چاروں ایک ساتھہ میز پر جم گئے اور دوسرے مکینوں کے خرانٹوں اور نیند بھری بڑبڑاھٹ کے ساز پر بڑے مزے لےلے کر کھانا کھانے لگے۔ الکسٹی پورے وقت بک بک کرتا رھا، کبھی بڑھیا کو چھیڑتا اور کبھی مارینا کو ھنساتا۔ آخرکار خود کو فوجی زندگی کی فضا میں محسوس کرکے اس نے اس چیز کا پورا مزا اٹھانا شروع کیا۔ اسے محسوس ھوا چیسے مدتوں دیس میں آوارہ پھرنے کے بعد، اپنے گھر واپس آ گیا ھو۔

کھانا ختم کرتے کرتے دوستوں کو معلوم ھوا کہ یہ گاؤں یوں بچ گیا کہ یہ جرمن فوج کا ھیڈ کوارٹر تھا۔ جب سوویت فوج نے پیش قدمی شروع کی تو جرمن اس طرح سر پر پاؤں رکھہ کر بھاگے کہ انہیں گاؤں کو ملیامیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ فاشستوں نے بڑھیا کی آنکھوں کے سامنے اس کی سب سے بڑی لڑکی کی عصمت لوٹ لی تو وہ پاگل ھو گئی۔ لڑکی بعد میں تالاب میں ڈوب مری۔ پورے آٹھہ سہینے جب جرمن ضلع میں رہے مارینا مکان کے پیچھے خالی پورے آٹھہ سہینے جب جرمن ضلع میں رہے مارینا مکان کے پیچھے خالی کھلیان میں چھپی رھی جس کا دروازہ پیال اور کباڑ سے چھپا دیا کھلیان میں بورے زمانے میں اسے سورج کی جھلک بھی دکھائی نہ

دی۔ رات کے وقت اس کی ماں دھواں نکلنے کی چمنی سے اسے کھانا اور پانی پہنچا دیتی۔ الکسٹی جتنا زیادہ لڑکی سے گپ کرتا رھا، اتنا ھی زیادہ وہ پتروف کو دیکھتی رھی اور اس کی چنچل اور شرمیلی آنکھوں سے ایک طرح کی چھپی ھوئی سراھنا جھلک رھی تھی۔ انہوں نے گپ کرتے اور ھنستے ھوئے کھانا ختم کیا۔ مارینا نے کفائیت شعاری سے کام لیتے ھوئے بچا ھوا کھانا میریسٹف کے تھیلے میں واپس رکھہ دیا اور کہا کہ آڑے وقت میں ھر چیز میاھی کے کام آتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی مال کے کان میں سپاھی کے کام آتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی مال کے کان میں کچھہ کہا، پھر وہ مڑی اور پوری قطعیت سے بولی:

"سنو! جب کوارٹرماسٹر تمہیں یہاں چھوڑ گیا ہے تو پھر یہیں رک جاؤ رات کی رات! تم چولھے پر سو رھو میں اور ماں نیچے تہدخانے میں سو جائیں گے۔ سفر کے بعد تمہیں آرام کی ضرورت ہے! کل ھم تمہارے لئے جگه تلاش کر لینگے۔ "

پھر وہ سبک قدموں سے سونے والوں کے اوپر سے پھلانگتی ھوئی باھر نکل گئی اور پیال کے ایک گانٹھہ کے ساتھہ واپس آئی۔ اس نے پیال کو چولھے کی چھت پر پھیلایا اور کچھہ کپڑا لپیٹ کر تکیہ سا بنا دیا۔ اس نے یہ سب کچھہ بڑی تیزی اور چابکدستی سے اور شور پیدا کئے بغیر کیا۔ اس کے انداز میں بلی کی سی پھرتی اور چستی تھی۔

"کیوں یار، اچھی لڑکی ہے نا؟،، میریسئف نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور فرحت کے احساس کے ساتھہ پیال پر لیٹ گیا اور هاتھہ پاؤں اتنے زور سے پھیلائے که جوڑ جوڑ چٹخنے لگے۔
"بری نہیں ہے،، پتروف نے بناؤٹی بےنیازی سے کام لیتے ہوئے

"تم نے دیکھا تمہیں کس طرح گھور رھی تھی!..،"
"نہیں میں نے نہیں دیکھا! وہ تو تم سے پورے وقت بات کرتی رھی!،،

منٹ بھر بعد اس کی سائس کی پر آھنگ آواز سنائی دی۔ لیکن میریسٹف نه سو سکا۔ ٹھنڈی اور مہکتی ھوئی پیال پر لیٹے لیٹے اس نے دیکھا که مارینا کمرے میں داخل ھوئی اور کچھه ڈھونڈنے لگی۔ باربار اس کی نظر چولھے کی طرف اٹھه جاتی۔ اس نے میز

پر رکھے ھوئے چراغ کی بتی کائی، کئی دفعہ چوری چوری چولھے کی طرف دیکھا اور سوتے ھوئے لوگوں کے درمیان ھولے ھولے قدم اٹھاتی ھوئی دروازے سے نکل گئی۔ نه جانے کیوں چیتھڑوں میں چھپی ھوئی اس سندر اور کومل لڑک کو دیکھه کر، الکسئی کی روح میں اداس اداس سے سکون کا احساس تیر گیا۔ سونے کی جگه کا مسئله حل ھو گیا تھا۔ اگلی صبح اسے پہلی جنگی اڑان پر جانا تھا۔ اس کا ساتھی پتروف تھا۔ لیکن لیڈر میریسئف تھا۔ کیا انجام ھوگا؟ وہ اچھا لڑکا معلوم ھوتا تھا۔ پہلی ھی نظر میں مارینا اس کے عشق میں گرفتار ھو گئی تھی۔ خیر، بہتر ھو که وہ تھوڑی دیر سو لر!

اس نے کروٹ لی، پیال میں سرسراھٹ ھوئی اور وہ بے خبر سو گیا۔

جب وہ اٹھا تو اسے محسوس ھوا کہ کوئی بڑا بھیانک حادثه ھو گیا ھے۔ ایک دم اس کی سمجھہ میں نہیں آیا کہ وہ بات کیا تھی، لیکن ایک سپاھی کے فطری جذبے کے تحت وہ اچھل پڑا۔ اس نے پستول جھپٹ لیا۔ اس کی سمجھہ میں نہ آیا کہ وہ ھے کہاں۔ تلخ دھویں کا بادل، جس سے لہسن کی بو آ رھی تھی، ھر چیز کو اپنی آغوش میں لئے ھوئے تھا۔ اور جب دھویں کا بادل چھٹ گیا تو اسے اپنے سر کے اوپر عجیب اور بڑے بڑے ستارے چمکتے نظر آئے۔ دن کی سی روشنی پھیلی ھوئی تھی۔ اس نے دیکھا جھونپڑے کی دیواروں دن کی سی روشنی پھیلی ھوئی تھی۔ اس نے دیکھا جھونپڑے کی دیواروں کے کندے ماچس کی تیلیوں کی طرح بکھرے ھوئے تھے، اکھڑی ھوئی چھت، شہتیر اور تھوڑی دور پر کوئی چیز جل رھی تھی۔ اس چھت، شہتیر اور تھوڑی دور پر کوئی چیز جل رھی تھی۔ اس کے کانوں میں کراھنے کی آواز آئی۔ اسے ھوائی جہازوں اور گرتے ھوئے بموں کی خونناک دھمک سنائی دی۔

"لیٹ جاؤ!، اس نے پتروف سے چیخ کر کہا جو ملبوں کے ڈھیر میں چولھے کی چھت پر بیٹھا اپنے چاروں طرف وحشت سے دیکھه رھا تھا۔

وہ اینٹوں پر لیٹ گئے اور اپنے دھڑ کو ان پر زور سے دہانے لگے۔ اسی آن بم کا ایک بڑا سا ٹکڑا چمنی سے ٹکرایا اور ان پر لال گرد اور سوکھی ھوئی مٹی کی بارش ھونے لگی۔ "دھو ای میریسٹف نے حکم دیا اور "دھو مت! خاموش پڑے رھو!" میریسٹف نے حکم دیا اور

اٹھه کر بھاگنے کی خواهش کو بھی دبا دیا، یه خواهش رات کو بمباری کے وقت هر شخص کے دل میں پیدا هوتی هے – جس طرف منه اٹھے بھاگتے چلے جاؤ، جب تک دم میں دم هو بھاگتے رهو۔

بمبار دکھائی نه دیتے تھے۔ وہ پیراشوٹ سے بندھے ھوئے راکٹوں کی روشنی کے اوپر منڈلا رہے تھے۔ لیکن اس جھلملاتی اور پھڑکتی ھوئی روشنی میں بھی گرتے ھوئے بم صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بم روشنی کے حلقے میں گرتے اور نیچیے آتے آتے بڑے سے بڑے ھوتے چلے جاتے، زمین سے ٹکراتے، دھماکا ھوتا، سرخ شعلے گرمیوں کے اندھیرے میں بھڑک بھڑک اٹھتے۔ ایسا لگتا که دھرتی پھٹ کر ٹکڑے میں بھڑک جا رھی ہے اور گرج رھی ہے۔

هواباز چولھے سے چمٹ گئے جو هر دهما کے کے ساتھہ هلنے اور تھرتھرانے لگتا تھا۔ وہ دھڑ ، گال اور ٹانگیں چولھے کی چھت پر دبائے هوئے تھے۔ ایسا معلوم هوتا تھا که وہ چپک کر اینٹوں میں جذب هو جانے کی کوشش کر رہے هیں۔ پھر انجنوں کی گھنگھناهٹ دور کہیں غائب هو گئی اور فوراً هی سڑک کے اس پار سے جلتے هوئے ملبوں کی چٹخ اور سائیں سائیں کی آواز سنائی دی۔ "هاں، انہوں نے همیں جھنجھوڑ دیا، هم تازہ دم هو گئے،، میریسٹف نے پرسکون بنتے هوئے کہا اور اپنے کپڑوں سے پیال اور میریسٹف نے پرسکون بنتے هوئے کہا اور اپنے کپڑوں سے پیال اور گئے، گرد جھاڑنے لگا۔

''لیکن ان لوگوں کا کیا ہوا جو یہاں سوئے ہوئے تھے؟'' پتروف ؓ نے تردد کے ساتھہ پوچھا۔ اس نے اپنے جبڑوں کی تھرتھراھٹ اور ھچکی کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے پوری وحشت سے کہا ''اور مارینا؟''

وہ چولھے سے اتر گئے۔ میریسٹف کے پاس ایک ٹارچ تھی۔
اس نے فرش پر بکھرے ھوئے تختوں اور کندوں کے نیچے تلاش
کیا۔ وھاں کوئی بھی نه تھا۔ بعد میں ان کو معلوم ھوا که
ھوابازوں نے وارننگ سن لی تھی اور وہ بھاگ کر خندقوں میں چھپ
گئے تھے۔ پتروف اور میریسٹف نے تمام ملبوں میں ڈھونڈ ڈالا مگر
مارینا اور اس کی ماں کا کوئی سراغ نه ملا۔ انہوں نے پکارا لیکن
کوئی جواب نه آیا۔ آخر ان کا حشر کیا ھوا؟ کیا وہ اس بمباری
میں بچ نه سکیں؟

گشتی ٹولیاں سڑک پر نکل چکی تھیں۔ اور امن بحال کرنے کی کوشش کر رھی تھیں۔ انجنیرنگ دستے کے لوگ آگ بجھا رہے تھے، ملبوں کو ڈھا کر گڑے ھوئے مردوں اور زخمیوں کو نکال رہے تھے۔ اردلی سڑکوں پر دوڑ رہے تھے اور ھوابازوں کے نام پکار رہے تھے۔ رجمنٹ فوراً ایک اور مرکز پر پہنچا دی گئی۔ ھوابازوں اور مستریوں وغیرہ کو ھوائی اڈے پر اکٹھا کر لیا گیا تاکہ پوپھٹتے ھی وہ اپنے ھوائی جہاز لے اڑیں۔ مردم شماری سے معلوم ھوا کہ جان کا نقصان بہت زیادہ نہیں ھوا تھا۔ ایک ھواباز زخمی ھوا تھا اور دو مستری اور اپنی چوکیوں پر کئی منتری ھلاک ھوئے تھے۔ قیاس یہ تھا کہ بہت سے گاؤں والے منتری ھلاک ھو گئے تھے لیکن کل کتنے، اس کا اندازہ تاریکی اور افراتفری کی وجه سے نہیں لگایا جا سکتا تھا۔

صبح تڑکے ہوائی اڈے کی طرف جاتے ہوئے، میریسئف اور پتروف اس گھر کے پاس سے گزرے جہاں انہوں نے رات بسر کی تھی تو ان کا دل نه مانا، وہ پل بھر کورک گئے۔ کندوں اور لکڑیوں کے انبار کے درمیان انجنیرنگ دستے کے دو سپاھی اسٹریچر اٹھائے لئے جا رہے تھے جس پر کوئی خون سے لتھڑی ہوئی چادر سے نام کا رہا تھا۔

دُهكا پڙا تها۔

رو کون ہے؟،، پتروف نے پوچھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ برے برے اندیشوں سے اس کا دل بھر آیا۔

اسٹریچر اٹھائے ہوئے سپاھیوں میں سے ایک داڑھی والے نے جس کی عمر زیادہ تھی اور جس کو دیکھہ کر میریسئف کو استیبان ایوانووچ کی یاد آ گئی، تفصیل سے بتایا :

''ایک بڑھیا اور ایک لڑکی۔ ھمیں تہہ خانے میں ملیں۔
انہیں ڈھیتی ھوٹی اینٹوں سے چوٹ آئی۔ آن کی آن میں موت کے
گھاٹ اتر گئیں۔ نہجانے یہ لاش بچی کی ہے یا کسی لڑکی کی۔
اتنی چھوٹی سی ہے کہ کچھہ پتہ نہیں چلتا۔ مکھڑے سے بڑی
من موھنی لگتی ہے۔ اس کی چھاتی پر اینٹ گری۔ بڑی خوبصورت
مے، ننھی بچی کی طرح۔ ''

...اس رات جرمنوں نے اپنا آخری بڑا حملہ کیا اور سوویت فوجوں پر حملہ کر کے انہوں نے کورسک کی وہ جنگ چھیڑ دی جو ان کے لئے جان لیوا ثابت ھوئی۔

ابھی تک سورج نہیں نکالا تھا۔ گرمیوں کی مختصر رات کی تاریک ترین گھڑی تھی۔ لیکن ھوائی اڈے میں گرم ھوتے ھوئے انجن گھنگھنا رہے تھے شبنم سے بھیگی ھوئی گھاس پر نقشہ پھیلا ھوا تھا۔ اور اس پر جھکا ھوا کپتان چیسلوف اپنے اسکواڈرن کے ھوابازوں کو نیا ھوائی اڈہ اور اس کا راستہ دکھا رھا تھا۔

"آنکھیں کھلی رکھو،، وہ کہہ رھا تھا "ایک دوسرے کو آنکھہ سے اوجھل نہ ھونے دو ۔ ھوائی آڈہ جنگ کی ٹھیک اگلی صفوں میں ہے۔،،

نیا الله واقعی الڑائی کے مورچے سے بالکل قریب تھا، نقشے پر مورچے کا نشان نیلی پنسل سے بنا ھوا تھا۔ یہ جگہ زبان کی طرح نکلی ھوئی تھی اور جرمن فوجوں کی صفوں میں گھستی چلی گئی تھی۔ وھاں جانے کے لئے ان کو پیچھے نہیں بلکہ آگے اڑنا پڑتا تھا۔ ھواباز خوش تھے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ابکے پھر پہل دشمن نے کی تھی، سوویت فوج پیچھے ھٹنے کی نہیں بلکہ حملہ کرنے کی تیاری کر رھی تھی۔

سورج کی پہلی کرنوں نے آسمان کو روشن کر دیا تھا۔ جب دوسرا اسکواڈرن اپنے کمانڈر کے پیچھے پیچھے ہوا میں بلند ہوا تو کھیتوں میں ابھی گللابی دھند امڈ رھی تھی۔ ایک دوسرے کے قریب الرتے ہوئے ہوائی جہازوں نے دکھن کا رخ کیا۔

میریسئف اور پتروف ایک دوسرے کے ساتھہ اپنی پہلی اڑان میں قریب قریب اڑتے رہے۔ اس مختصر اڑان میں پتروف نے اپنے لیڈر کے پر اعتماد اور استادانہ اسٹائل کو پہچان لیا اور میریسئف نے جان بوجھہ کر کئی بار تیزی سے اچانک رخ بدلتے ہوئے اندازہ لگا لیا کہ اس کے پیچھے پیچھے اڑنے والا ہواباز جیوٹ کا نوجوان ہے، اس کی نظر تیز ہے اور اعصاب مضبوط اور جو چیز اس کی نظر میں سب سے اہم تھی وہ یہ کہ اسے اڑائے کا اچھا اسٹائل آتا تھا اگرچہ ابھی تک اس میں وہ اعتماد نہ تھا۔

نیا هوائی الله پیدل رجمنٹ کے عقب میں تھا۔ اگر جرمنوں کو ان کا پته چل جاتا تو وہ بھاری توپوں سے هی نہیں بلکه هلکی

توپوں سے بھی ان کو اپنا نشانہ بنا سکتے تھے۔ لیکن ان کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ ٹھیک اپنی ناک تلے ابھرنے والے ھوائی اڈے کا درد سر پالیں۔ ابھی اندھیرا ھی تھا کہ انہوں نے سوویت فوجوں کی مورچہبندیوں پر گولے برسانا شروع کئے جن کا ذخیرہ انہوں نے بہار بھر جمع کیا تھا۔ مورچہ بند علاقے میں، آسمان کی بلندیوں میں، ایک سرخ اور تھرتھراتی ھوئی لپک بلند ھو رھی تھی۔ دھماکوں سے ھر چیز مضجاتی اور معلوم ھوتا کہ ھر منٹ سیاہ درختوں کے گھنے جنگل ھوا میں بلند ھو رہے ھیں۔ اس چیختے، درختوں کے گھنے جنگل ھوا میں بلند ھو رہے ھیں۔ اس چیختے، چنگھاڑتے اور لرزتے ھوئے اندھیرے میں کسی چیز کا پته چلانا دشوار تھا۔ سورج ایک دھندلی سی سرخ تھالی کی طرح آسمان میں معلق تھا۔

ایک ماہ قبل سوویت ہوابازوں نے، جرمن پوزیشن کا حال معلوم كرنے كے لئے جو آسمانی دورہ كيا تھا وہ رائگاں نه گيا تھا۔ اس سے جرمن کمان کے ارادوں کا سراغ مل گیا تھا۔ ان کی فوجوں کی پوزیشن اور مورچه بندی کا حال، خانه به خانه نقشے پر موجود تھا۔ جرمن، اپنی عادت کے مطابق، غافل سوئے ہوئے دشمن کی پشت میں پوری طاقت سے خنجر گھونپنے کے منصوبے باندھه رہے تھے۔ لیکن دشمن صرف سوتا بنا هوا تھا، اس نے حمله آور کا هاتهه پکڑ لیا اور اسے اپنی زوردار آهنی گرفت میں کچل کر رکھه دیا۔ بیسیوں کلومیٹر پر پھیلے ہوئے محاذ پر توپوں کی تیاریوں کی گھن گرج ابھی مٹی بھی نہ تھی اور ابھی جرمنوں کے کان خود اپنی توپوں کی دھمک اور گرج سے بہرے هو رہے تھے اور بارود کے دهوئیں سے ان کی صفوں پر بادل سے چھا رہے تھے که انہیں خود اپنی خندقوں پر گولوں کی سرخ گیندیں گرتی ہوئی نظر آئیں۔ سوویت توپوں کے گولے نشانے پر بیٹھے۔ انہوں نے جرمنوں کی طرح پورے حلقوں پر گولے نہیں برسائے بلکہ خاص خاص مرکزوں، توپخانوں، ٹینکوں کے ذخیروں، حملے کے لئے صف بند پیدل فوجوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ انہوں نے پلوں پر، زمین کے نیچے چھپے ھوٹے گولے بارود کے ذخیروں پر اور کمانڈ پوسٹوں پر گولے برسائے۔

جرمن گولے باری نے بڑھہ کر ایک خوفناک جنگ کی شکل اختیار کر لی جس میں دونوں طرف سے مختلف قسم کی ہزارہا توپیں

حصہ لے رهی تھیں۔ جب کپتان چیسلوف کا اسکواڈرن ھوائی اڈے پر اترا تو زمین کائپ گئی اور دھماکوں کی گھن گرج ایک ہے پناہ اور مسلسل گرج میں بدل گئی جیسے گرجتی ھوئی ریل گاؤی پل پر دوڑ رهی ھو ۔ سیٹی بجاتی، گھڑ گھڑاتی اور جھنکارتی ھوئی۔ امڈتے ھوئے دھوئیں کے پہاڑوں نے افق کو آنکھہ سے اوجھل کر دیا تھا۔ رجمنٹ کے ھوائی اڈے کے اوپر بمباروں کے دل کے دل اترتے رہے۔ ان میں سے کچھہ تو ھنسوں کی قطاروں میں آتے، بعض تیر کے پھل کے شکل میں اور بعض کھلی ھوئی قطاروں میں ۔ ان تیر کے بھل کے بموں کی دھمک، توپوں کی گھن گرج میں الگ سے الگ پہچائی جا سکتی تھی۔

اسکواڈرنوں کو حکم دیا گیا که وہ ''تیاری نمبر ۲،، پر رهیں۔ اس کا مطلب یه تھا که هواباز اپنے هوائی جہازوں کے كاكبت ميں بيٹھے رهيں اور جيسے هي پمهلا راكث هوا ميں بلند ھو وہ چل دیں۔ ھوائی جہاز دھکیل کر برچ کے جنگل کے دامن میں، شاخوں تلے چھپا دئے گئے۔ جنگل کی ٹھنڈی اور سیلی ہوا میں سانپ کی چھتریوں کی خوشبو بسی هوئی تھی اور مچھروں نے پورے جوش سے هوابازوں کے چہروں، گردنوں اور هاتھوں پر هله بول دیا۔ ان کی بھنبھناھٹ توپوں کی گھن گرج میں دب گئی۔ میریسٹف نے اپنا خود اتارا اور مچھروں کو اڑاتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ جنگل کی صبح کی تیز خوشبو سے لطف اندوز هو رها تھا۔ اس کے پاس هی اس کے ساتھی کا هوائی جہاز تھا۔ باربار پتروف کاکپٹ میں اپنی جگہ سے اٹھتا اور کھڑا ہوکر اس سمت دیکهتا جدهر گهمسان کی جنگ جاری تهی ـ وه ان بمبارون کو بھی دیکھتا جو اوپر سے گزر رہے تھے۔ وہ ہوا میں بلند ہو کر زندگی میں پہلی بار دشمن کا سامنا کرنے کو بیقرار تھا۔ وہ اپنی گولیوں کا نشانه محض هوا سے پھولی هوئی آستین کو نہیں بنانا چاهتا تها جس کو هوائی جهاز "ر - ه،، کهینچ رها تها ـ وہ دشمن کے حقیقی، اڑتے، تڑپتے، دراتے ہوئے جہازوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ شاید اس ہوائی جہاز میں وہی هواباز گھونگھے کی طرح بیٹھا ہو جس کے بم نے اس دھان پان خوبصورت لڑکی کو خاک و خون کر دیا تھا۔ اب اسے محسوس ھوتا تھا جیسے اس نے اس لڑکی کو اپنے حسین خواب میں دیکھا ھو اور بس میریسئف نے اپنے بیقرار ساتھی کو دیکھا اور دل ھی دل میں سوچا: "ھماری عمر قریب قریب ایک ھی سی ھے۔ وہ انیس برس کا ھے اور میری عمر تیئیس برس ھے۔ تین چار برس کا فرق مرد کے لئے ھوتا ھی کیا ھے لیکن اپنے ساتھی کے پہلو میں اس نے خود کو ایک تجربه کار، سنجیدہ اور تھکا ھوا بوڑھا آدمی محسوس کیا۔ پتروف اپنے کاکپٹ میں بیقرار ھاتھہ مل رھا تھا، ھنس رھا تھا اور گزرتے ھوئے سوویت ھوائی جہازوں پر چیخ چلا رھا تھا اور الکسئی اس وقت اپنی جگه پر آرام سے ٹانگیں پسارے لیٹا ھوا تھا۔ وہ پرسکون تھا۔ اس کے پیر نہ تھے۔ اس کے لئے دنیا بھر کے دوسرے ھوابازوں کے مقابلے میں ھوائی جہاز اڑانا کئی گنا زیادہ مشکل تھا۔ لیکن پھر بھی وہ پریشان نہ تھا۔ اس کو اپنے فن پر پورا یقین اور اپنی کئی ھوئی ٹانگوں پر پورا اعتماد تھا۔

شام تک رجمنٹ ''تیاری نمبر ۲،، کی حالت میں رہا۔ کسی وجه سے اسے ریزرو رکھا گیا۔ ظاہر تھا که وہ وقت سے پہلے اس کی پوزیشن ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔

رجمنے کو سوئے کے لئے جو خندقیں ملی تھیں، جرمنوں نے بنائی تھیں۔ یہ خندقیں اس زمانے میں بنائی گئی تھیں جب یہاں جرمنوں کا قبضہ تھا۔ جرمنوں نے ان خندقوں کو آرام دہ بنائے کے لئے تختوں پر گتے اور پیکنگ کے کاغذ لگا دئے تھے۔ دیواروں پر اب تک فلمی ستاروں کی تصویریں چپکی ھوئی تھیں۔ ان کے منه ھیبتناک حد تک کھلے ھوئے تھے۔ اور دوسری تصویروں میں جرمن شہروں کی جھلک نظر آ رھی تھی۔

توپوں کی گھن گرج جاری رھی۔ زمین دھڑ کتی، لرزتی رھی۔ سوکھی ریت دیواروں پر چپکے ھوئے کاغذوں پر سے سرسرا کر پھسلتی اور گرتی رھی۔ اس سے ایک عجیب قسم کی کرکراھٹ اور سرسراھٹ پیدا ھوتی اور معلوم ھوتا کہ خندقوں میں ھزاروں کیڑے مکوڑے دوڑ رہے ھیں۔

میریستف اور پتروف نے کھلے آسمان کے نیچے اپنے کیپ بچھا کر سونے کا فیصلہ کیا۔ کپڑے اتارے بغیر سونے کا حکم دیا گیا تھا۔ میریسئف نے محض اپنے پیروں کے فیتے ڈھیلے کر لئے۔ وہ چت لیٹا آسمان کو گھور رھا تھا جو دھماکوں کے سرخ کوندوں میں تھرتھراتا ھوا نظر آ رھا تھا۔ پتروف فوراً سو گیا۔ وہ نیند میں خرائے لیتا رھا، بڑبڑاتا رھا، جبڑے چلاتا اور ھونٹ چائتا رھا۔ وہ بچے کی طرح سمٹا سمٹایا پڑا تھا۔ میریسئف نے اپنے فوجی کوٹ سے اس کو ڈھک دیا۔ جب اس کو محسوس ھوا کہ اب اسے نیند نہیں آ سکتی تو سردی سے کانپتے ھوئے وہ اٹھا اور زور زور سے اپنے ماتھہ پیر جھٹکے تاکہ جسم میں کچھہ گرمی آ جائے اور پھر ایک درخت کے ٹھنٹھہ پر بیٹھہ گیا۔

توپوں کا بگل بجا۔ یہاں وھاں صرف چند توپخانوں نے اکا دکا گولے برسانا شروع کئے۔ کئی بھٹکے ھوئے گولے اوپر سے سنسناتے ھوئے گئے اور ھوائی اللہ کے آس پاس کہیں گرہے۔ عام طور پر اس قسم کی محض دھلانے والی گولهباری کا کسی پر کوئی خاص اثر نه ھوتا تھا۔ الکسئی نے دھماکوں کی آواز پر مٹرکر بھی نه دیکھا۔ اس کی نگاھیں لڑائی کے مورچے کی طرف جمی ھوئی تھیں۔ اندھیرے میں مورچه صاف نظر آ رھا تھا۔ اس وقت بھی، رات گئے، اندھیرے میں مورچه صاف نظر آ رھا تھا۔ اس وقت بھی، رات گئے، سرخ شعلوں کی روشنی میں، سوئی ھوئی زمین پر پھیلے ھوئے ان سرخ شعلوں کی روشنی میں، سوئی ھوئی روشنیاں کوند کوند جاتی اس کے اوپر راکٹوں کی جھلملاتی ھوئی روشنیاں کوند کوند جاتی اس کے اوپر راکٹوں کی جھلملاتی ھوئی روشنیاں کوند کوند جاتی لہراتی ھوئی زردی مائل روشنی۔ جگہ جگہ اکا دکا شعلوں کی بہت لہراتی ھوئی زردی مائل روشنی۔ جگہ جگہ اکا دکا شعلوں کی بہت کی بہت کی بڑی زبانیں آسمان میں لہراتیں اور زمین پر سے اندھیرے کا پردہ ایک لمحے کو ھٹا دیتیں اور اس کے بعد دھماکے کی گہری سانس کی آواز آتی۔

رات کے بمباروں کی گھڑ گھڑاھٹ سنائی دی اور سارے محاذ پر گولیوں نے صدرنگ موتیوں جیسے نقش و نگار ابھار دئے۔ طیارہ شکن توپوں نے تابڑ توڑ گولے اگلنا شروع کئے جو خون کی بوندوں کی طرح آسمان میں تیرتے سنسناتے چلے گئے۔ زمین پھر تھرتھرانے، کراھنے اور سسکنے لگی۔ لیکن برچ کے درختوں کی پھننگوں میں بھنبھناتے ھوئے بھونروں پر اس کا کوئی اثر نه ھوا۔ جنگل کی پھنائیوں میں کہیں ایک عقاب انسانی آواز میں بول رھا تھا۔ یہ پہنائیوں میں کہیں ایک عقاب انسانی آواز میں بول رھا تھا۔ یہ

شگون برا تھا۔ گھاٹی کی جھاڑیوں میں ایک بلبل گا رھا تھا، اس کے دل سے دن والا خوف دور ھو چکا تھا، شروع میں تو اس نے جھجک جھجک کر گایا، جیسے اپنی آواز کا امتحان لے رھا ھو یا کسی ساز کا سر ٹھیک کر رھا ھو، لیکن پھر کھل کر گانے لگا، چہک چہک کر، لہک لہک کر ایسا لگتا تھا کہ خود اپنے نغمے کی گونج سے اس کا دل چاک ھو جائیگا۔ اس کے نغمے نے آگ سی لگا دی اور دوسرے بلبلوں نے بھی گانا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر میں پورا محاذ ھر طرف سے ابھرتے ھوئے شیریں نغموں سے گونج اٹھا۔ جب ھی تو کورسک کے بلبل دنیا بھر میں مشہور ھیں!

اور اب بلبلوں کے نغمے سے فلک گونج اٹھا تھا۔ الکسئی، جسے اگلے دن، کمیشن کے سامنے نہیں بلکہ خود موت کے سامنے امتحان کے لئے جانا تھا، بلبلوں کے اس کورس میں جاگتا رھا۔ اس کے خیالات کا مرکز آنے والی صبح نه تھی، نه آنے والی جنگ تھی اور نه ھی موت کا امکان تھا۔ اس کے خیالات کا مرکز تو وہ دور افتادہ بلبل تھی جس نے کبھی کامیشین کے مضافات میں ان کی خاطر نغمه چھیڑا تھا۔ اس کے خیالات تو ''اپنی،، بلبل، اپنی اولیا کے ساتھه اور اپنے پیدائشی شہر کے ساتھه تھے۔

پورب میں آکاش کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ رفته رفته بلبلوں کا نغمه توپوں کی گھن گرج میں کھو گیا۔ سورج آھسته آھسته میدان جنگ کے اوپر ابھرا، بہت بڑا اور لال بھبوکا۔ اس کی کرنوں کو گولوں اور دھماکوں کے دھوئیں کو چیرنے میں بڑی دقت ھو رھی تھی۔

~

کورسک کی گھمسان جنگ اسی خون آشامی کے ساتھہ چلتی رھی۔ جرمنوں کا ابتدائی منصوبہ یہ تھا کہ کورسک کے دکھن اور اتر میں، ھماری قلعہ بندیوں کو ٹینکوں اور دراتے ھوئے زوردار تیز و تند حملوں سے توڑ کر رکھہ دیں، سوویت فوج کے کورسک والے گروہ کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور وھاں ''جرمن استالن گراد،، کی بنیاد رکھیں۔ لیکن سوویت دفاع کی ثابت قدمی نے ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ چند دن کے بعد جرمن کمان

نے محسوس کر لیا کہ وہ اس دفاعی دیوار کو توڑنے میں ناکام رهینگے آور اگر کامیاب هو بھی گئے تو ان کا نقصان اتنا زیادہ هو چکا هوگا که ان کے پاس پھر آگے بڑھه کر گھیرا ڈالنے کے لئے کافی سپاهی نه ره جائینگے ـ لیکن اب بهت دیر هو چکی تهی ـ اس کو روکا نه جا سکتا تھا۔ ھٹلر نے اسی حملے پر ، اسی جنگی منصوبے، داؤں اور سیاسی قدم پر ساری امیدیں مرکوز کر رکھی تھیں۔ ایک طوفان بپھر چکا تھا۔ یه طوفان پہاڑ کی ڈھلان پر اتر رھا تھا، اس کی رفتار اور شدت بڑھتی جا رھی تھی۔ اس کے راستے میں جو کچھه بھی آتا وہ اپنے ساتھه بہا لے جاتا۔ جنہوں نے اس طوفان کا دروازہ کھولا تھا، اس کو روکنا ان کے بس میں نه تھا۔ جرمنوں کی کامیابی ایک ایک کلومیٹر، پورے پورے ڈویژنوں اور دستوں کی تباهی، سینکڑوں ٹینکوں اور توپوں اور هزاروں گاڑیوں کی بربادی کی شکل میں تل رہی تھی۔ بڑھتی ہوئی فوجیں خاک و خون ہو هو کر طاقت کهو رهی تهیں ـ جرمن هیڈ کوارٹر کو یه معلوم تھا۔ لیکن اب اس صورت حال کو روکنا ان کے بس میں نہ تھا۔ اس وقت وہ جنگ کے اس دھکتے ھوئے جہنم میں زیادہ سے زیادہ ریزرو اوج جهونکنے پر مجبور تھے۔

سوویت کمان نے جرمن حملوں کا جواب ان فوجوں کی مدد سے دیا جو یہاں دفاعی مورچے کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ سوویت کمان جرمنوں کی اس خوفناک اور جاں توڑ جنگ کا نظارہ کر رھی تھی۔ اس نے اپنی ریزرو فوجوں کو دور رکھہ چھوڑا تھا اور دشمن کے تھکنے اور نڈھال ہونے کا انتظار کر رھی تھیں۔ جیسا کہ بعد میں میریسئف کو معلوم ہوا، اس کے رجمنٹ کا کام یہ تھا کہ وہ اس فوج کی حفاظت کرے جو جوابی حملے کے لئے صفآرا تھی۔ اسی وجہ سے وہ ٹینک کے دستے اور ہوائی فوج کے دستے جن کو ان کے ساتھہ حملہ کرنا تھا، اس عظیم جنگ کے شروع میں خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ جب دشمن کی تمام فوجیں کھنچ کر میدان جنگ میں آ گئیں تو ہوائی اڈے میں 'تیاری نمبر ۲۰، کا حکم جنگ میں آ گئیں تو ہوائی اڈے میں 'تیاری نمبر ۲۰، کا حکم ختم ہوا۔ ہوابازوں کو خندقوں میں سونے اور کپڑے اتارنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ میریسئف اور پتروف نے از سر نو رہنے اجازت بھی دے دی گئی۔ میریسئف اور پتروف نے از سر نو رہنے اجازت بھی دے دی گئی۔ میریسئف اور پتروف نے از سر نو رہنے میں خاتھام کیا۔ انہوں نے دیواروں سے لگائی ہوئی تصویروں

اور بدیسی مناظر کے چربوں کو نوچ پھینکا۔ انہوں نے گتے اور کاغذ ادھیڑ کر پھینک دئے اور ان کی جگه فر اور برچ کی ٹمنیاں بچھائیں۔ اس کے بعد گرتی ھوئی ریت کی سرسراھٹ اور کھر کھراھٹ نے خندقوں کی زندگی میں خلل پیدا نمیں کیا۔

صبح کا وقت تھا، سورج کی تابناک کرنیں خندق کے دروازے سے گزر کر فرش پر بچھی ھوئی چیڑ کی ٹمنیوں اور پتوں پر لوٹ رھی تھیں۔ یہ دونوں دوست ابھی تک اپنے اپنے تخت پر اینڈ رھے تھے۔ یہ تخت دیواروں میں طاق کی طرح بنائے گئے تھے۔ یکایک اوپر راستے سے تیز تیز قدموں کی آھٹ سنائی دی اور کسی نے مانک لگائی ''ڈاکیہ!،، محاذ پر یہ لفظ جادو کا اثر رکھتا تھا۔

دونوں نے ایک ساتھہ اپنے کمبل جھٹک کر الگ پھینکے۔
میریسٹف ابھی اپنے فیتے ھی کس رھا تھا کہ پتروف باھر بھاگ لیا۔
اس نے ڈا کئے کو پکڑا اور الکسٹی کے لئے دو خط ھاتھہ میں لئے
بڑی فاتحانہ شان سے اندر آیا۔ ایک خط اس کی ماں کا تھا اور دوسرا
اولیا کا۔ الکسٹی نے بڑھہ کر اپنے دوست کے ھاتھہ سے خط جھپٹ
لئے۔ لیکن اسی آن ھوائی اڈے سے بگل کی تیز آواز سنائی دی جو
ھوابازوں کو اپنے اپنے طیاروں میں پھنچنے کا پیغام دے رھی تھی۔
میریسٹف نے دونوں خطوں کو اپنی وردی کے گریبان میں ڈالا

اور فوراً ان کے بارے میں بھول گیا۔ وہ پتروف کے پیچھے پیچھے جنگل کے اس راستے پر ھو لیا جو ھوائی جہازوں کی طرف جاتا تھا۔ وہ کافی تیز بھاگ رھا تھا۔ وہ اپنی چھڑی کے سہارے چل رھا تھا اور بہت کم لنگڑا رھا تھا۔ جب وہ اپنے ھوائی جہاز کے پاس پہنچا تو اس کا پردہ ھٹایا جا چکا تھا اور چیچک رو مستری، جو بات بات پر قہقہہ بلند کرنے کا شوقین تھا، بیے صبری سے اس کا انتظار کر رھا تھا۔

انجن گھڑ گھڑایا۔ میریسٹف اپنے اسکواڈرن کمانڈر کے ھوائی جہاز نمبر ہ کو گھور رھا تھا۔ کپتان چیسلوف نے اپنے ھوائی جہاز کو دوڑایا اور کھلے ھوئے میدان میں نکل آیا۔ اس نے بازو اٹھایا جس کا مطلب تھا ۔ ''اٹنشن! ''،۔ دوسرے انجن بھی گھنگھنانے لگے۔ چکراتی ھوئی، بونڈر جیسی ھوا گھاس کے سروں کو جھکائے دے رھی تھی۔ ھوا کے جھونکے سائیں سائیں کرتے ھوئے برچ کی

شاخوں کو ھلنے اور سرسرائے پر مجبور کر رہے تھے جیسے وہ ٹوٹ پڑینگی۔

الکسٹی اپنے ہوائی جہاز کی طرف دوڑ رہا تھا کہ ایک دوسرے ہواباز نے اس کو آئیا اور چلا کر بتایا کہ اب ٹینک پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑاکو ہوائی جہازوں کو ٹینکوں کے راستے کی حفاظت کرنی تھی جو دشمن کے پسپا مورچوں سے ہو کر گزرتا تھا۔ انہیں حملہ آوروں کے اوپر ہوا کو صاف اور محفوظ رکھنا تھا۔ ہوا کی بلندیوں کی حفاظت؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ یقینی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پرسکون اڑان نہ ہوگی۔ دیر یا سویر دشمن سے فضا میں ملاقات ہونی ہی تھی۔ اب امتحان کا وقت آتا ہے! اب وہ ثابت کریگا کہ وہ کسی بھی ہواباز سے کم نہیں ہے اور یہ کہ اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔

الكسئى ذرا گهبرايا هوا تها ـ ليكن اس كى وجه يه نهيس تهى که وه موت سے هراسان تھا۔ اس کا کارن خطرے کا وہ احساس بھی نہیں تھا جو بہادر سے بہادر اور پر سکون سے پرسکون آدمی کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ کوئی اور چیز تھی جو اسے پریشان کر رهی تھی: کیا اسلحہ خانے والوں نے مشین گنوں اور توپوں کی جانچ كر لى هے؟ كيا اس كے نئے خود ميں ايرفون لگے هوئے هيں جس كى آزمائش اب تك نمين هوئى تهى؟ كيا پتروف پيچهے نه ره جائيگا یا وہ دشمن سے لڑتے وقت ضرورت سے زیادہ تیزی سے تو نہیں ٹوٹ پڑیگا؟ چھڑی کہاں ہے؟ وہ واسیلی واسیلی وچ کا تحفہ کھونا نه چاهتا تھا۔ اسے یه پریشانی بھی تھی که اس نے جو کتاب خندق میں چھوڑ دی تھی کوئی اٹھا نه لے جائے۔ یه ایک ناول تھا جو اس نے پچھلے دنوں اس کے انتہائی سنسنی خیز حصے تک پڑھه ڈالا تھا اور جسے اس نے جلدی میں میز پر پڑا چھوڑ دیا تھا۔ اس کو یاد آیا که اس نے پتروف کو خدا حافظ بھی نہیں کہا تھا۔ اس لئے اس نے کا ک پٹ سے اس کی طرف ھاتھہ ھلایا۔ لیکن پتروف نے اس کو نہیں دیکھا۔ وہ بڑی بے صبری سے کمانڈر کے اٹھے ھوئے ھاتھہ کو گھور رھا تھا۔ چمڑے کے خود نے اس کے چہرے کو اپنے حلقے میں لے لیا تھا، جس پر سرخی کے دھیے ابھر آئے تھے۔ هاتهه گر گیا۔ کاکپٹ کی چھتیں بند کردی گئیں۔

تین هوائی جہازوں کی ایک ٹولی چنگھاڑتی اور دوڑتی هوئی چل دی، پھر دوسری ٹولی اور اس کے بعد تیسری ٹولی - جیسے هی پہلے تین هوائی جہاز هوا میں بلند هوئے میریسئف کی ٹولی دوڑی اور ان کے پیچھے هوا میں بلند هو گئی اور ان کے نیچے چپٹی زمین تھرتھراتی رهی - میریسئف نے اگلے تین هوائی جہازوں کو نظر میں رکھتے هوئے سیدهه بنائی اور اس کے پیچھے پیچھے تیسری ٹولی هوا میں بلند هو گئی -

وہ اگلی صف کے اوپر پہنچے۔ گولوں سے چھلنی اور پٹی ھوئی زمین، ھوا کی بلندیوں سے گرد و غبار سے اٹی ھوئی سڑک کی طرح معلوم هوتی تھی جس پر زوردار بارش کے پہلے چھینٹے پڑے ھوں۔ ڈھے کر برابر ھوجانے والی خندقیں، جنگی آڑ اور ٹٹیاں اور توپ کے محان پھوڑے پھنسیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ توپوں کے وہ مچان جو اب کندوں اور اینٹوں کے ڈھیر کے علاوہ اور کچھه نه تھے۔ تبامحال وادی میں پیلی روشنیاں کوند رھی تھیں۔ یه روشنیاں نیچے کی گھمسان لڑائی سے پیدا هو رهی تھیں۔ یه سب کچھہ اوپر سے کتنا چھوٹا، کھلونے جیسا اور عجیب نظر آ رہا تھا! آدمی کو مشکل سے یقین آ سکتا تھا که نیچے ہر چیز جل رهی هے، گرج رهی هے، لرز اور دهڑک رهی هے۔ کسے يقين آ سکتا تھا که نیچے دھوئیں اور گرد میں پاش پاش زمین پر موت جبڑے چیرے رینگ رھی ہے اور لملماتی فصل کاٹ رھی ہے۔ وہ لڑائی کی اگلی صف کے اوپر سے گزرتے چلے گئے، دشمن کے عقب میں ایک چکر سا کاٹا اور دوبارہ لڑائی کی لائن کو پار کیا۔ کسی نے ان پر گولی نہیں چلائی۔ لوگ نیچے اپنی مصیبت میں اتنا کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں سر پر منڈلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نو ھوائی جہازوں کی طرف توجه دینے کی فرصت نه تھی۔ لیکن ٹینک کہاں تھے؟ اوہ! وہ رھے! میریسٹف نے ان کو جنگل سے رینگ کر نکاتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے کے پیچھے قطار میں۔ اوپر کی بلندیوں سے وہ سومئی رنگ کے عجیب و غریب بھوٹروں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ جلد ھی ان کی بہت بڑی تعداد جنگل سے نکل آئی تھی۔ لیکن ان کا کارواں تھا کہ برابر ھرے جنگلوں سے رینگتا ہوا نکل رہا تھا اور سڑک اور گڈھوں سے گزرتا ہوا آگے

بڑھہ رھا تھا۔ ان کے آگے والے ٹینک تو پہاڑیوں پر چڑھنے لگے اور گولوں سے پاش پاش زمین تک پہنچ گئے۔ ان کی سونڈوں سے سرخ چنگاریاں نکلنے لگیں۔ اگر کوئی بچہ یا گھبرائی ھوئی عورت بھی میریسئف کے ساتھہ اوپر سے ٹینکوں کے اس بے پناہ حملے کا نظارہ کرتی، سینکڑوں مشینوں کے اس بے رحم سیل کو دیکھتی جو جرمن مورچوں کی بچی کھچی طاقت کے خلاف رواں دواں تھی تو وہ ذرا نہ ھولتی۔ اس وقت اس نے ایرفون میں، چیخ اور بھنبھناھٹ کی آواز کے درمیان کپتان حیسلوف کی بھاری آواز سنی ب

''ائنشن! میں هوں چیتا تین! میں چیتا تین! دائیں طرف جرمن هوائی جهاز! دائیں!،،

الکسٹی نے اپنے سامنے ایک آڑی لکیر دیکھی۔ یه کمانڈر کا هوائی جہاز تھا۔ هوائی جہاز نے هچکولے کھائے۔ اس کا مطلب تھا ''وهی کرو جو میں کروں!'،

میریسٹف نے خود اپنے ساتھہ کے هوائی جہازوں کے لئے اس حکم کو دوهرایا۔ اس نے مڑ کر دیکھا: اس کا ساتھی قریب قریب اس کے برابر هوا میں معلق تھا۔ بہت اچھے بھیا!

''ڈٹ کر، میرے یار!،، اس نے پکار کر کہا۔

''میں ڈٹا ھوا ھوں!،، گھڑ گھڑاھٹ اور بھنبھناھٹ کے درمیان آواز آئی۔

اس نے پھر آواز سنی۔

"میں هوں چیتا تین، چیتا تین!،، اور پهر حکم "ساتهه آؤ!،،

دشمن قریب تھا۔ ٹھیک ان کے نیچے۔ ان کی قطار اس طرح تھی کہ ایک کے پیچھے ایک جہاز تھا۔ یہ انداز جرمنوں کو بہت پسند تھا۔ یہ ''یونکرس۔ ہے،، کا دستہ تھا، ایک انجن والے غوطہ خور بمباروں کا دستہ۔ یہ وہ خوفناک بمبارے تھے جنہوں نے پولینڈ، فرانس، ھالینڈ، ڈنمارک، بلجیم اور یوگوسلاویہ کی لڑائیوں میں قزاقوں جیسی شہرت حاصل کی تھی۔ ان کے بارے میں ساری دنیا کے اخباروں میں، جنگ کے شروع میں رونگٹے کھڑے کرنےوالی داستانیں چھپی تھیں۔ سوویت یونین کی بیکراں وسعتوں میں ان کا کچومر نکل کر رہ گیا۔ بہت سی فضائی لڑائیوں میں سوویت ھوابازوں

نے ان کی کمزوریاں بھانپ لیں۔ اور ھمارے بہترین ھواباز ان "یونکرسوں"، کو کمتر درجے کا شکار تصور کرنے لگے۔ جیسے وہ جنگلی تیتر یا خرگوش ھوں، ان کے لئے کوئی منجھا ھوا شکاری ھونے کی ضرورت نہ تھی۔

کپتان چیسلوف نے اسکواڈرن کو سیدھے دشمن سے نہیں ٹکرایا۔ اس نے ایک چکر کاٹا۔ میریسٹف نے سوچا کہ ھوشیار کپتان دراصل ''سورج کو اپنے پیچھے لینا چاھتا ہے،، تاکہ اس کی چکاچوند پیدا کرنےوالی کرنوں میں چپکے سے دشمن کے قریب پہنچ کر ھلہ بول دے۔ الکسٹی دل ھی دل میں مسکرایا اور سوچا ''وہ اتنا گھوم پھیر کے داؤ پیچ سے کام لے کر ان یونکرسوں کی ضرورت سے زیادہ عزت کر رھا ہے۔ پھر بھی احتیاط کرنے میں کوئی نقصان نہیں عزت کر رہا ہے۔ پھر مٹر کر دیکھا پتروف اس کے پیچھے تھا۔ وہ سفید بادلوں کے پس منظر میں صاف اسے دیکھہ سکتا تھا۔

جرمن دسته آب ان کے دائیں هاتهه پر تھا۔ هوائی جہاز بڑی خوبصورت قطار بندی کے ساتهه اڑ رہے تھے، مکمل هم آهنگی کے ساتهه جیسے ان دیکھے ڈور میں پروئے هوئے هوں۔ اوپر سے برستی هوئی سورج کی کرنوں میں ان کے پر بڑی چکاچوند کے ساتهه چمک رہے تھے۔

الكسئى نے كمانڈر كے حكم كے آخرى الفاظ سے: "د...چيتا تين ـ ٹوك پڑو!،،

اس نے دیکھا کہ چیسلوف اور اس کا ساتھی، دشمن کے بازو پر چیل کی طرح جھپٹے۔ قریب ترین ''یونکرس، پر گولیوں کی بوچھار ھوئی۔ یونکرس گر پڑا اور چیسلوف، اس کا ساتھی اور تیسرا ھواباز، تینوں جرمن ھوائی جہازوں کی صف میں پڑی ھوئی دراڑ میں سے نیچے نکل گئے۔ جرمنوں نے فورا اپنی صف برابر کر لی اور یونکرس پوری صف بندی کے ساتھہ اپنی منزل کی طرف پرواز کرتے رھے۔

الکسئی نے سگنل دیا اور وہ چیخنا چاھتا تھا ''ٹوٹ پڑو!،، لیکن وہ اتنے جذبات اور جوش میں تھا کہ اس کے منہ سے ''ٹو… ٹو... ٹو،، سے زیادہ نہ نکل سکا۔ وہ تو نیچے جھپٹ چکا تھا اور اسے سکون اور ھمواری کے ساتھہ اڑتی ھوئی جرمن لائن کے سوا

اور کچھه نظر نه آ رها تھا۔ اس نے اس هوائی جہاز کو اپنے نشانے کے لئے چن لیا جس نے چیسلوف کے گرائے هوئے هوائی جہاز کی جگه لے لی تھی۔ اس کے کانوں میں گونج سنائی دی۔ اس کا دل اتنی وحشت سے دھڑ کنے لگا که اس کا گلا گھٹتا هوا محسوس هوا۔ اس نے اپنے چنے هوئے شکار کو نشانے کے سوراخ میں رکھا اور اپنے دو انگوٹھوں کو گھوڑوں پر رکھتے هوئے اس کی طرف جھپٹا۔ سرمئی رنگ کی دھوئیں بھری لکیریں سی اس کے پاس سے گزر گئیں۔ اوهو! وہ گولیاں برسا رہے هیں! نشانه خالی گیا! دوبارہ! ابکے زیادہ قریب! کوئی نقصان نہیں پہنچا! پتروف کا کیا حال ہے؟ اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا! پتروف کا کیا حال ہے؟ اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ بائیں طرف ہے۔ وار خالی گیا۔ شاباش کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ بائیں طرف ہے۔ وار خالی گیا۔ اس کے انگوٹھوں نے الیمونیم کے ٹھنڈے بٹنوں کو محسوس کیا۔ ذرا اور انگوٹھوں نے الیمونیم کے ٹھنڈے بٹنوں کو محسوس کیا۔ ذرا اور

یه وہ لمحه تھا جب الکسئی نے محسوس کیا که وہ هوائی جہاز میں بالکل ضم ہو گیا ہے۔ اس نے انجن کی دھڑکن محسوس کی جیسے وہ اس کے دل کی دھڑکن ھو ۔ اس کے پورے وجود نے ھوائی جہاز کے پروں اور پتوار کی تھرتھراھٹ محسوس کی اور اسے لگا کہ بے لچک نقلی پیروں میں بھی حس جاگ اٹھی ہے اور وہ اس کے اور ہوائی جہاز کی تیز نقل و حرکت کی پوری وابستگی میں ركاوك نهيں هيں۔ فاشسك هوائي جهاز كا خوبصورت گاؤدم دهڑ زد سے ھٹ گیا۔ لیکن پھر اس نے اس کو زد پر لے لیا اور گھوڑے دبا دئے۔ اس نے نه گولیوں کی دھائیں دھائیں سنی، اور نه گولیوں کی بوچهار دیکھی لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا وار بھر پور پڑا تھا اور وہ جھپٹتا چلا گیا۔ اس کو یقین تھا کہ اس کا شکار گر جائیگا اور اس کا ہوائی جہاز اس سے نہیں ٹکرائیگا۔ اس نے اپنی زد سے نظر جو ھٹائی تو اسے اپنے نشانے کے ساتھہ والا ھوائی جبهاز گرتا نظر آیا۔ کیا دو هوائی جبهاز مار گرائے؟ نہیں۔ یه پتروف کا کارنامه تھا۔ وہ اس کے دائیں ھاتھہ پر تھا۔ بالکل نئے ٹویلے ھواباز کے لئے یہ برا نہ تھا! اس کو اپنی کامیابی سے زیادہ اپنے توجوان دوست کی اس کامیابی پر مسرت ہوئی۔

دوسری ٹولی بھی جرسن ھوابازوں کی قطاروں میں پڑی ھوئی دراڑ میں گزر گئی۔ اور تب اصلی تماشا شروع ھوا۔ جرسن ھوائی جہازوں کی دوسری موج آئی۔ اس میں نسبتاً کم تجربه کار ھواباز معلوم ھوتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی صفوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ چیسلوف کی ٹولی کے ھوائی جہاز بکھرے ھوئے یونکرسوں کے درمیان پل پڑے اور ان کو مار بھگایا۔ انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ اپنے بم خود اپنے مورچوں پر گرا دیں۔ کپتان چیسلوف کی اس مہم کی مراد بر آئی... اس کا مقصد ھی یہ تھا کہ دشمن کو خود اپنی صفوں پر بم برسانے پر مجبور کرے! سورج کو اپنے خود اپنی صفوں پر بم برسانے پر مجبور کرے! سورج کو اپنے پیچھے چھپا لینا اس کا اصلی مقصد نہیں تھا۔

جرمنوں کی پہلی قطار پھر برابر ھو گئی اور یونکرس اسی طرف پرواز کرنے لگے جہاں ٹینکوں نے دراؤ پیدا کی تھی۔ تیسری ٹولی کا حملہ کامیاب نہیں ھوا۔ جرمنوں کا کوئی ھوائی جہاز نہیں گرا اور لڑاکو ھوائی جہازوں میں سے ایک غائب ھو گیا۔ اس کو ایک جرمن توپچی نے مار گرایا تھا۔ وہ اس جگہ کے قریب پہنچ رہے تھے جہاں ٹینکوں کو اپنے حملے میں شدت پیدا کرنی تھی۔ اب زیادہ اوپر جانے کا وقت نہ تھا۔ چیسلوف نے نیچیے سے حملہ کرنے کا خطرہ مول لیا۔ الکسئی نے دل ھی دل میں اس کی تائید کی۔ وہ خود بیقرار تھا کہ ترچھے حملہ میں ''لا۔ ہ'، کی شاندار خوبیوں کا فائدہ اٹھاکر دشمن کے پیٹ کو ''چیر پھاڑ '، کر رکھہ دیا گولیوں کے فوارے اوپر کی طرف گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ گولیوں کے فوارے اوپر کی طرف چھوٹ رہے تھے۔ دو جرمن صف گولیوں کے فوارے اوپر کی طرف چھوٹ رہے تھے۔ دو جرمن صف سے غائب ھو گئے۔ ان میں سے ایک تو یقینی بیچ سے کٹ گیا ھوگا کیونکہ اچانک ان کے دو ٹکڑے ھو گئے اور اس کی دم ھوگا کیونکہ اچانک ان کے دو ٹکڑے ھو گئے اور اس کی دم میریسٹف کے انجن سے ٹکراتے بچی۔

''ساتھہ آؤ!،، میریسٹف چلایا اور پتروف کے ھوائیجہاز کے کالے خطوط کو کنکھیوں سے دیکھتے ھوئے اس نے اسٹیرنگ گئر کو کھینچا۔

زمین بالکل الثی هو کر ناچنے لگی۔ الکسٹی اپنی سیٹ پر گر گیا جیسے اسے ایک زبردست دھکا لگا هو۔ اس کو اپنے منه میں اور هونٹوں پر خون کا مزا محسوس هوا۔ اس کی آنکھوں میں

ایک سرخ دھند سی چھا آگئے۔ اس کا ھوائی جہاز فضا کی بلندیوں میں ترچھا ھوکر اڑا۔ اپنی سیٹ میں پشت پر بالکل لیٹنے کی سی حالت میں اسے ایک یونکرس کا پیٹ نظر آیا، اس کے موٹے پہیوں کے مضحکه خیز گاؤدم اسپیٹ نظر آئے۔ یہاں تک که اسے پہیوں میں چپکی ھوئی مٹی بھی نظر آئی جو ھوائی اڈے سے ان کے ساتھه چلی آئی تھی۔

چلی آئی تھی۔
اس نے گھوڑے کے بٹن دبا دئے۔ اس نے دشمن کے جہاز کو
کہاں پر زخمی کیا تھا ۔ اس کی گولیاں ایندھن کی ٹنکی میں لگی
تھیں، انجن میں لگی تھیں یا بموں کے خانے میں ۔ وہ یہ نہ جانتا
تھا۔ لیکن ھوائی جہاز اسی آن ایک دھماکے کے ساتھہ دھوئیں میں
غائب ھو گیا۔

اس شعله فشاں دھماکے کے زور سے میریسئف کا ھوائی جہاز ایک طرف کھسک گیا اور شعلوں کے بادل کے پاس سے گزر گیا۔
اس نے اپنے ھوائی جہاز کو ایک سیدھه میں اڑانا شروع کر دیا اور آسمان پر نگاھیں دوڑائیں۔ اس کا ساتھی اس کے دائیں پہلو میں تھا۔ اس کا ھوائی جہاز سفید بادلوں کے سمندر کے اوپر بیکراں تیلاھٹوں میں معلق تھا۔ یہ بادل صابن کے جھاگ کی طرح معلوم ھوتے تھے۔ آسمان بالکل خالی تھا۔ صرف افق پر ، دور کے بادلوں کے پس منظر میں چھوٹے چھوٹے نقطے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ تھے یونکرس جو مختلف سمتوں میں بکھر رہے تھے۔ الکسئی نے گھڑی دیکھی اور بھونچکا رہ گیا۔ اس کو لگا تھا کہ یہ لڑائی گھڑی دیکھی اور بھونچکا رہ گیا۔ اس کو لگا تھا کہ یہ لڑائی می از کم آدھه گھنٹه جاری رھی تھی اور اس کا ایندھن اب ختم ھو رھا ھوگا۔ لیکن گھڑی نے بتایا کہ سب کچھه شروع سے آخر تک ساڑھے تین منٹ میں ختم ھو گیا تھا۔

''زندہ ہو؟،، اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو دائیں سے بائیں پہلو میں آ گیا تھا۔

اسنے بھانت بھانت کی آوازوں کے شور میں دور مسرت کے نشے میں سرشار آواز سنی:

"زنده هون!.. نیچے، ذرا نیچے دیکھو...،،

نیچے، دھواں دھواں، چھلنی چھلنی پہاڑی وادی میںجگه جگه جرمن ھوائی جہاز جل رہے تھے۔ اور خاموش ھوا میں گھنے دھوئیں کے پورے پورے ستون سے بلند ھو رہے تھے۔ لیکن الکسئی ئے دشعن کے ان ھوائی جہازوں کے اس بچے کھچے تماشے کا نظارہ نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں تو سبزی مائل سرمئی بھونروں پر جمی ھوئی تھیں جو کھیتوں میں دور دور تک پھیلے نظر آ رہے تھے۔ وہ دو گڈھوں کے پاس سے گزرتے ھوئے دشمنوں کی پوزیشنوں تک پہنچ گئے تھے اور آگے والے بھونرے تواب خندقوں کو پار کر رہے تھے۔ اپنی سونڈوں سے سرخ سرخ چنگاریاں تھوکتے ھوئے، یہ دشمن کے مورچوں سے گزر رہے تھے اور دور دور نکلتے چلے جا رہے تھے اگرچہ اب تک ان کے پیچھے جرمن توپوں کے دغنے سے شعلے کی لکیر سی چمک اٹھتی تھی اور جرمن توپوں سے نکلتا ھوا دھواں صاف دکھائی دیتا تھا۔

میریسٹف جانتا تھا کہ دشمنوں کے تباہ و برباد مورچوں کے پیچھے ان بھونروں کے رینگنے کا مطلب کیا ھوتا ہے۔

وہ اس چیز کا نظارہ کر رہا تھا جس کے بارے میں سوویت عوام اور تمام ملکوں کے آزادی پسند لوگوں نے دوسرے دن اخباروں میں مسرت اور سر خوشی کے جذبات کے ساتھہ پڑھا۔ کورسک کے مورچے کے ایک حصے میں، فوج، توپوں کی دو گھنٹے کی زبردست گولے باری کے بعد، دشمنوں کی صفوں میں گھسنے میں کامیاب ہو گئی، دراڑ میں داخل ہوئی اور اس نے سوویت فوجوں کے لئے راستہ صاف کیا جو اب پیش قدمی کر رہی تھیں۔

کپتان چیسلوف کے اسکواڈرن کے نو ھوائی جہازوں میں سے دو اپنے اڈے پر واپس نہیں آئے۔ نو یونکرس مار گرائے گئے۔ اگر جہازوں کی گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نو اور دو کا فرق ایک بڑی فتح کا ثبوت تھا۔ لیکن دو ساتھیوں کے کھوئے جانے سے فتح کی خوشی پر اوس پڑ گئی۔ اپنے ھوائی جہازوں سے اترنے کے بعد ھوابازوں نے جنگ کے بارے میں نه تو سرخوشی کا اظہار کیا اور نه نعرے لگائے اور نه انہوں نے جوش و خروش سے اظہار کیا اور نه نعرے لگائے اور نه انہوں نے جوش و خروش سے جنگ پر بحث کرتے ھوئے ایک دوسرے کو ٹہوکے دئے، نه انہوں نے خطرے کے گزر جانے کے بعد پیدا ھوئے والی زندہ دلی دکھائی جیسا که وہ کامیاب جھڑپ کے بعد کیا کرتے تھے۔ وہ افسردگی کے جیسا که وہ کامیاب جھڑپ کے بعد کیا کرتے تھے۔ وہ افسردگی کے ساتھه، چیف آف اسٹاف کے قریب آئے، انہوں نے خشک اور کاروباری

جملوں میں اپنی جنگ آزمائی کے نتائج کے بارے میں رپورٹ دی اور ایک دوسرے سے آنکھہ ملائے بغیر چل دئے۔

الكسئى اس رجمنك ميں نيا تھا۔ وہ ان آدميوں كو نہيں جانتا تھا جو موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ لیکن اس کی کیفیت بھی یہی تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے اھم واقعه هوا تھا۔ یه وه واقعه تھا جس کے لئے وه اپنے جسم اور دماغ کی ساری قوت کے ساتھہ جدوجہد کرتا رہا تھا اور اسی پر اس کے پورے مستقبل کا دارومدار تھا – بالکل ٹھیک ٹھاک ھو کر اپنی صفوں میں واپسی - آج یه خواب پورا هو گیا تھا۔ اس نے هسپتال کے بستر پر اور پھر بعد میں، جب وہ چلنا اور ناچنا سیکھه رها تھا، نهجانے کتنی بار اس کے سپنے دیکھے تھے – اس زمانے میں جبکه وہ هواباز کی حیثیت سے اپنا فن دوبارہ سیکھنے کی جان توڑ کوشش کر رہا تھا، اس نے یہی خواب دیکھا تھا! اور اب جبکه اس دیرینه خواب کے پورا هونے کا دن آ گیا، جب اس نے دو جرمن هوائی جہاز مار گرائے اور جب وہ دوبارہ لڑاکو هوابازوں کی برادری میں شامل ھو گیا تو اس نے اور دوسرے ھوابازوں کی طرح اپنی کامیابی کی رپورٹ چیف آف اسٹاف کو دی، لڑائی کے حالات پر روشنی ڈالی اور اپنے ساتھی کی تعریف کی اور پھر برچ کے درختوں کے سائے تلے بیٹھہ گیا اور ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا جو اس دن میدان کارزار سے واپس نه آ سکے ـ

پتروف واحد شخص تھا جو ھوائی میدان میں دوڑ رھا تھا،
وہ ننگے سر تھا اور اس کے سنہرے بال ھوا میں لہرا رھے تھے۔
جو لوگ اس سے ملتے وہ ان کی آستین پکڑ لیتا اور قصہ چھیڑ دیتا۔
''وہ ... ٹھیک میرے پہلو میں تھا، ایک ھاتھہ کا فاصلہ
سمجھہ لو ... اچھا سنو تو ... میں نے دیکھا کہ سینئر لفٹیننٹ لیڈر
کو نشانہ بنا رھا ھے۔ میں نے اس کے پہلو والے ھوائی جہاز کو
اپنی زد پر لیا اور دھائیں!،

وہ لیکتا ہوا میریسٹف کے پاس پہنچا اور اس کے پاس نرم گھاس جیسی کائی پر گر گیا اور ٹانگیں پھیلا دیں۔ لیکن وہ بھلا اس آرام کے پوز میں کب نچلا بیٹھه سکتا تھا۔ وہ اچھلا اور بولا:

"آج تو تم نے بعض شاندار کرتب دکھائے! شاندار! میری

سائس تو اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی!.. تم نے دیکھا میں نے اس کو کس طرح اپنا نشانه بنایا؟ ذرا سنو... میں تمہارے پیچھے پیچھے اڑتا رھا اور اب وہ بالکل میرے برابر نظر آیا، بالکل اس طرح قریب جیسے تم اس وقت ھو...،،

''ایک منٹ ٹھہرنا، دوست، الکسٹی نے اپنی جیب کو تھپتھپاتے ھوئے کہا ''وہ خط! آخر وہ خط کیا ھوئے ؟،،

اس کو وہ خط یاد آئے جو اسے اسی دن ملے تھے اور ان کو پڑھنے کا اسے موقع نہیں ملا تھا۔ جب اس کو اپنی جیبوں میں وہ خط نہیں ملے تو اسے ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ اس نے ھاتھہ اپنی وردی کے گریبان میں ڈال دیا، سرسراتے ھوئے لفافوں کو محسوس کیا اور اطمینان کی سائس لی۔ اس نے اولیا کا خط ھاتھہ میں لیا اور اس داستان سے بےنیاز ھو کر جو اس کا پرجوش دوست سنا رھا تھا، احتیاط سے لفافے کا ایک کنارا چاک کیا۔

ٹھیک اس وقت آسمان میں ایک راکٹ پھٹا۔ وہ میدان کے اوپر کمان کی طرح تیرا اور ایک سرمئی سا آھستہ آھستہ مٹتا ھوا نشان چھوڑ کر بجھہ گیا۔ ھواباز اچھل کر کھڑے ھو گئے۔ الکسٹی نے خط کو گریبان میں ڈال دیا اور اس کا ایک لفظ بھی نہ پڑھہ سکا۔ اس نے لفافہ کھولتے ھوئے خط کے کاغذ کے علاوہ کوئی سخت سی چیز محسوس کی تھی۔ اپنی ٹولی کے آگے اس سمت میں اڑتے ھوئے، جس سے اب وہ مانوس ھو چکا تھا، وہ باربار لفافے کو گریبان میں محسوس کر رھا تھا اور حیران ھو رھا تھا کہ آخر اس سمت کو گریبان میں محسوس کر رھا تھا اور حیران ھو رھا تھا کہ آخر اس سمت کیا ھے۔

اس دن جب ٹینکوں والی فوج نے دشمن کے مورچوں میں دراؤ ڈال دی تو گارد لڑا کو ہوائی جہازوں کے دستے کے لئے جس میں الکسئی شامل تھا ایک انتہائی مصروف دور کا آغاز ہوا۔ اسکواڈرن پر اسکواڈرن اڑ اڑکر اس علاقے میں پہنچتے رہے جہاں دراڑ ڈالی گئی تھی۔ پہلا اسکواڈرن ابھی واپس آکر زمین پر اتر بھی نه پاتا که دوسرا اسکواڈرن ہوا میں بلند ہو جاتا اور ایندھن کے ٹرک واپس آنے والے ہوائی جہازوں کی طرف دوڑ پڑتے اور ان کے ٹنکیوں کو بڑی فیاضی سے بھر دیتے۔ گرم انجنوں کے اوپر تھرتھراتی ہوئی دھند تیرتی رہتی۔ ایسی دھندتو گرمیوں کی گرم بارش کے بعد کھیتوں دھند تیرتی رہتی۔ ایسی دھندتو گرمیوں کی گرم بارش کے بعد کھیتوں

پر چھاتی ہے۔ ھوابازوں نے اس دن کھائے کے لئے بھی کاک پٹ کو نہیں چھوڑا۔ ان کا کھانا الیمونیم کے برتنوں میں ان تک پہنچا دیا گیا۔ لیکن کوئی بھی کھانے کے موڈ میں نه تھا۔ کھانا ان کے گلے میں پھنس رھا تھا۔

کپتان چیسلوف کا اسکواڈرن دوبارہ نیچے اترا۔ ھوائی جہاز رینگتے ھوئے جنگل میں پہنچ گئے۔ ان کی ٹنکیوں میں تیل بھرا جانے لگا، میریسئف کا کپٹ میں بیٹھا، تھکن کے میٹھے میٹھے درد کے احساس کے ساتھہ مسکرا رھا تھا اور بے صبری سے آسمان کو گھور رھا تھا اور تیل بھرنے والوں کو جلدی کرنے کے لئے للکار رھا تھا۔ وہ پھر ایک بار فضا میں بلند ھونا چاھتا تھا۔ اور ایک بار پھر اپنا امتحان لینا چاھتا تھا۔ وہ باربار اپنی وردی کی جیب میں ھاتھہ گھساتا اور سرسراتے ھوئے لفافوں کو چھوتا۔ لیکن اس صورت حال میں وہ خط پڑھنر کو تیار نہ تھا۔

شام کا دھندلکا پھیلنے لگا تب کہیں ھوابازوں کو چھٹی
ملی۔ میریسئف اپنی قیامگاہ کی طرف چل دیا۔ لیکن اس نے جنگل
سے گزرنے والا چھوٹا راستہ نہیں اپنایا جس سے وہ عام طور پر گزرتا
تھا بلکہ ذرا لمبی سڑک سے گیا جو گھاس پھوس سے ڈھکے ھوئے
کھیت میں سے گزرتی تھی۔ وہ اپنے خیالات کو یکجا کرنا چاھتا
تھا اور شورو غل کے بعد آرام کرنا چاھتا تھا۔ اسے دن بھر کے
تیزی سے بدلتے ھوئے تاثرات کے بعد سکون کی تلاش تھی۔ ایسا
لگتا تھا کہ یہ دن ختم ھونے کو نہ آئیگا۔

شام بڑی صاف شفاف اور خوشبو میں بسی هوئی تھی۔ یہ اتنی پر سکون شام تھی کہ توپوں کی دور سے آتی هوئی گھن گرج جنگ کی آواز نہ معلوم هوتی تھی۔ لگتا تھا کہ یہ ایک گزرتے هوئے طوفاں کی دهمک ہے۔ یہ سڑک اس کھیت سے گزرتی تھی جو کبھی رئی کا کھیت هوگا۔ یہاں تیروتار گھاس ٹھوس دیوار کی طرح صف آرا تھی — عظیم الشان اور للکارتی هوئی دیوار ۔ یہی گھاس، عام طور پر ، احاطوں اور کھیتوں کے ڈھکے چھپے کونوں میں سہمی سی اگتی ہے اور چپکے چپکے اس کی کونپلیں پھوٹتی میں سہمی سی اگتی ہے اور چپکے چپکے اس کی کونپلیں پھوٹتی میں ۔ لیکن آج یہی گھاس اس زمین پر غالب آگئی ہے جس میں محنت کشوں کی نہ جانے کتنی پشتوں کے خون پسینے سے پھل

25-629

پھول آئے ہونگے۔ ہاں صرف کہیں کہیں رئی کی اکا دکا پتلی پتلی بالیاں، گھاس کی نازک پتیوں کی طرح، اس گھاس پھوس کے خلاف لڑتی ہوئی نظر آ رھی تھیں۔ گھاس پھوس نے، مٹی کی ساری قوت جذب کر لی تھی، سورج کی تمام کرنوں کو چاٹ لیا تھا اور رئی کو روشنی اور قوت سے محروم کر دیا تھا۔ اس لئے یه چند بالیاں پکنے سے پہلے ھی سرجھا گئیں اور ان میں دانے نہ پھوٹ سکے۔ میریسئف نے سوچا: فاشست بھی اس گھاس پھوس کی طرح همارے کھیتوں میں جڑ پکڑنا چاہتے ہیں، وہ زمین کی طاقت ہضم کرنا چاهتے هیں، وہ هماری دولت چهین لینا چاهتے هیں، وہ مهیب اور وحشیانه انداز سے سورج کی روشنی کو اسیر کر لینا چاہتے ہیں۔ وه همارے عظیم، جفاکش اور بلوان عوام کو اپنے کھیتوں اور باغوں سے مار بھگانا چاہتے ہیں، وہ ان کو ہر چیز سے محروم کر دینا چاھتے ھیں، وہ ان کو اسی طرح کچل دینا چاھتے ھیں جس طرح اس گھاس پھوس نے ان نازک بالیوں کو کچل دیا ہے۔ ان بالیوں کو ، جو دیکھنے میں اناج کی مضبوط اور خوبصورت بالیوں سے دور دور نہیں ملتیں۔ اس کے رگ و پے میں لڑکپن کی طاقت کی لہر سی دوڑ گئی اور اس نے اپنی ھاتھی دانت کے موٹھہ والی چھڑی سے سرخی مائل گھاس پھوس کو پیٹنا شروع کیا اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی چھڑی کی ضربوں سے گھاس کے گستاخ سر کٹ کٹ کر ڈھیر ھو رہے ھیں تو اس کا دل خوشی کے احساس سے بھر گیا۔ اس کے چہرے سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ لیکن وہ گھاس پھوس پر وار کرتا رہا جس نے رئی کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ اس جد و جہد اور عمل کی طاقت سے پوری طرح لطف اندوز ھو رھا تھا جو اس کے تھکے ھوئے جسم میں موجزن تھی۔

اچانک اس کے پیچھے آیک جیپ غرائی اور چیختے ہوئے بریک کے ساتھہ سڑک پر آ نکلی۔ پیچھے مڑکر دیکھے بغیر ھی، میریسٹف نے تاڑ لیا کہ ونگ کمانڈر نے اس کو آ لیا تھا اور اس کو لڑکپن کے اس مشغلے میں محو دیکھہ لیا تھا۔ اس کے کانوں کی لویں تک سرخ ہو گئیں۔ وہ کچھہ یوں بن گیا جیسے اس نے کار کے قریب آنے کی آواز سنی ھی ٹہ ھو۔ وہ اپنی چھڑی سے زمین کریدنے لگا۔ لیکن اس نے کرئل کی آواز سنی:

''کشتوں کے پشتے لگا رہے ہو؟ اچھا مشغلہ ہے۔ میں تمہیں چاروں طرف ڈھوئڈتا پھر رہا ہوں۔ ہر شخص اپنے ھیرو کے بارے میں پوچھه رہا ہے اور لووہ یہاں گھاس پھوس سے الجهه رہا ہے۔ ،،

کرنل اچھل کر کار سے کود گیا۔ اس کو کار چلانے کا شوق تھا اور اسے خالی وقت میں ادھر ادھر، جدھر جی چاہے، کار دوڑانے میں بڑا مزا آتا تھا، جس طرح اسے اپنے دستے سے مشکل مشق کرانے اور شام کے وقت مستریوں کے ساتھہ ھوائی جہاز کے تیل سے چپ چپ کرتے ھوئے انجنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں لطف آتا تھا۔ عام طور پر وہ نیلا لبادہ اوڑ ہے رھتا تھا اور محض اپنے باریک نقوش اور بانکی اونچی ٹوپی کی وجہ سے دوسرے مستریوں کے درمیان نقوش اور آتا تھا۔

میریستف اب تک بو کھلایا اور گھبرایا ھوا، چھڑی سے زمین کو کرید رھا تھا۔ کرنل نے اس کے کندھوں پر ھاتھہ رکھه دئے اور بولا:

"آؤ ذرا تمہیں نظر بھرکے دیکھیں تو سہی! ھونہه، خدا سمجھے تم سے! کوئی انوکھی بات نہیں! اب میں اپنے دل کی کہه دوں۔ جب تم ھمارے ھاں آئے تو فوجی ھیڈکوارٹر میں جو کچھه تمہارے بارے میں کہا جا رھا تھا، اس کے باوجود مجھے یقین نہیں آیا که تم جنگ میں کامیاب ھو سکتے ھو۔ اور لو تم نے کامیاب ھوکر دکھا دیا۔ اور وہ بھی کس طرح!.. یہ ہے ھماری ماں، ھماری دھرتی، ھمارا روس! مبارک ھو! میں تمہیں مبارکباد دیتا ھوں اور تمہاری داد دیتا ھوں۔ 'چھچھوندر نگر، جا رہے ھو؟ آؤ، میں تمہیں جیپ میں پہنچا دوں۔ "

جیپ لپکی اور اندھا دھند سڑک پر بھاگنے لگی۔ ھر موڑ پروہ پوری دیوانگی سے مڑتی اور ایک طرف جھک جاتی۔

''بتاؤ ، شاید تمهیں کسی چیز کی ضرورت ہو ، شاید تمهیں کسی قسم کی مدد مانگنے میں مت جھجکنا — کسی قسم کی مدد مانگنے میں مت جھجکنا — تم اس کے حقدار ہو ،، کرنل نے کہا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے ، جنگل اور ''چھچھوندرنگر ،، کے درمیان، جیپ کو بھگائے لئے جا

رہا تھا۔ ھوابازوں نے اپنے رھنے کی جگہوں کو یہی نام دے رکھا تھا۔

''مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کامریڈ کرنل ۔ میں کسی سے مختلف نہیں ھوں۔ بہتر ہوتا کہ لوگ یہ بھول جاتے کہ میرے پیر نہیں ہیں، میریسٹف نے جواب دیا۔

"الهان، تم ٹھیک کہتے ہو۔ کونسا ہے تمہارا؟ یه؟،،
کرنل نے ایک جھٹکے سے خندق کے دروازے پر جیپ روکی
اور میریسٹف ابھی ٹھیک سے اتر بھی نہیں پایا تھا که کار جنگل
میں، برچ اور شاہ بلوط کے درختوں کے درمیان بل کھاتی ہوئی بھا گنے
لگی۔

الکسئی خندق میں نہیں گیا۔ وہ سائپ کی چھتریوں کی خوشبو میں بسی ھوئی اون جیسی کائی پر برچ کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور بڑی احتیاط سے لفافے سے اولیا کا خط نکالا۔ ایک تصویر لفافے سے پھسلی اور گھاس پر گر گئی۔ الکسئی نے فورا اس کو اٹھا لیا۔ اس کا دل بڑی تیزی اور درد کے ساتھه دھڑ کنے لگا۔

تصویر سے ایک مانوس چہرہ اس کو گھور رھا تھا۔ لیکن پھر بھی اب اس چہرے کو پہچاننا مشکل تھا۔ یہ تھی اولیا، فوجی وردی میں: گلابند وردی، پیٹی، ''سرخ ستارے،، کا تمغه اور گارد دستے کا بلا بھی – اور یہ سب کچھہ اس پر کتنا پھبتا تھا۔ وہ انسر کی وردی میں نازک، خوش رو لڑکا دکھائی پڑتی تھی۔ ھاں بس اس لڑکے کے چہرے پر تھکن تھی اور اس کی بڑی بڑی، پھیلی پھیلی چمکدار آنکھوں میں جوانی کی وہ ترنگ نہ تھی۔ لیکن پھیلی پھیلی چمکدار آنکھوں میں جوانی کی وہ ترنگ نہ تھی۔ لیکن یہ آنکھیں دل میں اترتی چلی جاتی تھیں۔

الکسٹی دیر تک ٹکٹک باندھہ کر ان آنکھوں کو گھورتا رھا۔ اس کا دل کچھہ اس قسم کی ناقابل بیان میٹھی میٹھی اداسی سے بھرا ھوا تھا جو آدمی کے دل میں اپنے محبوب گیت کی دور سے آتی ھوئی تان سن کر محسوس ھوتی ھے۔ اس کو اپنی جیب میں اولیا کی پرانی تصویر ملی۔ وہ چھینٹ کا فراک پہنے سفید ستاروں جیسے ڈیزی کے پھولوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ یہ عجیب بات ھے، لیکن وردی پوش لڑکی، جس کی آنکھیں تھکی ھوئی تھیں اور جسے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اسے زیادہ عزیز معلوم ھوئی۔ نئی تصویر کی پشت پر لکھا تھا ''ھمیشہ یاد رکھنا۔ ،،

خط مختصر مگر انبساط انگیز تها۔ اب یه لڑکی انجنیرنگ پلٹن کی کمانڈر تھی۔ ہاں یہ پلٹن جنگ کے مورچے پر لڑ نہیں رهی تهی بلکه پرامن تعمیر کا کام کر رهی تهی ـ یه استالن گراد کی دوبارہ تعمیر میں ھاتھہ بٹا رھی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں بہت کم لکھا تھا۔ لیکن عظیم شہر کا ذکر کرتے ہوئے بالکل جذبات میں بہه گئی تھی۔ اس نے اس کے ملبوں اور کھنڈروں کے بارے میں لکھا تھا جن میں ایک نئی جان پڑ رھی تھی، عورتوں، لڑ کیوں اور نوجوانوں کے بارے میں جو ملک کے تمام حصوں سے شہر کی تعمیر کے لئے آئے تھے۔ وہ تہه خانوں اور سرنگوں میں، توپوں کے مچانوں اور خندقوں میں رہتے تھے جو لڑائی کے بعد یونہی بچ رہے تھے۔ وہ ریل گاڑی کے ڈبوں اور لکڑیوں کے جھونپڑوں میں رہتے تھے۔ اس نے لکھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر اس شخص کو فلیٹ مل جائیگا جو شہر کی تعمیر نو میں اچھا کام كريگا۔ اگر يه سچ هے تو الكسئى كو اس كا يقين هونا چاهئے کہ جنگ کے بعد اس کو بھی ایک گوشہ ضرور مل جائیگا۔ جیسا که عام طور پر گرمیوں میں هوتا هے، شام کا دهندلکا بہت جلد ختم ہو گیا۔ الکسئی نے خط کی آخری سطریں ٹارچ کی روشنی میں پڑھیں ۔ جب اس نے خط پڑھه لیا تو روشنی تصویر پر ڈالی۔ یه ''سپاهی،، اپنی تیکھی اور پر خلوص آنکھوں سے الکسٹی کو گھورنے لگی۔ ''میری جان، تم پر بڑا سخت وقت آن پڑا ہے... اس جنگ نے تمہیں بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن اس نے تمہاری همت نہیں توڑی! کیا تم انتظار کر رہی ہو؟ انتظار کرو ۔ میں آؤنگا۔ تم مجهه سے محبت کرتی هو ؟ محبت کرو ۔ میری جان، تم همیشه مجھے چاھتی رھنا۔ ،، اور دفعتاً الکسئی نے شرمندگی محسوس کی که اس نے اٹھارہ مہینے تک، اس سے، استالن گراد کی ایک مجاهد سے، اپنی بدقسمتی کو چھپائے رکھا۔ اس کا جی چاھا کہ وہ فوراً خندق میں جائے اور ہر چیز کے بارے میں اس کو صاف صاف لکهه دے۔ وہ خود هی فیصله کرے۔ اور یه کام جتنی جلدی هو جائے اتنا هي اچها هے۔ سب کچهه طے هو جائے تو دونوں کے لئر آسان رهيگا۔ اس دن کے کارنامے کے بعد اس سے وہ آنکھیں ملا کے بات کر سکتا تھا۔ وہ اب صرف ھوائی جہاز اڑا نہیں رھا تھا بلکه لڑ بھی رھا تھا۔ کیا اس نے یہ عہد نہیں کیا تھا که اس وقت سب کچھه بتا دیگا جب یا تو اس کی امیدیں بالکل پاش پاش ھو جائینگی یا وہ دوسرے سپاھیوں کی صف میں برابری سے شامل ھو جائیگا؟ اب اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ اس نے جو دو ھوائی جہاز گرائے تھے ان کو سبھوں نے نیچے زمین پر گھاس پھوس میں جلتے ھوئے دیکھا تھا۔ اس دن ڈیوٹی پر موجود افسر نے اس کے نام دستے کے روزنامچے میں درج کیا تھا اور اس کی رپورٹ ڈویژنل اور فوجی ھیڈ کوارٹر اور ماسکو بھیجی گئی تھی۔

یه سب کچهه سچ تها۔ اس نے اپنا عهد پورا کر لیا تها اور اب لکهه سکتا تها۔ لیکن ذرا سوچو تو کیا "استوکا،، جیسا هوائی جهاز کا شایان شان حریف تها؟ ایک سچا شکاری نشانه بازی کے فن کے ثبوت میں یه تو نہیں کہیگا کہ اس نے ایک خرگوش مار گرایا، کیوں؟

جنگل میں بھیگی ھوئی رات اور زیادہ اندھیری ھو گئی۔
اب جبکه جنگ کی گھن گرج دکھن کی طرف ھٹ گئی تھی اور
دور دراز شعلوں کی چمک شاخوں میں سے بہت دھندلی دھندلی نظر
آ رھی تھی تو خوشبو میں بسے ھوئے گرمیوں کے گھنے جنگل میں
ابھرتی ھوئی ھر آواز صاف سنائی دینے لگی: میدانوں میں ٹڈیوں
کی دیوانہوار ٹراھٹ، قریب ھی دلدل میں سینکڑوں مینڈ کوں کی
ٹرٹر، ایک چڑیا کی تیز چیخ اور سب سے زیادہ بلبلوں کا نغمہ جو
بھیگی بھیگی سی تاریکی میں تیر رھا تھا۔

الکسٹی اب تک برچ کے درخت کے نیچے نرم کائی پر بیٹھا ھوا تھا جو اب شبنم سے بھیگ گئی تھی۔ اس کے قدموں میں گھاس پر چاندنی کے دھبے سیاہ پرچھائیوں میں لپٹے پڑے تھے۔ اس نے پھر جیب سے تصویر نکالی۔ اس کو گھٹنوں پر رکھا اور چاندنی میں اس پر نظر جماتے ھوئے اپنے خیال میں گم ھو گیا۔

اوپر صاف شفاف گہرے نیلے آسمان پر رات کے بمبار طیاروں کے چھوٹے اور سیاہ سائے تیرتے ھوئے دکھن کی طرف پرواز کرتے رہے۔ ان کے انجن، بہت ھی ھلکی آواز میں گھنگھنا رہے تھے۔

لیکن جنگ کی یه آواز بھی، چاندنی میں نہائے ہوئے جنگل میں، جہاں بلبلوں کا نغمه گونج رہا تھا، بھونروں کی پر سکون بھنبھناھٹ کی طرح سنائی دیتی تھی۔ الکسئی نے ٹھنڈی سانس بھری، اس نے اپنی وردی کی جیب میں تصویر رکھی اور اچھل کر کھڑا ھو گیا، اس نے خود کو جھٹکے دئے جیسے رات کے اس سحر کو دور پھینکنے کی کوشش کر رہا ھو۔ اس کے پیروں تلے زمین پر سوکھی پھینکنے کی کوشش کر رہا ھوئی اور وہ خندق میں اتر گیا جہاں تنگ سے فوجی صوفے پر، پتروف دیو کی طرح دراز تھا اور نیند میں بڑا زور زور سے خرائے لے رہا تھا۔

٥

پو پھٹنے سے پہلے ھی ھواباز جگا دئے گئے۔ فوجی ھیڈ کوارٹر کو اطلاع ملی تھی کہ اس علاقے میں، جہاں سوویت ٹینکوں نے دراڑ ڈال دی تھی، جرمن ھوائی فوج کا ایک بڑا دستہ آ گیا ھے۔ زمین کے مشاھدوں اور مخبروں کی رپورٹ سے اس خیال کی تصدیق ھوتی تھی کہ جرمن کمان اس خطرے کو محسوس کر رھی تھی ہوتی تھی کہ جرمن کمان اس خطرے کو محسوس کر رھی تھی بڑنے سے پیدا ھو گیا تھا۔ انہوں نے ''ریختگونن،، ھوائی ڈویژن کو بڑنے سے پیدا ھو گیا تھا۔ انہوں نے ''ریختگونن،، ھوائی ڈویژن کو بلا لیا تھا جس میں جرمنی کے بہترین ھواباز تھے۔ اس ڈویژن کو آخری بار استالن گراد کے قریب پسپا کیا گیا تھا۔ لیکن جرمن معاذ کو خبردار کیا گیا تھا کہ دشمن تعداد میں زیادہ تھا اور جدید کو خبردار کیا گیا تھا کہ دشمن تعداد میں زیادہ تھا اور جدید ترین جہازوں ''نوکے وولف۔ ۱۹۰، سے لیس اور لڑائی کا بہت زیادہ تجربہ رکھتا تھا۔ حکم جاری ھوا کہ پیدل فوج کے دوسرے دل کی بھر پور حفاظت کی جائے جو اسی رات ٹینکوں کے پیچھے دراڑ دل کی بھر پور حفاظت کی جائے جو اسی رات ٹینکوں کے پیچھے دراڑ

''ریختگوفن،،! یه نام تجربه کار هوابازوں کو خوب اچھی طرح معلوم تھا اور وہ جانتے تھے که یه وہ ڈویژن ہے جس کو هرمین گوئرنگ کی خاص سرپرستی حاصل ہے۔ جب کبھی جرمن فوجوں پر زیادہ دباؤ پڑتا تھا وہ یہی ڈویژن بھیجتے تھے۔ اس

ڈویژن کے هواباز، جن میں سے بعض نے رپبلکن اسپین میں اپنی قزاقی کے جوهر دکھائے تھے، بڑے سخت جان اور پرفن لڑاکو تھے اور خطرناک دشمن کی حیثیت سے ان کی بڑی شہرت تھی۔

''اوگ کہ ہورہے میں کہ ممارے خلاف کوئی 'ریختگوفن، بھیجا گیا ہے۔ ماں! میں چاھتا موں کہ ان سے جلد از جلد صاحب ملامت مو جائے! ہم ان 'ریختگوفن، کو اچھی طرح بتائینگے!،، کھانے کے کمرے میں پتروف نے، جلدی جلدی کھانا نگلتے ہوئے اور کھلی کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اعلان کیا۔ وہاں ویٹرس وایا کھڑی تھی اور ایک بڑے سے گچھے سے میدانی پھول چن رھی تھی اور ان کو شل کے خول میں رکھہ رھی تھی جن پر کھلی سے پالش کرکے چمک پیدا کر دی گئی تھی۔

ظاهر هے "ریختگوفن"، پر چوٹ الکسٹی کو سنانے کے لئے نہیں کی گئی تھی جو اپنی کافی ختم کر رھا تھا۔ یہ بات تو اس لڑک کو سنانے کے لئے کہی گئی تھی جو پھولوں سے کھیل رھی تھی اور جو باربار کنکھیوں سے خوش رو اور تیکھے پتروف کو دیکھه رھی تھی۔ میریسٹف آن کو مشفقانہ مسکراھٹ کے ساتھہ دیکھه رھا تھا۔ لیکن سنجیدہ کاروباری باتوں کے سلسلے میں اسے مذاق اور پھبتی پسند نہ تھی۔

'''ریختگونن، نہیں 'ریختگونن، ،، اس نے کہا ''اور 'ریختگونن، کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم آج جھاڑ جھنکاڑ میں جل کر مرنا نہیں چاھتے تو آنکھیں کھلی رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کان کھلے رکھو اور ناتا ٹوٹنے نہ دو۔ میاں، 'ریختگونن، وحشی درندے ھیں ایسے کہ اپنے دانت تمہارے گوشت میں گاڑ دیں اور تمہیں کانوںکان خبر نہ ھو!،،

صبح سویرے، خود کرنل کی سرکردگی میں پہلا اسکواڈرن هوا میں بلند هو گیا۔ ابھی یه هوا میں تیر هی رها تھا که باره لڑاکو هوائی جہازوں کی دوسری ٹولی اڑنے کے لئے تیار هوئی۔ اس کی کمان گارد میجر فیدوتوف کے هاتهه میں تھی۔ وہ سوویت یونین کا هیرو تھا اور کمانڈر کو چھوڑ کر رجمنٹ میں سب سے تجربه کار هواباز تھا۔ هوائی جہاز تیار تھے، هواباز اپنے اپنے کاکپٹ میں تھے، انجن ''نچلے گئر،، میں تھے اور جنگل کے کنارے، میدان

میں ہوا کے تیز تیز جھونکے پیدا کر رہے تھے۔ یہ جھونکے اس ہوا کی طرح تھے جو طوفان سے پہلے زمین کو صاف کرتی ہے اور درختوں کو جھنجھوڑتی ہے – اس وقت کی ہوا جب پیاسی زمین پر بارش کی پہلی بڑی بڑی بھاری بھاری بوندیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں ۔

الکسئی نے کا ک پٹ سے دیکھا کہ پہلی ٹولی کے ھوائی جہاز آسمان سے بالکل سیدھے میدان میں اتر رہے ھیں، جیسے آسمان سے ٹپک رہے ھوں۔ غیر ارادی طور پر، اپنی خواھش کے خلاف، اس نے ان کو گنا اور مارے تشویش کے اس کا دل تڑپ اٹھا جب دو ھوائی جہازوں کے اتراج میں کچھہ دیر ھو گئی۔ لیکن آخری ھوائی جہاز بھی اتر گیا۔ سب واپس آ گئے تھے۔ الکسئی نے اطمینان کی سانس لی۔

ابھی آخری ہوائی جہاز میدان سے ھٹا ھی تھا که میجر فیدوتوف کا ''نمبر ایک،، زمین سے ٹوٹ کر بلند ھو گیا۔ اس کی ٹولی دو دو کی جوڑی میں فضا میں بلند ہو گئی، جنگل کے پار انہوں نے اپنی قطار بنا لی۔ اپنے ھوائی جہاز کو ھچکولے دیتے هوئے فیدوتوف اپنی منزل کی طرف اڑنے لگا۔ وہ بالکل نیچے نیچے اڑ رہے تھے اور بڑی احتیاط کے ساتھہ اسی علاقے پر سے گزر رہے تھے جہاں سوویت فوجوں نے دراڑ پیدا کی تھی۔ اب الکسئی کو اپنے ہوائی جہاز کے نیچے زمین بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اتنی زیادہ بلندی پر نہیں تھا که وهاں سے هر چیز کھلونے جیسی نظر آئے۔ زمین اس سے بہت قریب تھی۔ ایک دن پہلے جو چیز اس کو اوپر سے ایک کھیل نظر آتی تھی اب ایک وسیع، اتھاہ میدانِ جنگ نظر آ رهی تهی - کهیت، چراگاهیس اور جنگل، جن پر گولوں اور بموں نے ھل سے چلا دئے تھے، جن پر خندقیں زخم کے نشان کی طرح نظر آتی تھیں۔ میدان اس کے پروں کے نیچے پوری وحشت سے بھاگ رہا تھا۔ لاشیں میدان میں بکھری پڑی تھیں۔ توپیں، الگ الگ، اور پورے توپخانے، جن کو چھوڑکر توپچی بھاگ کھڑے ہوئے تھے، تباہ و برباد ٹینک، مڑے تڑے لوہے کا ڈھیر اور جنگل کی دھجیاں اڑی ھوئی جہاں توپوں نے ٹینکوں کی بڑھتی ھوئی قطاروں پر گولے برسائے تھے، ایک بڑا سا جنگل جو

خاک میں مل گیا تھا اور اوپر سے ایسا لگتا تھا جیسے ایک بہت بڑے گلے نے اسے روند ڈالا ھو۔ یہ ساری چیزیں فلم کے مناظر کی طرح گزر رھی تھیں اور معلوم ھوتا تھا کہ یہ فلم کبھی ختم ھونے کو نہیں آئیگی۔

یه سب چیزیں اس زبردست خون آشام جنگ کی گواهی دے رهی تهیں جو یہاں لڑی گئی تهی۔ اس سے زبردست نقصان اور بربادی کا اندازہ هوتا تها اور معلوم هوتا تها که کتنی عظیم الشان فتح حاصل کی گئی ہے۔

ٹینکوں نے، پوری وسعتوں میں، دو دو پٹریوں کے آڑے ترچھے نشان چھوڑ دئے تھے۔ یہ نشان دور دور تک دشمن کے مورچوں میں گھستے چلے گئے تھے۔ ایسا معلوم ھوتا تھا کہ عجیب و غریب جانوروں کا ایک پورا غول ان کھیتوں کو روندتے ھوئے دکھن کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا اور جو چیز بھی اس کے راستے میں آئی تھی، اس کو اس نے کچل کر رکھہ دیا تھا۔ موٹروں میں جڑی ھوئی توپیں، ایندھن کی ٹنکیاں، بڑی بڑی چلتی پھرتی مرمت گھیں، جن کو ٹریکٹر کھینچ رہے تھے اور بند لاریاں ٹینکوں کے نقش قدم پر گرد و غبار کا سرمئی دھواں اڑاتے ھوئے کارواں در کارواں چل رھی تھیں، یہ دھواں بہت دور سے نظر آ رھا تھا۔ آسمان سے ایسا لگتا تھیں، یہ دھواں بہت دور سے نظر آ رھا تھا۔ آسمان سے ایسا لگتا لڑاکو ھوائی جہاز اور زیادہ بلندیوں میں پرواز کرنے لگے تو یہ سب کچھہ چیونٹیوں کی فوج میں بدل گیا جو جگل سے گزرتی ھوئی پگڈنڈیوں پر رینگتی ھوئی نظر آ رھی تھی۔

لڑا کو ھوائی جہاز، خاموش ھوا میں بلند ھوتے ھوئے گردو غبار کے ان بادلوں میں غوطہ لگاتے ھوئے اڑ جاتے جیسے یہ گردوغبار نہیں بلکہ سچ مچ کے بادل ھوں۔ اب ھوائی جہاز آگے آگے چلتی ھوئی جیپوں کی قطاروں تک پرواز کر رہے تھے۔ ظاھر تھا کہ ان جیپوں میں ٹینک والی فوج کے کمانڈر تھے۔ ان قطاروں کے اوپر آسمان دشمن سے پاک تھا اور دور افق پر جنگ کا دھواں بے ربط مرغولوں کی طرح منڈلاتا ھوا نظر آنے لگا تھا۔ یہ ٹولی آسمان میں لہراتی ھوئی پتنگوں کی طرح واپس مڑی۔ ٹھیک اس وقت الکسئی کو افق پر ایک دھبہ نظر آیا اور پھر وہ پورا ٹڈی دل جو بہت

نیچے نیچے زمین سے لگا ہوا اڑ رہا تھا۔ جرمن! وہ بھی بہت نیچے نیچے اڑ رہے تھے اور ان کا رخ دھویں کے ان لچھوں کی طرف تھا جو گھاس پھوس سے لدے ھوئے کھیتوں کے اوپر تیرتے نظر آ رہے تھے۔ الکسئی نے بے اختیار مڑکر دیکھا۔ اس کا جوڑی دار اس کے پیچھے تھا اور جہاں تک اس کے بس میں تھا وہ اس کے ماتھہ ساتھہ بہت قریب اڑ رہا تھا۔

اس نے کانوں پر زور دیا اور اسے دور سے ایک آواز سنائی دی: "میں هوں سمندری بگلا نمبر دو، فیدوتوف میں هوں سمندری بگلا نمبر دو، فیدوتوف اٹنشن! میرے ساتھه ساتھه آؤ!،،

هوا میں هواباز کے اعصاب میں انتہائی تناؤ هوتا ہے اور لاسپان اتنا سخت هوتا ہے کہ بعض مرتبه هواباز اپنے کمانڈر کی مراد اس کا حکم ختم هوئے سے پہلے هی سمجهه لیتا ہے۔ گهنگهناه فی اور بهنبهناه فی کے درمیان دوسرا حکم ختم هوئے سے پہلے هی پوری ٹولی نے دو دو کی جوڑی بنا کر اپنا رخ بدلا اور ایک دوسرے سے قریب قریب جرمنوں کا سامنا کرنے کے لئے بڑھی۔ نظر ، کان اور دماغ انتہائی شدت سے ایک هی نقطے پر مرکوز تھے۔ الکسٹی دماغ انتہائی شدت سے ایک هی نقطے پر مرکوز تھے۔ الکسٹی کو دشمن کے جہازوں کے سوا اور کچھه نظر نہیں آ رها تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے بڑی تیزی سے بڑے هوتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے کانوں میں ایرفون کی چٹخ اور بھنبھناه فی کے سوا اور کوئی آواز نہیں تھی۔ اس کو دوسرے حکم کا انتظار تھا۔ لیکن اس حکم کے بجائے اس نے صاف طور پر جرمن زبان میں ایک هیجانی اس حکم کے بجائے اس نے صاف طور پر جرمن زبان میں ایک هیجانی سے مشاهدہ کرنے والے جرمن کی آواز هوگی جو اپنے هوائی جہازوں سے مشاهدہ کرنے والے جرمن کی آواز هوگی جو اپنے هوائی جہازوں کو خطرے سے آگاہ کر رها ہے۔

جیسا که اس مشہور هوائی ڈویژن کا قاعدہ تھا انہوں نے پورے میدان جنگ میں بڑی احتیاط سے، نگہبانوں اور مشاهده کرنےوالوں کا جال سا بچھا رکھا تھا جنہیں ریڈیو ٹرانسمٹر سے لیس کرکے پچھلی رات متوقع جنگ کے علاقوں میں هوائی چھتری سے اتارا گیا تھا۔

<sup>\*</sup> خبردار! خبردار! "لا - ه،،! خبردار!

پهر ، کچهه کم واضح آواز آئی۔ یه بهاری اور جهلائی هوئی اواز جرمن میں چیخ رهی تهی: Donnerwetterl Linksl La-fünfl» \*

جھنجھلاھٹ کے علاوہ اس آواز میں ایک طرح کی تشویش بھی

تهی -

" 'ریختگوفن، کیا تم همارے 'لاووچکن، سے ڈر رہے هو؟،، میریسٹف نے منه هی منه میں کرختگی سے کہا۔ وہ قریب آتے هوئے دشمن کی صفوں کو دیکھه رها تھا۔ اس کی رگ و پسے میں ایک عجیب سی سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔

اب دشمن صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ تھے لڑاکو ہوائی جہاز ''نوکے وولف۔ ، ہ،،۔ یہ بہت مضبوط اور تیزرفتار ہوائی جہاز تھے جو ابھی ابھی استعمال ہونا شروع ہوئے تھے۔

ان کی تعداد فیدوتوف کی ٹولی سے دوگئی تھی۔ وہ بڑی سخت صف بندی کے ساتھہ اڑ رہے تھے جو ''ریختگوفن،، ڈویژن کی استیازی شان تھی۔ یه دو کی جوڑی بنا کر، سیڑھی کی شکل میں اڑ رہے تھے، اس انداز سے کہ ھر جوڑی اگلی جوڑی کے پچھلے حصے کی حفاظت کرتی تھی۔ فیدوتوف نے اپنی بلندی کا فائدہ اٹھاتے ھوئے دشمن پر حمله کیا۔ الکسٹی نے پہلے ھی سے اپنے نشانے کا انتخاب كر ليا تها اور ساتهه هي دوسرے هوائيجهازوں سے وہ بےنياز بھی نہ تھا ۔ وہ اپنے شکار کی طرف بڑھا اور اسے نظر سے اوجھل نہ هونے دیا۔ لیکن کسی نے فیدوتوف پر سبقت کی۔ "یاک،، هوائی جہازوں کی ایک ٹولی دوسری طرف سے آئی اور اس نے اوپر سے جرمنوں پر حمله کیا۔ یه وار اتنا کامیاب رہا که اس نے دشمن کی صفوں کو توڑ کر رکھہ دیا۔ فضا میں ایک ھنگامہ اور افراتفری سی پھیل گئی۔ دونوں فریق دو دو اور چار چار کی ٹولیوں میں بٹ گئے اور لڑنے لگے۔ لڑا کو ھوائیجہاز گولیوں کی بوچھار سے دشمنوں کا راسته رو کنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے پہلو اور دم کی طرف آنر کی کوشش کر رہے تھر۔

<sup>\*</sup> لعنت هو! بائين! "لا - ١٠٠٥ بائين! "لا - ١٠٠٥

جوڑیاں منڈلا رھی تھیں اور ایک دوسرے کو بھگا رھی تھیں

اور ایک دلچسپ چکر اور ناچ شروع هو گیا تها۔ صرف تجربه کار نظر بتا سکتی تهی که اس افراتفری اور هنگامے میں کیا کچھه هو رها تها، بالکل اسی طرح، جس طرح تجربه کار کان هی ایرفون میں گونجتی هوئی آوازوں کا مطلب سمجهه سکتے هیں۔ اس وقت آسمان کی فضا میں کیا کچھه نه سنائی دے رها تھا: حمله آوروں کی بیٹھی بیٹھی آواز میں دی ھوئی چٹخارے دار گالیاں، شکار کی دهشت بهری چیخ، فاتح کی فاتحانه گرج، زخمی کی کراهیں، تیزی سے هوائی جہاز کا رخ بدلتے هوئے هواباز کے دانت پیسنے کی آواز اور بھاری بھاری سانسوں کی آواز! کوئی، جنگ کے نشے میں بدمست، جرمن زبان میں چیخ چیخ کر گا رھا تھا، کوئی رور سے کراھا اور چلایا ''ماں،،، کوئی اپنا گھوڑا دباتے ھوئے صاف کهه رها تها "یه لو! یه لو!،،

میریسئف نے اپنے لئے جو نشانه چنا تھا وہ اس کی آنکھوں سے اوجهل هو گیا۔ اس کی جگه اسے اپنے اوپر ایک "یاک،، ارْتا نظر آیا۔ جس کی دم پر سیدھ پروںوالا، سگارنما ''فو کے ،، جھپٹ رھا تھا۔ وہ اپنے پروں سے بیک وقت گولیوں کی دو متوازی بوچھار کر رہا تھا۔ گولیوں کے یہ فوارے "یاک"، کی دم تک تیرتے نظر آتے تھے۔ میریسٹف ایک راکٹ کی طرح اوپر مڑا اور سنسناتے ہوئے بلند ہوا۔ ایک لمحے کو اسے اپنے اوپر ایک سایہ سا تیرتا نظر آیا اور اسی سائے میں اس نے اپنی تمام مشین گنوں سے گولیوں کی بارش کی۔ اس نے یہ نہ دیکھا کہ ''فوکے،، پر کیا گزری۔ اس نے صرف اتنا دیکھا که وہ "یاک"، اپنی زخمی دم کے ساتھہ اکیلا پرواز کر رہا تھا۔ میریسٹف نے مڑکر دیکھا کہ کہیں اس هنگامے میں اس کا ساتھی تو نہیں بھٹک گیا۔ نہیں! وہ تو بالکل اس کے برابر اڑ رھا تھا۔

"یار، پیچھے نه ره جانا،، الکسئی نے دانت پیس کر کہا۔ اس کے کانوں میں بھنبھناھے، چٹخ اور گانے کی آواز گونج رھی تھی۔ اس کے کانوں میں فتح کے نعروں اور دھشت کی چیخوں کی آواز دونوں زبانوں میں آ رهی تھی، کھنکار، دانت پیسنے کی آوازیں، گالیاں اور بھاری بھاری سانسوں کی آوازیں صاف سنائی دے رهی تهیں۔ ان آوازوں سے اندازہ هوتا تھا که یه لڑائی هوا کی بلندیوں میں نہیں هو رهی هے بلکه یه دست بدست جنگ هے اور سپاهی زمین پر لڑهک رہے هیں، جد و جہد کر رہے هیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے هیں۔

میریسٹف نے پاٹ کر دشمن کو دیکھنے کی کوشش کی اور اچانک اس کو ٹھنڈا پسینہ سا آ گیا: ٹھیک اس کے نیچے ایک "لا - ٥،، پر ایک "فوکے،، اوپر سے جھپٹ رھا تھا۔ اس نے سوویت هوائی جہاز کا نمبر نہیں دیکھا۔ لیکن اس کے دل نے فوراً بتا دیا کہ یہ پتروف ہے۔ ''فوکے وولف،، اپنی تمام مشین گنوں سے اس پر گولیاں برسا رھا تھا۔ پتروف کی زندگی بس اب ایک چھن سے زیادہ نہیں رھی تھی۔ دونوں لڑنے والے اتنے قریب تھے کہ ھوائی جنگ کے عام قاعدے کے مطابق، الکسئی اپنے دوست کی مدد کے لئے اس کے پاس نہیں پھٹک سکتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھی کی زندگی خطرے میں تھی اور اس نے ایک غیر معمولی قدم اٹھانے کا فیصله کیا۔ اس نے اپنے ہوائیجہاز کو سیدھے نیچے گرایا اور گیس تیز کر دی۔ هوائی جہاز اپنے وزن اور ساتھه هی انجن کی پوری طاقت کی وجه سے، غیر معمولی تهرتهراهٹ کے ساتھه بالکل پتھر کی طرح چھوٹے پروالے ''فوکے،، پر گرا، نہیں پتھر کی طرح نہیں، بلکہ راکٹ کی طرح۔ اس نے ''نوکے،، کو برستی ہوئی گولیوں کے چنگل میں لے لیا۔ میریسٹف کو محسوس ہوا کہ گرنے کی اس خوفناک برق رفتاری سے اس کا سر چکرا رہا ہے اور وہ بیہوش هونے والا ہے۔ میریسئف نیچے گرتا رہا اور اس نے اپنی دھندلی نظروں سے بس اتنا دیکھا کہ ٹھیک اس کے پنکھے کے سامنے ''فوکے'' دھماکے کے دھوئیں میں کھوکر رہ گیا۔ لیکن پتروف کا کیا ھوا؟ وہ غائب ہو گیا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ گر گیا؟ کیا وہ چھتری لے كر اتر گيا؟ كيا وه بچ گيا؟

فضاً چاروں طرف سنسان تھی۔ خاموش ھوا میں کسی ان دیکھے ھوائی جہاز کی دور سے آتی ھوئی آواز سنائی دی:

''میں هوں سمندری بگلا ئمبر دو، فیدوتوف۔ میں هوں سمندری بگلا نمبر دو، فیدوتوف۔ صفیں ٹھیک کرو، میرے پیچھے آؤ۔ گھر! میں هوں سمندری بگلا نمبر دو...،

ظاهر تھا فیدوتوف اپنی ٹولی کو واپس لے جا رہا تھا۔

''فوکے وولف'، کو ٹھکانے لگانے اور اپنے ہوائی جہاز کو
غوطے سے نکالنے کے بعد الکسٹی بیٹھا زور زور سے سانس لے رہا
تھا اور اس خاموشی سے لطفائدوز ہو رہا تھا جو اب پیدا ہو
گئی تھی۔ اسے خطرے کے گزر جانے کا اور اپنی فتح کا احساس
تھا۔ واپسی کی سمت کا اندازہ کرنے کے لئے اس نے کمپاس پر نظر
ڈالی اور پھر ایندھن کی سوئی دیکھی۔ اس کی تیوریاں چڑھہ گئیں۔
ایندھن بہت کم تھا اور اڈے تک مشکل سے پہنچا سکتا تھا۔
لیکن دوسرے ھی لمحے اس نے صفر سے قریب ہوتی ہوئی سوئی سے
لیکن دوسرے ھی لمحے اس نے صفر سے قریب ہوتی ہوئی سوئی سے
بھی زیادہ خطرناک چیز دیکھی۔ پھولے پھولے بادلوں کے پیچھے
سے بلائے ناگہانی کی طرح ایک ''فوکے وولف۔ . ۱۹، ٹھیک اس کی
طرف اڑتا چلا آ رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کا وقت نہ تھا۔ بچ نکلنے

وہ تیزی سے دشمن کا مقابله کرنے کے لئے مڑا۔

٦

جن سڑکوں پر سے حمله کرنےوالی فوجوں کے عقب میں نظمونسق چلانے والا کارواں آ رھا تھا، ان کے اوپر فضا کی بلندیوں میں لڑی جانےوالی جنگ کا شور صرف لڑنےوالے ھوائی جہازوں کے کا کپٹ میں بیٹھے ھوئے ھواباز ھی نہیں سنتے تھے۔

اس کی آواز گارد لڑا کو دستے کا کمانڈر کرنل ایوانوف بھی اپنے ھوائی اڈے میں بیٹھا ریڈیو پر سن رھا تھا۔ وہ خود بھی تجربه کار ھواباز تھا۔ ھوا میں تیرتی ھوئی جو آواز اس کے کانوں تک پہنچ رھی تھی اس سے اسے اندازہ ھو رھا تھا که لڑائی گھمسان کی ھو رھی تھی۔ دشمن مضبوط اور سخت جان تھا۔ اور وہ آسمان سے ھٹنے کو تیار نه تھا۔ یه خبر پورے ھوائی اڈے میں آگ کی طرح پھیل گئی که فیدوتوف کو ایک دگنی طاقت کے دشمن سے لڑنا پڑ رھا ھے۔ جن کو بھی موقع ملا، جنگل سے نکل کر میدان میں آگئے اور بے چینی سے دکھن کی طرف تاکنے لگے جدھر سے میں آگئے اور بے چینی سے دکھن کی طرف تاکنے لگے جدھر سے میں آگئے اور بے چینی سے دکھن کی طرف تاکنے لگے جدھر سے میائوں کو لوٹنا تھا۔

سرجن نوالے چباتے ہوئے اور اپنے لبادے پہنے ہوئے، کھانے کے کمرے سے نکلے۔ امبولنس کی گاڑیاں جن کی چھتوں پر سرخ صلیبیں بنی ہوئی تھیں، جھاڑیوں سے نکلیں اور انجن چالو کرکے وقت کا انتظار کرنے لگیں۔

درختوں کے سروں پر سے ھوائیجہازوں کی پہلی جوڑی اڑتی ھوئی آئی اور ھوائی اڈے کا چکر لگائے بغیر اتری اور وسیع میدان میں دوڑنے لگی۔ اس میں فیدوتوف کا ھوائی جہاز ''نمبر ایک'، تھا اور ''نمبر دو ،، اس کے ساتھی کا۔ ان کے پیچھے پیچھے دوسری جوڑی آئی۔ جنگل کے اوپر لوٹتے ھوئے ھوائی جہازوں کے انجنوں کی گھنگھناھٹ گونجنے لگی۔

''سات، آٹھہ، نو، دس...،، لوگ نظروں سے آسمان کو چھانتے ہوئے بڑی بیقراری سے گنتے رہے۔

اترنے والے ہوائی جہاز میدان میں اترے، دوڑتے ہوئے آپنی اپنی جگہ پر گئے اور خاموش ہو گئے۔ دو ہوائی جہاز اب تک غائب تھے۔ دل میں جانے کیا کیا اندیشے ابھرے اور انتظار کرتے ہوئے ہجوم پر خاموشی چھا گئی۔ لمحات بڑی تکلیف دہ سستی کے ساتھہ گزر رہے تھے۔

"میریسٹف اور پتروف"، کسی نے خاموشی سے کہا۔ یکایک ایک مسرت بھری نسوانی آواز کھیت میں تیر گئی: "وہ رھا ایک۔"،

ایک هوائیجهاز کی گهنگهناها سنائی دی۔ ''نمبر ۱٬۱۰ برج کے درختوں کو قریب قریب چھوتا هوا اترا۔ هوائیجهاز ٹوٹ چکا تھا۔ دم کا ایک حصه غائب تھا۔ بائیں پر کا ایک حصه کٹ چکا تھا اور کسی تار سے بندها لٹک رها تھا۔ اترنے کے بعد هوائی جهاز کچھه عجیب انداز سے پھد کتا هوا نظر آیا۔ اوپر اچھلا، نیچے آیا، دوبارہ اچھلا اور اسی طرح پھد کتا هوا میدان کے کنارے تک چلا گیا اور وهاں یکایک رکا اور دم اٹھا کر کھڑا هو گیا۔ امبولنس کی گاڑیاں، جن کے پائدانوں پر سرجن کھڑے تھے، کئی جیپ اور پورا هجوم جو همهتن انتظار تھا، هوائی جہاز کی طرف دوڑا۔ پورا هجوم جو همهتن انتظار تھا، هوائی جہاز کی طرف دوڑا۔

چهت کهسکائی گئی۔ پتروف اپنی جگه پر خون میں لتھڑا

پڑا تھا۔ اس کا سر انتہائی بے بسی کے عالم میں اس کے سینے پر گرا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھیگے ہوئے سنہرے بالوں کی لٹوں سے چھپا ہوا تھا۔

سرجنوں اور نرسوں نے فیتے کھولے، اس کا ھوائی چھتری کا تھیلا ھٹایا جو گولے کے ایک ٹکڑے سے چھلنی تھا۔ انہوں نے اس کا یے حس و حرکت جسم نکالا اور اسے زمین پر لٹا دیا۔ ھواباز کی ٹانگ اور بازو زخمی تھے۔ اس کی نیلی جیکٹ پر سیاہ دھبے تیزی سے ابھرنے لگے۔

پتروف کی ابتدائی مرهم پئی هوئی اور اسے اسٹریچر میں لٹا دیا گیا۔ اسے امبولنس کی گاڑی میں لٹایا جا رہا تھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے زیرلب کچھہ کہا لیکن اتنے دھیرے سے کہ کچھہ سنائی نہ دے سکا۔ کرنل اس کے اوپر جھکا۔

"امیریسٹف کہاں ہے؟،، زخمی نے پوچھا۔

"اب تک نہیں اترا۔ "

اسٹریچر دوبارہ اٹھایا گیا۔ لیکن زخمی نے زور سے سر ھلایا اور اسٹریچر سے اترنے کی کوشش کی۔

''نہیں، نہیں!، اس نے کہا ''مجھے مت لے جاؤ۔ میں جانا نہیں چاہتا۔ میں میریسئف کا انتظار کرونگا۔ اس نے میری جان بچائی!، هواباز نے اتنے زور سے احتجاج کیا اور اپنی پٹیوں کو نوچ پھینکنے کی دھمکی دی که کرنل نے ھاتھه ھلایا اور منه پھیر کر دانت بھینچتے ھوئے کہا:

''اچھا چلو اسے چھوڑ دو۔ سنے سے تو رھا۔ اب میریسئف کے جہاز میں زیادہ سے زیادہ ایک سنٹ کے لئے تیل بچ رھا ھوگا۔ "
کرنل نے اسٹاپ واچ پر نظر جما دی اور سکنڈ کی سرخ سوئی کو چکر کاٹتے ھوئے دیکھنے لگا۔ باقی ھر شخص سرسئی جنگل پر نگاھیں جمائے ھوئے تھا جس کے اوپر آخری ھوائی جہاز کے نظر آنے کا انتظار تھا۔ سب کے کان ادھر ھی لگے تھے لیکن دور دراز سے صرف توپوں کی گھن گرج اور قریب سے ایک کھٹ بڑھئی دراز سے صرف توپوں کی گھن گرج اور قریب سے ایک کھٹ بڑھئی کی گھٹی گھٹی سے کھٹ کھٹ کھٹ کی آواز کے سوا اور کوئی آواز نہیں آ رھی تھی۔

واقعى بعض مرتبه ايک لمحه كهنچ كر كتنا لمبا هو جاتا هے!

میریسئف دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے مڑا۔
''لا۔ ہ،، اور ''فوکے وولف۔ ، ہ،،، بڑے برق رفتار جہاز تھے۔ دونوں بجلی کی سی تیزی سے ایک دوسرے کے قریب ھوتے گئے۔

الکسئی میریسئف اور مشهور "'ریختگوفن، ڈویژن کا انجانا جرمن هواباز، دونوں ایک دوسرے پر بالکل آمنے سامنے جھپٹے ۔ اس طرح سامنے کی ٹکر آن کی آن میں ختم هو جاتی هے ۔ ایک تجربه کار سگریٹ پینےوالا جتنا وقت سگریٹ سلگانے میں لگاتا هے، اس سے بھی کم ۔ لیکن وہ ایک آن ایسا اعصابی تناؤ پیدا کر دیتی هے، ایک مجاهد کی حیثیت سے هواباز کے اعصاب کو ایسی خوفناک ایک مجاهد کی حیثیت سے هواباز کے اعصاب کو ایسی خوفناک کر دیتی هے جس کا تجربه زمین پر لڑنے والے سپاهی کو دن بھر کی پیکار میں بھی نہیں هوتا ۔

ذرا تصور تو کیجئے که ایک دوسرے پر جھپٹتے هوئے دو لڑا کو ہوائیجہازوں میں سے ایک میں آپ ھیں۔ دونوں ایک دوسرے پر بجلی کی سی تیزی سے جھپٹ پڑے ھیں۔ دشمن کا ھوائیجہاز آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑا اور بڑا ھوتا چلا جا رھا ھے۔ یکایک وہ اپنی تمام جزئیات کے ساتھہ سامنے آ جاتا ہے: پر، ناچتی ہوئی پنکھی کا چمکتا ہوا ہالہ اور کالے کالے نقطے جو اس کی توپوں کے دھانے ھیں۔ بس ایک لمحه، اور پھر دونوں ھوائیجہاز ایک دوسرے سے ٹکرا کر اس طرح بھسم ھو جائینگے که ھوائیجہاز کے ڈھیر سے هواباز کے جسم کے ٹکڑوں کو الگ کرنا ناممکن هوگا۔ اس ایک آن میں، هواباز کی قوت ارادی هی نهیں بلکه اس کی اخلاقی قوت کا بھی پورا امتحان ھو جاتا ہے۔ کمزور اعصاب کا آدمی اس تناؤ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا آدمی جو آزادی کی خاطر مرنے کو تیار نہیں، بے اختیار اسٹیرنگ گئر کھینچے گا اور اپنی طرف بڑھتے ھوئے ھلاکتخیز طوفان کے اوپر سے کتراکر نکل جائیگا۔ اور دوسرے ھی لمحه اس کا ھوائیجہاز اپنے چھلنی پیٹ یا ٹوٹے ہوئے پر کے ساتھہ نیچے گرتا نظر آئیگا۔ کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ تجربه کار هواباز یه خوب اچهی طرح جانتے هیں اور صرف انتہائی جیالے سورما هی سامنے جاکر اس طرح ٹکراتے هیں -

ھوائی جہاز ھوا میں تیر کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھہ رہے تھے۔

الکسئی کو معلوم تھا کہ اس کے سامنے جو ھواباز اڑتا ھوا
آ رھا تھا، وہ کوئی اناڑی نہیں تھا اور وہ ان نوگوں میں سے نہ
تھا جن کو گوئرنگ نے مشرقی محاذ پر زبردست پسپائی اٹھانے کے
بعد، جرمن ھوائی فوج کی خالی جگہوں کو پر کرنے کے لئے جلدی
جلدی بھرتی کر لیا تھا۔ یہ ''ریختگوئن، ڈویژن کا کوئی منجھا
ھوا ھواباز تھا۔ وہ ایک ایسے ھوائی جہاز میں تھا جس کے پہلوؤں
میں فضائی لڑائیوں میں حاصل کی ھوئی بہت سی فتوحات کے نشان
کے طور پر چھوٹے چھوٹے ھوائی جہازوں کے نقش ابھرے ھوئے
تھے۔ یہ ھواباز ڈگمگائیگا نہیں، وہ اپنے راستے سے نہیں ھٹیگا، وہ
لڑائی سے کترائیگا نہیں۔

''هوشیار 'ریختگونن، هوشیار!،، الکسئی دانت پیستے هوئے
بولا۔ وہ دانتوں سے هونٹ کاٹ رها تها یہاں تک که خون نکلنے
لگا۔ اس نے پٹھے سکیڑ لئے اور آنکھیں نشانے کے سوراخ پر جما
دیں اور اس طرح ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا که سامنے سے ٹوٹتے هوئے
دشمن کا سامنا کرتے هوئے اس کی آنکھیں بند نه هوں۔

اس نے اپنے احساسات کو اتنا تیز کر لیا تھا کہ اسے محسوس هوا کہ چکراتی هوئی پنکھی کے پردے میں سے اسے دشمن کے کاکپٹ کا شفاف پردہ نظر آ رہا ہے۔ پردے کے پیچھے سے دو آنکھیں اسے گھور رهی تھیں اور وہ آنکھیں مجنونانہ نفرت سے جل رهی تھیں۔ یه تصویر اعصابی تناؤ اور هیجان کا نتیجہ تھی لیکن الکسئی کو پکا یقین تھا کہ اس نے سچ مچ یہ سب کچھہ دیکھا ہے۔ ''چلو کام تمام هوا!، اس نے پٹھوں میں اور بھی تناؤ پیدا کرتے هوئے سوچا۔ ''کام تمام هوا۔ ،، اسے سامنے بڑھتا هوا هوائیجہاز نظر آیا۔ وہ اس کی طرف هوا کے ناچتے هوئے جھونکے کی طرح لیک رها تھا۔ نہیں، جرمن بھی راستہ نہیں چھوڑیگا۔ کام تمام هوا! وہ اسی لمحے مرنے کو تیار هو گیا۔ لیکن ٹھیک اس وقت، وہ اسی لمحے مرنے کو تیار هو گیا۔ لیکن ٹھیک اس وقت، حب اسے محسوس هوا کہ جرمن هوائی جہاز صرف ایک هاتھہ کے

فاصلے پر رہ گیا ہے، جرمن ہواباز کی ہمت جواب دے گئی اور اس کا ہوائی جہاز اوپر کی طرف اچھل پڑا۔ جرمن ہوائی جہاز کا دھوپ میں چمکتا ہوا نیلا پیٹ سامنے نظر آیا۔ اسی ان الکسئی نے اپنے تمام گھوڑوں کو دبا دیا، جرمن ہوائی جہاز میں گولیوں کی دھاریاں پیوست کر دیں اور اپنے ہوائی جہاز کو غوطه دیا۔ اور جب اس کو اپنے سر پر زمین ناچتی ہوئی معلوم ہوئی تو اس نے ہوائی جہاز کو زمین کے پس منظر میں سے بھڑپھڑاتے ہوئے دیکھا۔

''اولیا! '، اس نے فتح کے احساس کی مجنونانہ سرشاری سے نعرہ بلند کیا اور سب کچھہ بھول کر وہ ایک تنگ دائرے میں چکراتے ھوئے جرمن ھوائی جہاز کے آخری سفر میں ساتھہ دینے لگا، یہاں تک کہ جرمن ھوائی جہاز ، گھاس پھوس سے ڈھکی ھوئی سرخ زمین سے جا ٹکرایا اور سیاہ دھوئیں کا ایک ستون سا بلند ھو گیا۔

تب جاکر، اس کا اعصابی تناؤ کم هوا اور اس کے پٹھے ڈھیلے پڑے۔ اسے زبردست تھکن کے احساس نے آ دبوچا۔ اس نے "تیل کی سوئی، دیکھی۔ سوئی قریب قریب صفر پر کانپ رھی تھی۔ تین یا زیادہ سے زیادہ چار منٹ کی اڑان کے لئے تیل باقی رہ

گیا تھا۔ ہوائی الاے تک واپس پہنچنے میں کم از کم دس منٹ لگینگے اور پھر کچھہ وقت ذرا بلند اٹھنے کے لئے چاھئے۔ واقعی وہ بیوقوف تھا کہ اس زخمی ''فوکے'' کے ساتھہ نیچے اتر آیا! ''بالکل

بیوقوف بچیے کی طرح!،، اس نے خود کو کوستے ہوئے کہا۔
جیسا که بہادر اور ٹھنڈے دل و دماغ کے لوگوں کے ساتھه
خطرے کے لمحے میں ہوتا ہے، اس کا ذہن صاف تھا اور بالکل گھڑی
کی طرح ٹھیک ٹھیک کام کر رہا تھا۔ پہلی چیز تو یہ تھی که
بلندی میں اٹھا جائے، چکر کاٹتے ہوئے نہیں بلکہ اپنے ہوائی اڈے
کی طرف اڑتے ہوئے۔ ٹھیک!

اس نے اپنے ہوائی جہاز کو اسی سمت میں ڈال دیا اور گرتی ہوئی زمین اور دھندلے پڑتے ہوئے افق کو دیکھتے ہوئے اس نے اور ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرنا شروع کیا۔ ایندھن پر بھروسه کرنا فضول تھا۔ اگر سوئی ذرا غلطی پر بھی ہو تب بھی یه کافی نہیں ہوگا۔ کیا ہوائی اڈے پر پہنچنے سے پہلے اتر جائے؟ لیکن

کہاں؟ اس نے دل ھی دل میں اس مختصر سے راستے کا حساب لگایا۔
جنگل، ناھموار دلدل، مستقل مورچوں کے گڑھوں سے بھرے ھوئے
کھیت، جن پر آڑے ترچھے ھل سے چل گئے تھے، جہاں گولوں سے
گڑھے بن گئے تھے اور کانٹے دار تار پھیلے ھوئے تھے۔
''نہیں! اگر میں اترا تو مارا جاؤنگا!،،

کیا چهتری لر کر اتر جاؤں؟ یه هو سکتا هے ـ ابھی ـ چهت کھولو، ہوائی جہاز کا رخ بدلو، اسٹیرنگ گئر دھکیلو – اور بس۔ لیکن هوائی جبهاز کا کیا هوگا۔ اس شاندار، برق رو اور چوکس پرندے کا کیا ہوگا؟ اس کی جنگی خوبیوں نے اس دن تین بار اس کی جان بچائی تھی۔ اس کو یوں چھوڑ دوں، اسے چکنا چور کر دوں، اسے ٹوٹی پھوٹی دھات کے ڈھیر میں بدل دوں؟ ایسا نه تھا که اس پر اس کا الزام دهرا جائیگا۔ اس کو اس کا ڈر نه تھا۔ حقیقت تو یه تھی که قاعدے کے مطابق اس قسم کی صورت حال میں اسے چھتری سے کودنر کا پورا حق تھا۔ اس وقت اسے یہ ہوائی جماز ایک مضبوط اور وسیع دل، وفاشعار اور جاندار چیز معلوم هوا۔ نہیں، اس کو یوں چھوڑ دینا بڑی دغابازی هوگی۔ اور پھر -اپنی شروع کی هی اڑانوں میں بغیر هوائی جہاز کے لوٹوں اور ریزرو میں بیٹھہ کر نئے ہوائی جہاز کے آنے کا انتظار کروں، اس هماهمی کے زمانے میں هاتهه پر هاتهه دهرمے بیکار بیٹها رهوں، محاذ پر عظیم الشان فتح کا آغاز ہو رہا ہے کیا ایسے وقت میں یوئمی بیکار مندلاتا پهرون!

''نہیں، اس سے کام نہیں چلیگا!،، الکسئی ئے زور سے کہا، جیسے کسی دوسرے کی صلاح ماننے سے انکار کر رھا ھو۔ اس وقت تک اڑتے رھو جب تک انجن بند نه ھو جائے۔ اور پھر ؟ پھر دیکھا جائیگا۔

وہ آگے پرواز کرتا رھا، پہلے تو تین ھزار میٹر کی بلندی پر اور بعد میں چار ھزار میٹر کی بلندی پر ۔ وہ نیچے زمین کو دیکھتا چل رھا تھا که شاید کہیں کوئی میدان نظر آ جائے۔ وہ جنگل، جس کے پیچھے ھوائی اڈہ تھا ابھی سے افق پر لہراتا نظرآرھا تھا۔ وہ کوئی پندرہ کلومیٹر دور تھا۔ "تیل کی سوئی،، کی تھرتھراھٹ بند ھوچکی تھی۔ اب وہ اطمینان سے آخری نقطے پر ٹکا ھوا تھا۔

لیکن انجن اب تک کام کر رہا تھا! کس چیز کے بل بوتے پر اڑ رہا تھا وہ؟ اونچا، اور اونچا... بہت اچھے!

دفعتاً، پرآهنگ گهنگهناه بدل گئی۔ هواباز اس گهنگهناه کو محسوس بھی نہیں کرتا، جس طرح صحت مند آدمی دل کی دهر کن سے بےنیاز رهتا ہے۔ الکسئی نے اس تبدیلی کو فورا بھانپ لیا۔ جنگل اب صاف نظر آ رها تھا۔ جنگل سات کلومیٹر دور تھا اور کوئی تین چار کلومیٹر چوڑا هوگا۔ یه دوری کچهه زیاده نہیں ہے۔ لیکن انجن کی دھڑکن میں یه خوفناک تبدیلی پیدا هو لئی تھی۔ هواباز کا پورا وجود اس کو محسوس کرتا ہے، جیسے یه انجن نه هو بلکه وه خود سانس لینے کے لئے تڑپ رها هو۔ یکایک، انجن نه هو بلکه وه خود سانس لینے کے لئے تڑپ رها هو۔ یکایک، وهی هیبتناک "چک، چک، کی آواز آنا شروع هوتی ہے جو اس کے پورے جسم میں درد کی کربناک ٹیس دوڑا دیتی ہے...

"نہیں! ٹھیک ہے۔ پھر اچھی طرح کام کر رھا ہے۔ یہ کام کر رھا ہے۔ یہ کام کر رھا ہے! وہ مارا! اور لو یہ رھا جنگل!،، اس کو برچ کے درختوں کے سر دھوپ میں موجیں مارتے ھوئے ھرے سمندر کی طرح نظر آئے۔ ھاں جنگل۔ اب ھوائی اڈے کے سوا اور کہیں اترنا ناممکن تھا۔ اب صرف ایک راستہ رہ گیا تھا، آگے بڑھو، آگے بڑھو!

چک، چک، چک!..

انجن میں پھر گھنگھناھٹ پیدا ھوئی۔ کیا یہ گھنگھناھٹ دیر تک رھے گی؟ وہ جنگل کے اوپر اڑ رھا تھا۔ اسے جنگل کے بیچ سے ھموار اور سیدھے راستے دوڑتے نظر آئے، جیسے ونگ کمانڈر کے سر کی مانگ۔ اب ھوائی اڈہ تین کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا تھا۔ اڈہ اس نا ھموار سرحد کے پیچھے تھا۔ الکسٹی کو محسوس ھوا جیسے وہ ناھموار سرحد اسے نظر آ رھی ھو۔

چک، چک، چک، اور اچانک سناٹا چھا گیا، یه خاموشی اتنی گہری تھی که اسے ھوا میں ایریل کے تار کی سنسناھٹ تیرتی ھوئی سنائی دینے لگی۔ قصه ختم! میریسٹف کے جسم میں ایک ٹھنڈی جھرجھری سی دوڑ گئی۔ چھتری لے کر اتر جاؤں؟ ٹہیں! ایک ذرا آگے جاؤ۔ اس نے ھوائی جہاز کا رخ اتار کی جانب موڑ دیا اور نیچے کی طرف ترچھا تیرنے لگا۔ وہ پوری کوشش کر رھا تھا

که جہاں تک ممکن هو توازن قائم رہے اور هوائی جہاز چکر میں نه پهنسنے پائے۔

ھوا میں یہ مکمل خاموشی کتنی خوفناک تھی! یہ اتنی گہری خاموشی تھی کہ اس کو ٹھنڈے ھوتے ھوئے انجن کے چٹخنے کی آواز، اپنی کنپٹیوں کی پھڑکن اور تیز غوطے کی وجہ سے کانوں میں سنسناھٹ سنائی دی۔ زمین بڑی تیزی سے اسے گلے لگانے کے لئے اٹھہ رھی تھی جیسے ایک بے حد زور دار مقناطیس اسے ھوائی جہاز کی طرف کھینچ رھی ھو!

یه رها جنگل کا کنارا۔ اور اس کے پار زمرد کی طرح هوائی الحے کا سبز میدان دکھائی دیا۔ بہت زیادہ دیر هو چکی؟ پنکھا ایک طرف جھک کر رہ گیا۔ اس کو هوا میں اس طرح ساکت دیکھنا بڑا بھیائک سماں تھا! جنگل بہت قریب تھا۔ کیا یه خاتمه تھا؟ کیا اولیا کبھی نہیں جان سکیگی که اس کا کیا انجام هوا، پچھلے اٹھارہ مہینوں میں اس نے کتنی زبردست ناقابل یقین محنت کی تھی، اور اس نے آخرکار اپنی منزل پالی تھی، وہ ایک کھرا، هاں واقعی کھرا انسان بن گیا تھا۔ اور یه سب کچھه حاصل کرنے کے فوراً بعد کیا اسے یوں گر کر فنا هو جانا تھا؟

چھتری لے کر اتر جاؤں؟ وقت نکل چکا! ھوائی جہاز کے نیچے جنگل تیز تیز تیرتا چلا جا رھا تھا۔ اس طوفانی دوڑ میں درختوں کے سرے مسلسل ھرے میدان کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس نے پہلے بھی اس قسم کی چیز دیکھی تھی۔ کب؟ کیوں، بلاشبہ! اس موسم بہار کے زمانے میں، اپنے خوفناک حادثے کے وقت۔ جب بھی یہ ھرے میدان اسی طرح دوڑتے چلے گئے تھے۔ اس نے آخری جد و جہد کی اور اسٹیرنگ گئر کھینچ لیا...

٨

خون بہه جانے کی وجه سے پتروف کے کانوں میں گونج سی پیدا ھو رھی تھی۔ ھر چیز – ھوائی اڈہ، مانوس چہرے اور سه پہر کے وقت سنہرے بادل – ھاں، ھر چیز اچانک ڈولنے لگی،

دھیرے دھیرے بالکل الٹ گئی اور پھر دھندلی پڑنے لگی۔ اس نے اپنی زخمی ٹانگ ھلائی اور درد کی شدت سے ھوش میں آ گیا۔ ''کیا وہ نہیں آیا؟،، اس نے پوچھا۔

"اب تک نہیں۔ بولو مت،، جواب ملا۔

کیا ایسا ممکن ہے کہ اب میریسئف، جو اس دن ٹھیک اس لمحے جب پتروف کو اپنی موت سامنے نظر آ رھی تھی، آسمانی فرشتے کی طرح اس جرمن پر جھپٹا تھا، ھاں اب خود میریسئف جلے ھوئے گوشت کے ڈھیر کے سوا اور کچھہ نہ ھو ۔ گوشت کا ڈھیر جو گولوں سے پاش پاش اور روندی ھوئی زمین پر نہجانے کہاں پڑا ھوگا؟ کیا سرجنٹ میجر پتروف اپنے لیڈر کی کالی کچھہ وحشی سی دل گداز اور ھنسی اڑاتی ھوئی آنکھیں پھر کبھی نہیں دیکھہ سکیگا؟ کبھی نہیں ؟

ونگ کمانڈر نے اپنی آستین گرا لی۔ اب اسے گھڑی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے هموار بالوں کو دونوں هاتھوں سے سہلاتے هوئے بوجھل سی آواز میں کہا:

(( jun 2)

''کیا اب کوئی امید نہیں؟،، کسی نے پوچھا۔ ''نہیں۔ تیل جل چکا۔ شاید اس نے کہیں ھوائی جہاز اتار لیا ھو یا چھتری لے کر اتر گیا ھو... اب یه اسٹریچر یہاں سے لے جاؤ!،،

کرنل مڑا اور بے سرے پن سے کسی دھن پر سیٹی بجانے لگا۔ پتروف کو پھر گلے میں کوئی چیز پھنستی ھوئی معلوم ھوئی، یہ چیز اتنی بڑی اور گرم تھی کہ اس کا گلا گھٹنے لگا۔ کھانسی کی ایک عجیب آواز سنائی دی۔ ھوائی اڈے کے بیچوں بیچ لوگ اب تک خاموشی سے کھڑے تھے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا اور فوراً منہ پھیر لیا – زخمی ھواباز اسٹریچر پر پڑا سسکیاں بھر رھا تھا۔

''اس کو لے جاؤ! کیا مصیبت ہے! ،،، کرنل نے گھٹتی ہوئی آواز میں چلاکر کہا اور چل دیا۔ اس نے ہجوم کی طرف سے منه پھیر لیا اور آنکھیں میچ لیں جیسے تیز ہوا سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔

لوگ بکھرنے لگے۔ لیکن ٹھیک اسی آن، جنگل کے کنارے کے اوپر سائے کی سی خاموشی سے ایک ھوائی جہاز تیرتا نظر آیا، اس کے پہیے درختوں کے سروں کو چھوتے ھوئے پھسل رھے تھے۔ ایک آسیب کی طرح یہ لوگوں کے سروں پر سے تیرتا ھوا زمین کے اوپر پھسلتا چلا گیا اور بیک وقت اس نے اپنے تینوں پہیوں سے گھاس کو چھوا جیسے کسی چیز نے اسے نیچے کھینچ لیا ھو بوجھل خرخراھٹ جیسی آواز ابھری۔ بجری کی چرمراھٹ اور گھاس کی سرسراھٹ سنائی دی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ جب ھواباز اترتے ھیں تو انجن کے شور میں یہ آوازیں کبھی سنائی نہیں دیتیں۔ یہ سب اتنا اچانک ھوا کہ کسی کی سمجھہ میں آیا ھی دیتیں۔ یہ سب اتنا اچانک ھوا کہ کسی کی سمجھہ میں آیا ھی موائی جہاز اترا، اور وہ تھا ''نمبر ۱۱،،۔ وھی ھوائی جہاز جس کی وہ اتنی بیقراری سے راہ دیکھہ رہے تھے۔

''وهی هے!،، کوئی بالکل جنونی اور غیر فطری آواز میں چلایا اور هر شخص کا سکته دور هو گیا۔

هوائی جہاز نے دوڑنا بند کیا اور هوائی اڈے کے کنارے سفید سفید چھال والے برچ کے نئے اور گھونگھریالے درختوں کے سامنے ساکت کھڑا ہو گیا۔ برچ کی چھال کو ڈھلتے سورج کی نارنجی کرنوں نے روشن کر رکھا تھا۔

کاکپٹ سے کوئی نہیں نکلا۔ لوگ بے تحاشہ ھوائی جہاز کی طرف دوڑ پڑے، ھانپتے کانپتے اور ھر طرح کے اندیشے دل میں لئے ھوئے۔ کرنل ان کے آگے آگے دوڑ رھا تھا۔ وہ اچھل کر پر کے اوپر چڑھه گیا۔ اس نے چھت ھٹائی اور کاکپٹ میں جھانک کر دیکھا۔ میریسٹف ننگے سر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ گرمیوں کے بادلوں کی طرح سفید تھا۔ اس کے خون سے خالی، سبزی مائل ھونٹوں پر مسکراھٹ پھیلی ھوئی تھی۔ چبائے ھوئے ھونٹوں سے خون کی دو دھاریں پھوٹ رھی تھیں۔

الزنده هو؟ چوٹ تو نہيں آئي؟،،

میریسئف کمزوری سے مسکرایا اور انتہائی نڈھال آنکھوں سے کرنل کی طرف دیکھتے ھوئے بولا:



''بالکل ٹھیک ھوں۔ ذرا گھبرا گیا تھا... کوئی چھه کلومیٹر تک ھوائی جہاڑ میں ایک بوند تیل باقی نه رھا تھا۔،،

هوابازوں کا هجوم، الکسٹی کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑا هو گیا اور زور شور سے الکسئی کو مبارکباد دینے اور اس سے هاتهه ملانے لگا۔

''ذرا سنبهل کے بھائیو، تم تو پر کو توڑے ڈال رہے ھو! خدا کے لئے ایسا تو نہ کرو! مجھے نکلنے تو دو!،، الکسٹی نے مسکراتے ھوئے کہا۔

ٹھیک اسی لمحے، اپنے اوپر جھکے ھوئے سروں کے ھجوم کے نیچے سے اس نے ایک مانوس آواز سنی۔ لیکن یہ آواز اتنی مدھم تھی جیسے کہیں بہت دور سے آ رھی ھو ﷺ
''الیوشا! الیوشا!،،

میریسٹف کی طاقت فوراً واپس آ گئی۔ وہ اچھل کر کھڑا ھو گیا۔ اس نے بازوؤں کے سہارے زور سے خود کو اٹھا کر اپنے

بے ہنگم پیروں کو کاکپٹ سے باہر نکالا۔ پر کے اوپر کھڑے ہوئے ایک آدمی سے ٹھوکر کھاتے کھاتے بچا۔ وہ زمین پر کود گیا۔

معلوم هوتا تھا پتروف کا چہرہ تکیے میں دفن هو گیا ھے۔ اس کی گہری اور بڑی بڑی آنکھیں آنسو سے ڈبڈبائی هوئی تھیں۔

''ارے یار، تم زندہ هو! تم... ارے بدمعاش!،، الکسئی اپنے گھٹنوں کے بل اسٹریچر کے ایک طرف گرتے هوئے چلایا۔ اس نے اپنے ساتھی کے بسے بسی سے پڑے هوئے سر کو هاتھوں میں لے لیا اور اس کی درد سے بسےچین اور مسرت کی چنگاریوں سے روشن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔

"تم زنده هو!،،

''شکریه الیوشا، تم نے میری جان بچائی۔ تم... الیوشا...

"بس بس ختم کرو! لےجاؤ زخمی کو یہاں سے! وھاں بیوقوفوں کی طرح منه کھولے ھوئے کیا دیکھه رہے ھو!، کرنل کی گرجتی ھوئی آواز سنائی دی۔

چهوٹے قد کا طاقت ور کرنل پاس هي کھڑا جهوم رها تھا۔

اس کے نیلے کوٹ کے نیچے سے اس کی گٹھی ہوئی ٹانگیں اور چست چمکتے ہوئے بوٹ دکھائی دے رہے تھے۔

''سینئر لفٹیننٹ میریسئف، اپنی اڑان کے بارے میں رپورٹ دو ۔ کوئی ہوائی جہاز مار کر گرایا؟،، اس نے افسرانہ لہجے میں مطالبہ کیا۔

''جی هان، کامریڈ کرنل دو 'فوکے وولف، ۔ ،، ''کن حالات میں؟،،

''ایک آڑے ترچھے حملے میں۔ وہ پتروف کا پیچھا کر رھا تھا۔ اور دوسرا سامنے کی جھڑپ میں۔ یہ واقعہ عام لڑائی کے علاقے سے کوئی ساڑھے تین کلومیٹر شمال کی طرف ھوا۔ ،،

''میں جانتا ھوں۔ زمین سے مشاھدہ کرنے والے نے ابھی ابھی رپورٹ دی ھے... شکریہ۔ ،،

''میں خدمت...، الکسئی نے فوجی قاعدے کے مطابق کہنا چاھا لیکن کرنل نے اسے روک دیا، حالانکہ قاعدے اور ضابطہ کے معاملے میں وہ بڑا سخت تھا۔ پھر اس نے غیر رسمی لہجے میں کہا: ''بہت اچھا! کل تم کمانڈر ھوگے... تیسرے اسکواڈرن کا کمانڈر ھوائی اڈے پر واپس نہیں آیا۔،،

وہ کمانڈ پوسٹ کی طرف آیک ساتھہ چل دئے۔ اس دن اڑانوں کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا اس لئے پورا ہجوم ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا پہنچا۔ وہ کمانڈ پوسٹ کے سبز ٹیلے کے قریب پہنچ ھی رہے تھے کہ ڈیوٹی پر موجود افسر دوڑا ہوا آیا۔ وہ تیزی سے کرنل کے سامنے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ ننگے سر تھا اور بہت خوش اور میجان سے بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کچھه کہنے کے لئے منہ کھولا لیکن کرنل نے اس کو خشک اور سخت آواز میں روک دیا۔

"اتمہارے سر پر ٹوپی کیوں نہیں؟ تم خود کو کیا سمجھتے ہو، کیا تم طالبعلم ہو اور چھٹی کے گھنٹے میں مزے اڑا رہے ہو ؟،،

''کامریڈ کرنل، مجھے رپورٹ دینے کی اجازت دیجئے،، جوش میں بھرے ھوٹے لفٹیننٹ کے منه سے نکلا۔ وہ اٹنشن کھڑا تھا اور ھانپ رھا تھا۔

١٠٩ کيا ؟ ١٠

" همارے پڑوسی 'یاک، کے ونگ کمانڈر آپ سے ٹیلیفون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔،،

''همارے پڑوسی! کیا چاہتے ہیں وہ؟..،،

کرنل تیز تیز قدموں سے خندق کے زینے سے اترنے لگا۔ ''ضرور تمهارے بارے میں ہے...، لفٹیننٹ نے الکسئی سے کہنا شروع کیا اتنے میں نیچے سے کرنل کی آواز آئی:

"ميريسئف كو ميرے پاس بهيجو!،،

جب میریسئف تن کر اس کے سامنے اٹنشن کے پوز میں، دونوں ھاتھه لٹکائے کھڑا ھوا تو کرنل نے ھتھیلی رسیور پر رکھه دی اور غصے سے اس پر غرایا :

"تم نے مجھے غلط اطلاع کیوں دی؟ همارے پڑوسی جاننا چاہتے ہیں که 'نمبر گیارہ، کون اڑا رہا تھا۔ میں نے جواب دیا که سینئر لفٹیننٹ میریسٹف، پھر انہوں نے پوچھا 'تم نے آج اس کے نام پر کتنے شکار لکھے؟، میں نے کہا دو ۔ وہ کہتے ھیں 'اس کے نام ایک اور لکھو ۔ اس نے ایک اور افوکے وولف، کو مار گرایا جو میرا پیچها کر رها تها۔ میں ئے خود اس کو گرتے هوئے دیکھا۔، ایں؟ خاموش کیوں ہو ؟،، کرتل کی تیوریاں چڑھہ گئیں اور اس نے غصے بھری نظروں سے الکسٹی کو دیکھا۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا سنجید گی سے کہہ رہا ہے۔ "كيا يه سچ هے؟ تم خود اس سے بات كر لو... هلو! كيا تم هو ؟ سينتر لفڻيننٺ ميريستف يهال موجود هے۔ ميں اس كو رسيور دے رھا ھوں۔،،

ٹیلیفون پر ایک انجانی بھاری آواز آئی:

"شکریه، سینئر لفٹیننٹ۔ تم نے کمال کر دیا۔ میں داد دیتا ھوں۔ تم نے میری جان بچائی۔ ھاں، میں اس کے ساتھہ زمین تک گیا میں نے اسے زمین سے ٹکراتے ہوئے دیکھا۔ کیا تم پیتے ہو؟ تم همارے پاس آ جاؤ ۔ تمہارے نام کی بوتل میرے پاس ہے۔ اچھا ایک بار پھر شکریه۔ ملیں گے تو هاتهه ملائینگے۔ اچھا اپنی سهم چاری رکھو ۔ ۱۱ میریسٹف نے رسیور رکھہ دیا۔ اس دن وہ جن تجربات سے گزرا تھا اس کے بعد وہ بالکل تھک کر چور ھو گیا تھا۔ اس کو صرف ایک خیال تھا اور وہ یہ کہ کسی نہ کسی طرح، جلد از جلد، ''چھچھوندر نگر،' پہنچ جائے، اپنی خندق میں جا کر نقلی پیر اتار پھینکے اور اپنے تختے پر دراز ھو جائے۔ ٹیلیفون کے پاس ایک لمحے کو ادھر ادھر پھرنے کے بعد اس نے آھستہ درواز کے کا رخ کیا۔

"'کہاں چل دئے، کرنل نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔
اس نے میریسئف کا ہاتھہ اپنے چھوٹے سے، ہڈیالے ہاتھہ میں لیا اور
اتنے زور سے دبایا کہ اس کا ہاتھہ دکھنے لگا۔ "اچھا، میں تم سے
کیا کہہ سکتا ہوں؟ بھلے آدمی! مجھے فخر ہے کہ تمہارے جیسے
آدمی میرے ماتحت ہیں... اور کیا کہوں؟ شکریہ... ہاں اور وہ
تمہارا یار، میرا مطلب ہے پتروف، وہ بھی اچھا لڑکا ہے۔ اور دوسرے
بھی... میں کہتا ہوں تمہارے جیسے آدمی ہوں تو ہم جنگ
نہیں ہار سکتے۔،،

اور اس نے دوبارہ زور سے میریسٹف کا ھاتھه دبایا۔

میریسٹف اپنی خندق میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ لیکن وہ سو نہ سکا۔ اس نے تکیے کو الٹ پلٹ کیا، ہزار تک گنا اور پھر الٹی طرف سے گنا، اس نے اپنے ایسے تمام جاننے پہچاننے والوں کو یاد کیا جن کے نام ''الف،' اور ''بے'، سے شروع ہوتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ .. اور پھر اس نے ٹکٹکی باندھه کر سٹی کے تیل کے چراغ کو گھورنا شروع کیا لیکن نیند کو رجھانے کے یہ سب آزمودہ نسخے بیکار گئے۔ آنکھیں بند ہوئیں نہیں که مانوس تصویریں ابھرنے لگتیں، کبھی یہ تصویریں بہت ھی روشن ہوتیں اور کبھی اندھیرے میں اس طرح کھو جاتیں که پہچاننا مشکل ہو جاتا ۔ اندھیرے میں اس طرح کھو جاتیں که پہچاننا مشکل ہو جاتا ۔ فکر میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، اندرئی دیگتیارینکو کی بڑی بڑی پھیلی فکر میں ڈوبی ہوئی آنکھیں جو ہمیشہ جھپکتی رہتیں، واسیلی واسیلی وی پھیلی پھیلی آنکھیں جو ہمیشہ جھپکتی رہتیں، واسیلی واسیلی وی پھیلی گھنے بالوں کے گچھے لٹکتے رہتے تھے اور جو ہمیشہ کسی نہ کسی کو ڈانٹ پلاتا رہتا، وہ بوڑھا نشانہ باز، اس کا سپاھیوں جیسا چہرہ کو ڈانٹ پلاتا رہتا، وہ بوڑھا نشانہ باز، اس کا سپاھیوں جیسا حہرہ جس پر مسکراھٹ سے شکنیں پڑ جاتی تھیں۔ اس کو کمیسار

وروبیوف کا موم جیسا چہرہ نظر آیا جو تکیے پر رکھا ہوا تھا، وہ اپنی دور رس، چبهتی هوئی، دل پر پهایا رکهنے والی هنستی هنستی آنکھوں سے گھور رھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زینوچکا کے سرخ بال لهرا گئے جو هوا میں اڑ رہے تھے۔ تصور هی تصور میں چھوٹے سے قد کا جوشیلا استاد ناؤسوف مسکرایا اور اس کے دل کی بات سمجھتر هوئے اسے آنکھه ماری۔ بہت سے شاندار اور دوستی بھرے چہروں نے اسے دیکھا اور اندھیرے سے جھانکتے ھوٹے مسکرائے۔ ان چہروں نے بہت سی یادوں کو جگا دیا اور اس کے دل کو جس سے جذبات پہلے ھی چھلکے پڑ رہے تھے گرمی اور سرشاری سے بھر دیا۔ لیکن پھر ان دوستانہ چہروں کے درمیان اولیا کا چہرہ ابھرا اور باقی سب چہرے مٹ گئے۔ پتلا سا چہرہ، افسر کی فوجی وردی سے جھانکتی هوئی لڑ کوں جیسی بڑی بڑی اور تھکی تھکی آنکھیں۔ وہ اس کو اتنی صاف اور روشن نظر آ رہی تھی جیسے وہ واقعی اس کے سامنے آ گئی ہو ۔ اور کچھہ اس انداز سے کہ اس نے زندگی میں کبھی اس کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ تصور کی پرچھائیں اتنی روشن تھی که وہ چونک گیا۔

سونے کی کوشش بیکار ہے! وہ نشاط انگیز طاقت کے جوش سے سرشار اٹھہ بیٹھا، اس نے ''استالن گرادکا،، کی بتی کا گل جھاڑا، ایک کاپی سے ایک ورق نکالا، پنسل کی نوک جوتے کے تلوے پر تیز کی اور لکھنا شروع کر دیا:

''میری جان، اس نے صاف لکھائی میں لکھا۔ وہ ان خیالات کا بڑی مشکل سے ساتھہ دے پا رھا تھا جو اس کے دماغ میں دوڑ رھے تھے۔ ''آج میں نے تین جرمن ھوائی جہاز مار گرائے۔ لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں۔ روزانہ ھمارے بعض ساتھی یہی کر رھے ھیں، میں دون کی نہیں لونگا۔ میری جان، میری روح۔ آج میں چاھتا ھوں، آج مجھے اس کا حق حاصل ھو گیا ھے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ اٹھارہ مہینے پہلے مجھہ پر کیا قیامت گزر گئی تھی اور جس کو، معاف کرنا ۔ خدا کے لئے مجھے معاف کر دینا ۔ جس کو میں نے تم سے چھپایا۔ لیکن آج میں نے آخر فیصلہ کر ھی لیا۔ ...، الکسئی اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ خندق میں لگے ھوئے تختوں کے پیچھے چوھے بول رہے تھے۔ ریت کی سرسراھٹ صاف تختوں کے پیچھے چوھے بول رہے تھے۔ ریت کی سرسراھٹ صاف

سنائی دے رهی تهی۔ کھلے هوئے دروازے سے هوا کے جهونکوں کے ساتھہ برچ کے درختوں اور پھلتی پھولتی گھاس کی خوشبو اندر آرهی تهی اور اس خوشبو کے ساتھہ ساتھہ بلبلوں کی دبی دبی مگر آزاد چہچہاهٹ بھی آ رهی تهی۔ کہیں دور، گھاٹی کے اس پار، شاید افسروں کے کھائے کے کمرے کے باهر، مردانی اور زنانی آوازیں ''ریبینا،، کے درخت والا گیت گا رهی تھیں۔ دوری نے اس کی دهن میں ایک عجیب نرمی پیدا کر دی تھی اور اس نرمی نے رات کے وقت اس نغمے میں انوکھا اور لطیف جادو گھول دیا تھا۔ گیت نے اس کے دل کو ایک شیریں اداسی سے، انتظار اور امید کی اداسی سے بھر دیا...

دور سے آتی هُوئی توپوں کی دبی دبی، گھٹی گھٹی گھن گرج هوائی هوائی اللہ عماری بڑھتی هوئی فوجوں کے عقب میں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اللہ هماری بڑھتی هوئی فوجوں کے عقب میں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ گھن گرج نه تو اس گیت کی گونج کو دبا سکی، نه بلبلوں کے نغمے اور چہچہاهٹ کو اور نه جنگل کی نرم نرم خوابناک سرسراهٹ کو۔

## اختتاميه

اوریل کی جنگ کا فاتحانہ انجام قریب تھا اور شمال کی طرف سے بڑھتی ہوئی فوجوں کے آس پاس سے اطلاع آ رہی تھی کہ کراسنو گورسک کی پہاڑیوں پر سے جلتا ہوا شہر نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں ایک دن بریانسک محاذ کے ہیڈ کوارٹر میں اطلاع آئی که پچھلے نو دن میں گارد لڑا کو ہوائی رجمنٹ کے ہوابازوں نے اس علاقے میں اپنی خدمات انجام دیتے هوئے دشمن کے سینتالیس هوائی جہاز مار گرائے۔ اپنے پانچ هوائی جہازوں کا نقصان هوا اور تین آدمی هلاک هوئے کیونکه دو هواباز تو هوائی چهتری سے اتر گئے اور پیدل اپنے ھوائی اڈے پر واپس آ گئے۔ سوویت فوج کی برق رو پیش قدمی کے دنوں میں بھی یه کارنامه غیر معمولی تھا۔ میں رابطے کے ایک ھوائی جہاز میں بیٹھه گیا جو اسی رجمنٹ کے هوائی اڈے پر جا رها تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس دستے کے هوابازوں کی جانبازی اور بہادری ی داستان معلوم کروں اور "پراودا،، کے لئے ایک سضمون لکھوں۔ اس رجمنٹ کا هوائی اڈہ ایک عام مرغزار میں واقع تھا۔ یہاں مثی کے ڈھیروں وغیرہ کو ابھی ٹھیک سے ھٹایا بھی نہ گیا تھا۔ ھوائی جہاز، برچ کے جنگل کے کنارے تیتر اور چوزوں کے جھنڈ کی طرح چھپے هوئے تھے۔ مختصر یه که یه ان میدانی هوائی الدوں میں سے ایک تھا جو جنگ کے ان قیامت خیز دنوں میں عام تھے۔ هم ڈھلتی سه پہر کو وهاں اترے۔ رجمنٹ کا مصروف اور هنگامی دن ختم هو رها تها۔ اوریل کے علاقے میں جرمن هوائیجهاز غير معمولي جوش و خروش دكها رهے تھے اور اس دن هر لڑاكو هوائیجهاز نے کوئی سات اڑانیں کی تھیں۔ سورج ڈھلتر ڈھلتے آخری

هوائی جہاز اپنی آٹھویں اڑان سے لوٹ رہے تھے۔ کرنل چھوٹے قد کا آدمی تھا۔ اس کا چہرہ سنولایا ھوا تھا اور مانگ بڑی صفائی سے نکالی گئی تھی۔ وہ نیا نیا نیلا فلائنگ سوٹ پہنے ھوٹے تھا۔ اس نے صاف کہد دیا کہ اس دن کے بارے میں وہ کوئی مربوط کہانی نہیں سنا سکتا۔ وہ تو صبح کے چھہ بجے سے ھوائی اڈے پر تھا اور تین بار خود پرواز کر چکا تھا۔ وہ اتنا نڈھال تھا کہ اس کے لئے کھڑا ھونا بھی دوبھر تھا۔ دوسرے افسر بھی اس دن اخبار نویسوں کو انٹرویو دینے کے موڈ میں نہ تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اگلے دن تک ٹھہرنا پڑیگا۔ اور بہرحال اب اتنی دیر ھو کئی تھی کہ لوٹنے کا کوئی سوال نہ تھا۔ سورج کی کرنیں برچ کے درختوں کے سروں کو چوم رھی تھیں اور ان پر پگھلا ھوا سونا پھیر رھی تھیں۔

آخری هوائی جہاز اترے اور اپنے گھنگھناتے هوئے انجن کے ساتھه جنگل کی طرف رینگتے چلے گئے۔ مستریوں نے ان کو گھمایا۔ اور زرد اور تھکے هوئے هواباز کا کپٹ سے اس وقت نکلے جب هوائی جہازوں کو بخیرتمام هری هری ڈالیوں سے چھپے هوئے خانوں میں چھپا دیا گیا۔

سب سے آخری ہوائی جہاز اسکواڈرن نمبر تین کے کمانڈر کا تھا۔ کا کیٹ کی شفاف چھت ھٹائی گئی۔ پہلے اس میں سے ہاتھی دانت والی آبنوسی چھڑی زور سے نکلی جس پر سنہرے نقش ونگار بنے ہوئے تھے۔ چھڑی گھاس پر گر گئی۔ پھر سنولائے ہوئے چوڑے چہرے اور کالے بالوں والے آدمی نے خود کو اپنے مضبوط بازوؤں پر اٹھایا، پھرتی سے اپنے جسم کو ایک طرف نکالا اور پر کے اوپر اتر گیا اور پھر زور سے زمین پر کود گیا۔ کسی نے مجھه سے کہا کہ وہ رجمنٹ کا سب سے اچھا ہواباز ہے۔ میں نے سوچا: شام بیکار کیوں جائے آؤ اس سے باتچیت چھیڑ دیں۔ مجھے پوری طرح یاد ہے کہ اس نے ہنستی ہوئی، جوشیلی، سیاہ آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لڑ کین کا امث کھلندڑاپن سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لڑ کین کا امث کھلندڑاپن سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لڑ کین کا امث کھلندڑاپن سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لڑ کین کا امث کھلندڑاپن سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لڑ کین کا امث کھلندڑاپن سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لڑ کین کا امث کھلا جس پر بہت کچھہ بیت چی ھو۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھه سے کہا؛

27-629

"ارے بندۂ خدا! میں تو مارے تھکن کے ڈھیر ھوا جا رھا ھوں۔ نه جانے کس طرح اپنے پیر گھسیٹ رھا ھوں اور سر ھے که چکرا رھا ھے۔ تم نے کھانا کھایا؟ نہیں! تو پھر میرے ساتھه کھانے کے کمرے میں چلو۔ ھم ساتھه ھی کھانا کھائینگے۔ کھانے پر ھمیں ھر گرائے ھوئے ھوائی جہاز کے انعام میں دو سو گرام ودکا دیتے ھیں۔ آج مجھے چھه سو گرام کا حق ھے۔ ھم دونوں کے لئے اتنا کافی ھے۔ تو پھر چلتے ھو نا؟ تم کہانی سننے کو اس قدر بیقرار ھو تو آؤ کھانا کھائیں اور باتچیت کریں۔ "

میں راضی ہو گیا۔ مجھے یہ صاف گو، خوش مزاج افسر بہت پسند آیا۔ ہم اس راستے سے گئے جو جنگل میں ہوابازوں کے قدموں سے بن گیا تھا۔ میرا نیا دوست تیز تیز چل رہا تھا اور باربار گوندنیوں کا گچھا توڑنے کے لئے جھک جاتا تھا اور اسی آن ان گچھوں کو منه میں رکھه لیتا تھا۔ یقینی وہ بہت تھکا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے قدم بھاری بھاری اٹھه رہے تھے۔ لیکن وہ اپنی عجیب و غریب چھڑی کا سہارا نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس کے بازو سے لٹکی ہوئی تھی۔ ہواباز صرف تھوڑی تھوڑی دیر پر محض ککرمتے اورجڑی بوٹیوں کے پودوں پر ہاتھہ صاف کرنے کے لئے اسے ہاتھہ میں لیتا تھا۔ جب ہم نالا پر ہاتھہ صاف کرنے کے لئے اسے ہاتھہ میں لیتا تھا۔ جب ہم نالا پار کر کے مٹی کی پھسلواں ڈھلان پر چڑھنے لگے تو ہواباز کو پار کر کے مٹی کی پھسلواں ڈھلان پر چڑھنے لگے تو ہواباز کو پار گوسٹنا شروع کیا۔ لیکن چھڑی کا سہارا نہیں لیا۔

کھانے کے کمرے میں اس کی تھکن فوراً رفوچکر ھو گئی۔
اس نے کھڑک کے پاس ایک میز چنی جہاں سے ھم غروب آفتاب کی ٹھنڈی اور سرخ ضیاپاشیوں کا نظارہ کر سکتے تھے۔ ھواباز اس سے یہ نتیجہ نکالتے ھیں کہ اگلے دن ھوا بہت زور دار ھوگی۔ اس نے بڑے شوق سے ڈونگا بھر پانی منہ میں غطاغا انڈیل لیا۔ پھر خوبصورت گھونگھریالے بالوں والی ایک ویٹرس پر ھسپتال میں پڑے ھوئے ایک دوست کے بارے میں چوٹ کی۔ ھواباز نے بتایا کہ اس کی خاطر ویٹرس نے کھانے میں اتنا نمک ڈالنا شروع کردیا ہے کہ سب کا جینا اجیرن ھوگیا ہے۔ وہ کافی چاؤ سے کھانا کھاتا اور مٹن چاپ کی ھڈی کو مضبوط دانتوں سے چباتا رھا اور دوسری میزوں پر بیٹھے ھوئے ساتھیوں پر فقرے چست کرتا رھا۔ اس نے مجھہ سے کہا ھوئے ساتھیوں پر فقرے چست کرتا رھا۔ اس نے مجھہ سے کہا

که ماسکو کی کچھه نئی خبریں سناؤ، پوچھا که کون کون سی نئی کتابیں چھپی ھیں اور تھیٹروں میں کون سے نئے ڈرامے کھیلے گئے ھیں اور اس پر افسوس کا اظہار کیا که وہ اب تک ایک بار بھی ماسکو آرٹ تھیٹر نہیں گیا ھے۔ جب ھم نے گوندنیوں کی جیلی کا تیسرا کورس ختم کر لیا (جس کو ھواباز ''بجلی کی کڑک، کہتے تیسرا کورس ختم کر لیا (جس کو ھواباز ''بجلی کی کڑک، کہتے تھے) تو اس نے مجھه سے پوچھا۔

''کیا تم نے رات بسر کرنے کا انتظام کر لیا ہے؟،، میں نے کہا۔
کہا ''نہیں۔ ،، ''تو پھر آؤ میری خندق میں سوؤ ،، اس نے کہا۔
اس نے ایک لمحے کو تیوریاں چڑھائیں اور پھر کہا ''آج میرا ساتھی نہیں لوٹا... اس لئے ایک تخته خالی ہے۔ میں کہیں سے کوئی صاف ستھری چادر ڈھونڈ لونگا۔ آؤ تو پھر چلیں۔ ،،

ظاهر تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کو لوگوں سے بڑا لگاؤ هوتا هے، جنہیں نوواردوں سے گپ کرنے کا شوق هوتا هے۔ میں راضی هو گیا۔ هم نالے میں اترے۔ ڈهلانوں پر، دونوں طرف جنگلی رس بھریوں اور جڑی بوٹیوں کے پودوں کے درمیان خندقیں بنی هوئی تھیں۔ چاروں طرف سڑتی هوئی پتیوں اور سانپ کی چهتریوں کی خوشبو بسی هوئی تھی۔

سٹی کے تیل کا دھواں دینے والا چراغ ''استالن گرادگا، اچھی طرح جل اٹھا اور خندق کا اندرونی حصه روشن ھو گیا۔ خندق خاصی کشادہ اور آرام دہ معلوم ھونے لگی۔ ایسا معلوم ھوتا تھا کہ اس میں بہت دنوں سے لوگوں کا بسیرا ھے۔ اس کی مٹی کی دیواروں میں، دو صاف ستھرے تختے بنے ھوئے تھے جن پر تازہ اور خوشبودار سوکھی گھاس سے بھرے ھوئے گدے بچھے ھوئے تھے۔ کچھه تازہ برچ کے پودے، جن کے پتے اب تک سر سبز تھے، کونوں میں گڑے ھوئے تھے۔ ہواباز نے بتایا کہ یہ ''خوشبو بسانے کے لئے ھے۔ '' خوشبو بسانے کے لئے ھے۔ '' اور کاغذ بچھے ھوئے طاقوں میں کتابیں، داڑھی بنانے کا سامان، صابن اور دانتوں کا برش رکھا تھا۔ ایک تختے کے سرھانے کے اوپر، ھوائی جہاز کے شیشے کے دو خوبصورت فریموں میں دو مواباز، دشمنوں کے ھوائی جہاز کے ھوائی جہاز کے ھوئے حصوں

سے بہت بڑی تعداد میں اس قسم کے فریم بناتے تھے۔ میز پر ایک ڈونگے میں خوشبو دار جنگلی رس بھریاں گو کھرو کے پتے سے ڈھکی رکھی تھیں۔ رس بھریوں، برچ کے نئے نویلے پودوں، سوکھی گھاس اور فر کی ٹمنیوں سے، جن سے فرش ڈھکا پڑا تھا، ایسی تیز خوشبو اٹھه رھی تھی، خندق اتنی ٹھنڈی تھی اور نالے میں ٹڈیوں کی ٹراھٹ اتنی سکوں بخش تھی که ھم پر ایک خوشگوار غنودگی سی طاری ھو گئی اور ھم نے طے کیا که چلو بات چیت اور رس بھریوں، دونوں کا دور کل پر اٹھا رکھیں۔

هواباز باهر گیا۔ میں نے زور زور سے دانت صاف کرنے اور ٹھنڈے پانی سے منه هاتهه دهونے کی آواز سنی اور اس کی کھنکار کی آواز پورے جنگل میں گونج گئی۔ وہ خوش خوش اور تازہ دم واپس آیا۔ پانی کی بوندیں اس کے بالوں اور بھوؤں پر چمک رهی تھیں۔ اس نے چراغ کی بتی مدهم کی اور کپڑے اتارنے لگا۔ کوئی چیز کھٹ سے فرش پر گری۔ میں نے نیچے دیکھا اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نه آیا۔ اس کے پیر فرش پر پڑے تھے! بے پیروں کا هواباز! اور ایک لڑاکو هوائی جہاز کا هواباز! ایک ایسا هواباز جس نے اس دن سات اڑانیں کی تھیں اور دشمن کے تین هوائی جہاز مار گرائے تھے! یه سب ناقابل یقین تھا۔

لیکن واقعہ یہ تھا کہ اس کے پیر، نقلی پیر، جن پر بالکل فٹ فوجی جوتے چڑھے ہوئے تھے، فرش پر پڑے تھے! اوپر کے حصے تختے کے نیچے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی آدمی وہاں چھپا ہوا تھا اور اس کے پیر جھانک رہے تھے۔ ظاہر تھا کہ میرے چہرے سے اندرونی حیرانی جھلک رہی تھی کیونکہ میرے میزبان نے خوش مزاجی سے بڑی شریر مسکراھٹ کے ساتھہ کہا:

"تمہیں پہلے پتہ نہیں چلا کیا؟"

"مجھے تو خواب میں بھی خیال نہیں تھا که...،،

"سجھے یہ سن کر بہت خوشی هوئی! شکریه! لیکن میں حیران هوں که کسی نے تم سے نہیں کہا۔ همارے رجمنٹ میں لوگ جتنے اچھے هواباز هیں اتنے هی چھٹے هوئے گیی۔ دلچسپ بات ہے که ایک نیا آدمی یہاں آئے، اور وہ بھی "پراودا،، کا

نامه نگار، اور وہ اسے دوڑ کر یہ نہ بتائیں کہ ان کے یہاں ایک عجوبہ ہے۔،،

''لیکن یه تو هے هی ایک غیرمعمولی بات، یه تو تم بهی مانوگے۔ بغیر پیر کے لڑاکو هوائی جہاز اڑانا! بڑے دل گردے کا کام هے۔ هوابازی کی تاریخ میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ ،، هواباز نے ترنگ کے ساتھه سیٹی بجائی:

''هوابازی کی تاریخ! تاریخ کو بہت سی باتیں نہیں معلوم تھیں جو اس نے همارے هوابازوں سے اس جنگ کے دوران میں سیکھی هیں۔ لیکن اس میں خوش هونے کی کیا بات ہے؟ تم میرا یقین کرو، ان پیروں کے بجائے اپنے اصلی پیروں سے هوائی جہاز اڑانے کو میں کہیں زیادہ ترجیح دونگا۔ لیکن اب چارہ کیا ہے، جو هونا تھا سو هوگیا۔ ،، هواباز نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا ''اور سچ تو یہ ہے کہ هوابازی کی تاریخ ایسے واقعات جانتی ہے۔ ،، اس نے اپنے نقشے کے تھیلے کو ٹٹولا اور ایک رسالے کا تراشه نکالا۔ یہ مڑا تڑا اور پھٹا ہوا تھا اور اسے باریک کاغذ پر چپکا کر جوڑا گیا تھا۔ اس میں ایک ایسے هواباز کا قصه تھا جس کا ایک پیر جاتا رہا تھا لیکن اس نے اس کے باوجود هوائی جہاز اڑایا تھا۔ اور اس کے علاوہ وہ لڑاکو هوائی جہاز تو نہیں اڑاتا تھا۔ وہ تو پرانا 'فارمین، اڑاتا تھا، میں نے کہا۔

"لیکن میں سوویت هواباز هوں،، جواب ملا "هاں یه نه سمجهنا که میں ڈینگ مار رها هوں۔ یه میرے الفاظ نہیں هیں۔ یه الفاظ مجهه سے ایک بهت اچهے، ایک کهرے انسان نے کہے تھے... (اس نے لفظ "کهرے،، پر ایک خاص زور دیا) اب وہ مر چکا ہے۔،،

هواباز کے چوڑے اور جوشیلے چہرے پر دلکش اور دل دوز اداسی کی کیفیت چھا گئی، اس کی آنکھیں مہربان اور صاف روشنی سے چمکنے لگیں، اس کا چہرہ کم از کم دس برس اپنی عمر سے کم معلوم هونے لگا – بالکل نوجوانوں جیسا چہرہ – اور میں یه دیکھه کر حیران رہ گیا که یه آدمی، جس کو ایک لمحے پہلے تک میں ادھیڑ سمجھے بیٹھا تھا، مشکل سے تیئیس برس کا هوگا۔

"سجهے اس سے نفرت ہے کہ لوگ مجھہ سے پوچھیں کہ کیا، کب اور کیسے ہوا... لیکن اس وقت سب کچھہ مجھے یاد آ رہا ہے... تم میرے لئے اجنبی ہو ۔ کل ہم ایک دوسرے کو خدا حافظ کہینگے اور شاید پھر کبھی نہیں ملینگے... اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے پیروں کی کہانی سنا دوں۔،،

وہ اپنے بستر پر بیٹھہ گیا، اس نے کمبل ٹھوڑی تک کھینچ لیا اور اپنی کہانی شروع کی۔ معلوم ھوتا تھا کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رھا ھے۔ میرے وجود سے بیے خبر ۔ لیکن وہ اپنی کہانی اچھے انداز سے اور بڑی صفائی سے سنا رھا تھا۔ یہ ظاھر تھا کہ اس کا ذھن تیز تھا، اس کا حافظہ اچھا اور دل بہت بڑا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ میں کوئی بہت ھی اھم اور بیے نظیر قصہ سننے والا ھوں، ایک ایسا قصہ جو شاید دوبارہ نہ سن سکوں۔ میں نے میز پر سے اسکول کی ایک کاپی کھینچی جس پر یہ عبارت لکھی تھی "اسکواڈرن نمبر تین کے لڑاکو دستے کا روز نامچہ،،۔ اس میں میں نے اس کی کہانی لکھنا شروع کی۔

رات دیے پاؤں جنگلوں پر تیر رھی تھی۔ چراغ میز پر چرچر رھا تھا، سنسنا رھا تھا اور بہت سے بے پروا پروانے، جنہوں نے اپنے پر جلا لئے تھے، اس کے گرد پڑے ھوئے تھے۔ شروع میں ھوا کے جھونکوں میں اکارڈین کا تیرتا ھوا نغمہ ھم تک آیا۔ اس کے بعد اکارڈین کی آواز ختم ھو گئی اور وہ مخصوص آوازیں سنائی دینے لگیں، جو رات کے وقت جنگل میں گونجتی رھتی ھیں۔ بگلے کی تیز چیخ، دور سے ایک الو کے بولنے کی آواز، قریب دلدل میں مینڈ کوں کی ٹراھٹ اور ٹڈیوں کی چیخ، اس کی ھلکی ھلکی دکھی اور مین ڈوبی ھوئی آواز میں گھل گئی تھی۔

یه آدمی جو کہانی سنا رہا تھا، اتنی حیرت ناک تھی که میں نے اسے زیادہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھه اپنی کاپی میں لکھنے کی کوشش کی۔ میری کاپی بھر گئی، مجھے ایک اور کاپی طاق پر مل گئی اور وہ بھی بھر گئی۔ مجھے پته بھی نه چلا که خندق کے تنگ دروازے سے جھانکتا ہوا آسمان زرد پڑ چکا ہے۔ الکسئی ماریسئف کی کہانی اس موڑ تک پہنچ گئی تھی جب اس نے ''ریختگوفن'،

ڈویژن کے تین ہوائی جہاز گرانے کے بعد محسوس کیا کہ اب وہ پھر باقی دوسرے ہوابازوں کے برابر ہو گیا ہے۔

''هم باتیں کرتے رہے اور رات چپکے سے دیے پاؤں نکل گئی۔ صبح سویرے مجھے هوائی جہاز میں اڑنا ہے،، اس نے اپنی کہانی کا سلسله ختم کرتے هوئے کہا۔ ''میں نے تمہیں تھکا دیا هوگا۔ آؤ هم کچھه نیند کا مزا لے لیں۔ ''

''لیکن اولیا کا کیا هوا؟ اس نے کیا جواب دیا؟،، میں نے پوچھا اور پھر خود کو روکا ''معاف کرنا! شاید یه بے تکا سوال ہے۔ اس کا جواب نه دو اگر یه...،،

''کیوں؟'، اس نے هنستے هوئے کہا ''هم دونوں پاگل نکلے۔
معلوم هوا که اس کو یه سب کچهه پہلے هی سے معلوم تھا۔
میرے دوست اندرئی دیگتیارینکو نے اس کو فوراً هی سب
کچهه لکهه دیا تھا۔ پہلے تو میرے هوائی جہاز کے گرنے کے
بارے میں لکھا اور بعد میں پیروں کے کٹنے کے بارے میں۔ لیکن
اس نے جب دیکھا که میں اس سے چھپا رها هوں تو وہ بھی انجان
بن گئی۔ هم ایک دوسرے کو دهوکا دے رهے تھے۔ خدا جانے
کیوں! کیا تم اس کو دیکھنا چاھتے هو؟'،

اس نے چراغ کی بتی بڑھائی اور چراغ کو ٹیڑھے میڑھے فریموں کے پاس لے گیا جو تختے کے سرھانے دیوار پر لٹک رھے تھے۔ ایک تصویر تو بہت ھی اناڑی ھاتھہ کی کھینچی ھوٹی معلوم ھوتی تھی۔ یہ بہت دھندلی پڑ گئی تھی اور بالکل مٹی مٹی سی معلوم ھوتی تھی۔ یہ بہت دھندلی پڑ گئی تھی اور بالکل مٹی مٹی سی معلوم ھوتی تھی۔ کسی چراگہ میں پھولوں کے درمیان بیٹھی ھوئی، بے فکری سے مسکراتی ھوئی لڑکی کے نقوش بہت مدھم مدھم نظر آرھے تھے۔ دوسری تصویر میں، وھی لڑکی جونیر لفٹیننٹ ٹکنیشین کی وردی میں نظر آ رھی تھی۔ اس کا چہرہ تیکھا اور پتلا تھا اور آنکھوں سے غور و فکر کی کیفیت چھلک رھی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ فوجی وردی میں خوبصورت لڑکا معلوم ھو رھی تھی۔ لیکن تھی کہ فوجی وردی میں خوبصورت لڑکا معلوم ھو رھی تھی۔ لیکن تھی۔ تیکس جن سے کھلندڑاپن غائب ھو چکا تھا۔

"كيا تمهيل پسند آئي؟،،

"بہت"، میں نے پورے خلوص سے کہا۔

"مجھے بھی پسند ھے،، اس نے خوشگوار مسکراھٹ کے ساتھه جواب دیا۔

"اور استروچکوف، وه اب کهال هے؟،،

"معلوم نہیں۔ اس کا آخری خط مجھے جاڑے میں ملا تھا، اس نے یه خط ولیکئے لوکی کے پاس کمیں سے لکھا تھا۔،،

"اور وہ ٹینک مین، کیا نام ہے اس کا؟،،

"تمهاری مراد گریشا گووزدیف سے هے؟ وہ اب میجر هے۔ اس نے پروخورووکا کے پاس مشہور لڑائی میں حصه لیا اور اس کے بعد کورسک کے پاس ٹینکوں کے حملے میں۔ هم ایک هی علاقے میں لڑ رہے تھے لیکن هم مل نه سکے۔ وہ ایک ٹینک رجمنٹ کا کمانڈر ہے۔ نه جانے کیوں اس نے بہت دنوں سے مجھے خط نہیں لکھا ہے۔ لیکن پروا نہیں۔ اگر ھم زندہ رہ گئے تو جنگ کے بعد ایک دوسرے کو ڈھونڈ نکالینگے۔ لیکن ھم زندہ کیوں نهیں رهینگر بهلا... اچها اب ذرا سو لیں! رات تو ختم هوئی!،، اس نے روشنی بجھا دی اور خندق نیم تاریکی میں غرق ھو گئی۔ برهم صبح کی دهندلی، سرمئی روشنی میں همیں مچهروں کے بھنبھنانے کی آواز صاف سنائی دی، شاید جنگل کی اس شاندار آرام گاه میں وهی واحد مصیبت تھے۔

"میں تمہارے بارے میں 'پراودا، میں لکھنا چاھتا ھوں،،

وراس کا فیصله کرنا تمهارا کام هے،، هواباز نے کوئی خاص جوش دکھائے بغیر جواب دیا۔ پھر اس نے انتہائی نیند بھری آواز میں کہا ''لیکن بہتر ہوگا کہ تم نه لکھو۔ گوئبلز اس کہانی کا فائدہ اٹھائیگا اور ساری دنیا میں ڈھول پیٹیگا که دیکھو روسی بے پیر والے آدمیوں کو بھی لڑنے پر مجبور کر رہے ہیں اور اسی قسم کی واهیات باتیں کر کیا... تم خوب جانتے هو یه فاشست کیا اور کیسے هیں۔ ،،

دوسرے هی لمحے وہ بڑے زور شور سے خراثے لے رها تھا۔ لیکن میں سو نہ سکا۔ اس کہانی کی ساد گی اور عظمت نے میرے رگ و پے میں ایک عجیب سرشاری سی پیدا کر دی تھی۔ یه ایک بہت هی خوبصورت خیالی داستان معلوم هوتی اگر اس کا هیرو سامنے بیٹھا نه هوتا اور اس کے نقلی پیر فرش پر پڑے، نمی سے چمکتے اور صبح کی سرمئی روشنی میں یوں صاف نظر نه آتے۔

میں اس کے بعد الکسئی ماریسئف سے بہت لمبی مدت تک نہ مل سکا۔ لیکن جنگ کی لہر مجھے جہاں بھی لے جاتی وہ دو کاپیاں همیشه میرے ساتھه رهتیں جن میں میں نے اوریل کے قریب هواباز کا شاندار رزمیه ''اوڈیسے'، قلم بند کیا تھا۔ جنگ کے زمانے میں طوفان سے پہلے کی خاموشی اور گھمسان کی لڑائی، دونوں میں، آزاد یورپ سے گزرتے ہوئے، میں نے جانے کتنی بار اس کی کہانی لکھنا شروع کی۔ لیکن میں هر دفعه اسے اٹھا کر رکھه دیتا تھا، کیونکه میں جو کچھه لکھنے میں کامیاب ہوتا وہ اس کی حقیقی زندگی کے مقابلے میں بہت پھیکا معلوم ہوتا۔

میں نیورمبرگ میں بین الاقوامی فوجی عدالت کے ایک اجلاس میں موجود تھا۔ یہ وہ دن تھا جب ھرمین گوئرنگ سے جرح کا سلسلہ ختم ھو رھا تھا۔ تحریری ثبوت سے چکرا کر اور سوویت و کیل کے سوالات سے مجبور ھو کر ''جرمن نازی نمبر ہ،، نے جھجکتے ھوئے، دانت بھینچ کر عدالت کو بتایا کہ سوویت دیس کی وسعتوں میں لڑی جانے والی جنگوں میں سوویت فوجوں کے حملوں سے فاشزم کی فوج کس طرح پسپا ھو کر مٹ گئی۔ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ھوئے گوئرنگ نے بوجھل آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا ''خدا کی یہی مرضی تھی۔،

''کیا تم اس کا اعتراف کرتے ہو کہ دغابازی سے سوویت یونین پر حملہ کر کے جس کے نتیجے کے طور پر جرمنی کو پسپا ہونا پڑا تم نے ایک شرمناک جرم کیا تھا،، سوویت و کیل رومن رودینکو نے گوئرنگ سے پوچھا۔

''یه جرم نہیں تھا، یه ایک تباہ کن غلطی تھی،، گوئرنگ نے تیوریاں چڑھاتے اور آنکھیں جھکاتے ھوئے دھیمی آواز میں کہا۔ ''میں صرف اتنا کہه سکتا ھوں که ھم نے بالکل بے پروائی سے قدم اٹھایا کیونکه جیسا که جنگ کے دوران میں واضح ھوا، ھم بہت سی چیزوں سے ناواقف تھے، ھم ان چیزوں کا خیال بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بنیادی چیز یه تھی که ھم سوویت روسیوں کے کردار کو نہیں جانتے تھے، نہیں سمجھتے تھے۔ روسی سمجھتے تھے۔



تھے اور اب بھی ھیں۔ دنیا کے بہترین جاسوسوں کا جال بھی سوویت یونین کی اصلی جنگی قوت کا پته نہیں لگا سکتا۔ میری مراد توپوں، ھوائی جہازوں اور ٹینکوں کی تعداد سے نہیں ہے۔ یه تو هم سوٹے موٹے طور پر جانتے تھے۔ نه میرے ذهن میں ان کی صنعت کی وسعت اور صلاحیت ہے۔ میرے ذهن میں وهاں کے لوگ هیں۔ بدیسیوں کے لئے روسی همیشه ایک معمه رہے هیں۔ نپولین بھی ان کو سمجھنے میں ناکام رها تھا۔ هم نے محض نپولین کی غلطی دوھرائی ہے۔ ،،

"روسیوں کے معمه،، هونے کا اور همارے ملک کی "انجانی جنگی طاقت،، کا مجبور هو کر جو ''اعتراف،، کیا گیا، اس سے ھمارا دل فخر کے جذبات سے بھر گیا۔ ھم خوب اچھی طرح اس کا یقین کر سکتے ہیں که سوویت عوام، ان کی صلاحیت، ان کی خوبیاں، ان کی همت اور بے لوث قربانیاں، جن پر ساری دنیا جنگ کے زمانے میں حیران رہ گئی، گوئرنگ جیسے لوگوں کے لئے معمه تھیں اور معمه هیں۔ هاں واقعی، جرمنوں کے \* «Herrenvolk» هونر کے "نظرئے"، کو جنم دینے والے ایک ایسی قوم کی روح اور طاقت کو کیسے سمجھه سکتے هیں جو ایک سوشلسٹ دیس میں پروان چڑھی ہو؟ اور مجھے یکایک الکسئی ماریسٹف یاد آیا۔ شاہ بلوط کی لکڑی کے اس تاریک اور اداس کمرے میں اس کی دھندلی تصویر ابھری۔ اور ٹھیک وھاں ، فاشزم کے گہوارے، نیورمبرگ میں، میرے دل میں زبردست خواهش پیدا هوئی که ان کروڑوں سوویت لوگوں میں سے ایک کی کہانی سناؤں جنہوں نے کیئتل کی فوجوں اور گوئرنگ کی ہوائی فوج کے پرخچے اڑائے تھے، جنہوں نے روئیڈر کے بیڑے کے جہازوں کو سمندر کی تہہ میں سلا دیا تھا۔ اور زبردست حملوں سے هٹلر کی قزاقی اور غارتگری مچانے والی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔

نیورمبرگ میں پیلی جلد والی کاپیاں میرے پاس تھیں۔ ان میں سے ایک پر خود ماریسٹف کی لکھائی میں لکھا ھوا تھا ''اسکواڈرن نمبر تین کے لڑاکو دستے کا روز نامچہ،،۔ فوجی عدالت سے اپنی

<sup>\*</sup> فوق البشر ـ

قیام گله پر واپس آ کر میں نے وہ نوٹ پڑھے اور پھر لکھنا شروع کیا اور الکسئی ماریسئف کے بارے میں داستان پوری سچائی کے ساتھہ قلم بند کرنا شروع کی جو اس نے مجھے سنائی تھی۔

اس نے جو کچھہ کہا تھا، اس میں سے بہت کچھہ میں قلم بند نہیں کر سکا تھا اور ان چار سال میں اس میں سے بہت کچھہ بھول چکا تھا۔ اپنے انکسار میں الکسٹی نے اپنے بارے میں بہت کچھہ نظر انداز کر دیا تھا اور مجھے اپنے تصور کی مدد سے خانہ پری کرنی پڑی۔ اس رات اس نے جس تفصیل اور خلوص کے ساتھہ اپنے دوستوں کا نقشہ کھینچا تھا، وہ میری یاد میں محفوظ نہیں رھا تھا اور مجھے اپنے تصور کی مدد سے ان کے نقوش ابھارنے پڑے۔ میں اس سلسلے میں حقیقت کی بالکل ٹھیک ٹھیک تصویر پڑے۔ میں اس سلسلے میں حقیقت کی بالکل ٹھیک ٹھیک تصویر نہیں کھینچ سکا اس لئے میں نے ھیرو اور اس کے ساتھیوں اور مددگاروں کے ناموں میں ایک ذرا سی تبدیلی کر دی ہے۔ جن مددگاروں کے ناموں میں اپنی جھلک نظر آئے وہ امید ھے کہ مجھے معاف کر دینگے۔

میں نے اس کتاب کو ''چراغ جلتا رھا،، کا نام دیا ہے۔
کیونکہ یہ چراغ الکسئی ماریسئف ہے، کھرا سوویت انسان، ایسا
انسان جسے ھرمین گوئرنگ اپنی انتہائی شرمناک موت کے دن
تک نه سمجهه سکا اور ایسے تمام لوگ آج تک نہیں سمجھتے جو
تاریخ کا سبق بھلانا چاھتے ھیں، وہ تمام لوگ جو آج بھی نپولین
اور ھٹلر کے راستے پر چلنے کے خواب دیکھه رہے ھیں۔

''چراغ جلتا رها، نے اس طرح جنم لیا۔ جب مسودہ تیار هو گیا تو اشاعت سے پہلے میں چاهتا تھا کہ اس کہانی کا خاص هیرو ایک نظر اسے دیکھہ لے۔ لیکن جنگ کے هنگامے میں وہ بالکل میری نظر سے اوجھل هو چکا تھا اور اب اس کا کوئی نشان نه ملتا تھا۔ ان هوابازوں کو اس کے بارے میں کچھہ معلوم نه تھا جن سے هم دونوں کی جان پہچان تھی۔ میں نے جن سرکاری حلقوں میں الکسٹی پترووچ ماریسٹف کے بارے میں پوچھہ گچھه کی وہ بھی اس کی تلاش میں میری مدد نه کر سکے۔

کہانی رسالے میں چھپنا شروع ھو چکی تھی اور ریڈیو پر پڑھی جا رھی تھی۔ ایک صبح ٹیلیفون کی گھنٹی بجی۔ میں نے رسیور اٹھایا اور مجھے پھنسی پھنسی سی مردانی آواز سنائی دی جو کچھه کچھه مانوس سی معلوم ھوتی تھی۔

"میں تم سے ملنا چاھتا ھوں۔،،

"کون بول رها هے۔"

"كارد ميجر الكسئى ماريسئف - ،،

چند گھنٹے بعد الکسئی ماریسئف، میرے کمرے میں داخل هوا۔ اور پہلے کی طرح اس کی چال ذرا جھومتی ھوئی سی تھی۔ وھی تیزی، وھی ھشاش بشاش چہرہ اور دیکھنے میں ویسا ھی چاق و چوبند۔ جنگ کے چار برسوں نے مشکل سے اس میں کوئی تبدیلی پیدا کی تھی۔

"ميں گهر ميں بيٹها پڙهه رها تها۔ ريڈيو بجنا شروع هوا۔ لیکن میں کتاب میں غرق تھا اور ریڈیو کی آواز کی طرف کوئی توجه نه کی۔ یکایک میری ماں کی زبان سے نکلا: "سنو بیٹر! یه تمہارے بارے میں کہا جا رہا ہے!،، میرے کان کھڑے ہوئر۔ واقعی میری کہانی سنائی جا رہی تھی – میرے حیرتناک تجربوں کے بارے میں - میں حیران رہ گیا – کس نے لکھی ہوگی یہ کہانی؟ مجھے یاد نه آیا که میں نے کسی کو یه کہانی سنائی هو ۔ اور تب مجھے یکایک اوریل کے قریب اپنی اور تمہاری ملاقات یاد آئی جو اس خندق میں هوئی تھی اور کس طرح میں نے اپنے تجربوں کی کہانی سناتے هوئے تمہیں رات بھر جاگنے پر مجبور کیا تھا... لیکن یه کیسے هو سکتا هے؟ میں نے سوچا۔ کتنی پرانی بات هے، قریب قریب پانچ برس هو گئے۔ لیکن کہانی تو موجود تھی۔ کہانی سنانے والے نے پڑھنا بند کیا اور مصنف کا نام سنایا۔ اس طرح میں نے تمہیں کہیں نه کہیں سے ڈھونڈ لینے کا بیڑا اٹھایا۔،، اس نے یه سب کچهه ایک هی سانس میں کہه ڈالا۔ اس کے هونٹوں پر وهی مسکراهٹ پهیلی هوئی تهی، قدرے شرمائی شرمائی، وهی ماریسئف کی مسکراهٹ جس کو میں پہلے دیکھہ چکا

جیسا که بہت دنوں کی جدائی کے بعد دو سپاھیوں کی ملاقات کے موقع پر ھمیشہ ھوتا ہے، ھم دوبارہ جنگ کے مرحلوں سے گزرے،

ان افسروں کے بارے میں بات چیت کی جن سے هم دونوں کی جان پہچان تھی اور ان لوگوں کو نیک الفاظ سے یاد کیا جو فتح کا دن نه دیکھه سکے۔ پہلے کی طرح اب بھی ماریسئف کو اپنے بارے میں کچھه کہنے میں جھجک هو رهی تھی۔ لیکن مجھے اتنا تو معلوم هی هو گیا که اس نے هماری ملاقات کے بعد بھی کئی کامیاب لڑائیاں لڑیں۔ وہ اپنے گارد رجمنٹ کے ساتھه ہہ۔ سہ ۱۹۹۶ کی مہم سے گزرا۔ اوریل کے قریب، میرے روانه هونے کے بعد، اس نے تین اور هوائی جہاز مار گرائے اور بعد میں، بالٹک ساگر کے ساحل کی لڑائیوں میں اس نے دو اور هوائی جہازوں کا قصه پاک کیا۔ مختصر یه که اس نے دشمن کو اپنے پیروں کی بہت مہنگی قیمت مختصر یه که اس نے دشمن کو اپنے پیروں کی بہت مہنگی قیمت هیرو کا خطاب دیا۔

الکسئی نے اپنے نجی معاملات کے بارے میں بھی بات چیت کی اور اس سلسلے میں بھی مجھے خوشی ہے کہ میری کہانی کا انجام پرمسرت اور شاد کام ہوا۔ جنگ کے بعد اس نے اس لڑکی سے شادی کی جس سے اسے محبت تھی۔ اور اب وہ ایک لڑکے کا باپ تھا جس کا نام تھا وکٹر۔ ماریسئف کی ماں کامیشین سے آگئی ہے اور اب ان کے ساتھہ رہتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی خوشی میں شریک ہے اور ننھے و کٹر کی دیکھہ بھال کر رہی ہے۔

آج میری کہائی کے هیرو کا نام اخباروں میں اکثر چھپتا رہتا ہے۔ یہ سوویت افسر جس نے سوویت یونین کی پاک سرزمین پر حملهآور دشمن کے خلاف جد و جہد میں سرفروشی اور بہادری کی روشن مثال قائم کی، اب امن کا مجاهد ہے۔ بداپست اور پراگ، پیرس اور لندن، برلن اور وارسا کے محنت کش عوام نے اس کو بہت بار کانفرنسوں اور اجتماعوں میں دیکھا ہے۔ اس سوویت سیاهی کی حیران کن داستان اس کے اپنے ملک کی سرحدوں کے پار دور دور مشہور هو چکی ہے۔ اور امن کا نیک اور مقدس مطالبه دور دور مشہور هو چکی ہے۔ اور امن کا نیک اور مقدس مطالبه اس وقت سیدها دل میں اترتا ہے جب یہ ایک ایسے آدمی کے ھونٹوں سے پھوٹتا ہے جو بڑی ہمت اور بہادری سے جنگ کی کڑی آزمائشوں پر پورا اترا ہے۔

عظیم الشان اور آزادی کے متوالے عوام کا سپوت، الکسئی ماریسئف امن کے لئے، اسی لگن اور دھن، اسی فتح کے اعتماد کے ساتھه لڑ رھا ھے جس کے ساتھه جنگ کے دوران میں دشمن کے خلاف لڑا تھا۔ تھا اور اسے پسپا کیا تھا۔

کھرے سوویت انسان – الکسئی ماریسئف کی کہانی کے اگلے باب خود زندگی لکھه رهی ہے۔

ماسكو، ٢٨ نومبر ١٩٥٠ع

## پڑھنے والوں سے

دارلاشاعت ترقی آپ کا بہت شکرگذار ہوگا اگر آپ ہمیں اس کتاب، اس کے ترجمے، ڈیزائن اور طباعت کے بارے میں اپنی رائے لکھیں۔اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی مشورہ ی دے سکیں تو ہم ممنون ہوں گے۔ کوئی مشورہ یہ : زوبوفسکی بلوار ۔ نمبر ۲۱ ماسکو، سوویت یونین ماسکو، سوویت یونین 21, Zubovsky Boulvard, Moscow, USSR